# 17.9 %

(خودنوشت)

مصقوب يونيرولي المخالفاري

بيش لفظ ڈا کٹر وقارالحن صدیقی

رام بوررضالا تبريري



#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ







# مرس وجرر (خودنوشت)

مُصیِّف پروفیسرولی الحق انصاری

پیش لفظ ڈاکٹر وقارالحسن صدیقی

رام بوررضالا ئبرىرى

129399

ا المطوعات وموررضالا برري ©

مَدّ وجزر

پروفیسرولی الحق انصاری

ييش لفظ : ڈاکٹر وقار الحن صدیق

سنداشاعت : 2007ء .

تعداد : 550

قيمت : 550روپي

ناشر : دُاكْمْ وِقَارِ الْحُنْ صِدِ لِقِي

(سابق ڈائر یکٹرآ ٹارقد پر چکومت ہند)

افسر بكارخاص، رام بور رضالا ئبرىرى

مطبع : پرنثولوجی اِنک

2660 ، كوچە چىلان ، دريا گنخ ، نگ دېلى 110002



# انتساب

میں اپنی اس تعنیف کو اپنی تیمری سل کے بچوں

زید ہاشمی، آفرین انصاری

حسن کامران اور حمزہ وجیاء الحق
کنام معنون کرتا ہوں

اس دُعا کے ساتھ

کہ خدا آخیں

ان کے اجداد کی زبان

اردو یا صنے کی تو فیق عطا کرے۔

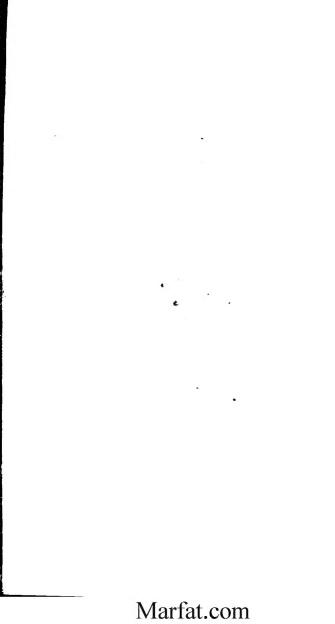

#### فهرست

| f          |                                        | بيش لفظ       | _1   |
|------------|----------------------------------------|---------------|------|
| ۍ          |                                        | مقدمه         | _٢   |
| 1          | ميرےاجداد                              | پېلا باب      | _٣   |
| ۵          | مير ےاجداد کا وطن لکھنؤ۔ دورِعروج      | دوسراباب      | ۳,   |
| *          | مير ےاجداد کا وطن _ دورِانحطاط         | تيسراباب      | _۵   |
| 21         | ميراا پناوطن لكصنؤ                     | چوتھاباب      | _4   |
| ۵۵         | میرے عہد کے غیر شجیدہ اور تفریخی مشاغل | پانچوال باب   | _4   |
| 49         | میرےعہد کے تعلیمی اور فلاحی ادارے      | چھٹا ہاب      | _^   |
| ۲,۲        | لكهنؤاورسياست هند                      | سا تواں باب   | _9   |
| 91         | ميں اور ميراخاندان                     | آتھواں باب    | _1•  |
| <b>-</b> ∠ | ميراتغليمي دور                         | نوال باب      | _11  |
| ۳٩         | سرکاری ملا زمت کا دور                  | دسوال باب     | _11  |
| 171        | بو نیورٹی کی ملازمت کااوّ لین دور      | گيار ہواں باب | _11" |
| ٨٧         | دورِصدارت                              | بار ہواں باب  | ۱۳   |
| 119        | پس از بازنشستگی                        | تيره ہواں باب | _10  |
| 111        | دورِجلاوطنی:مغربی بنگال میں مستقل قیام | چود ہوال باب  | ۲۱   |
| ٧A .       | مرم وروسال طريعي المستق                | يون مداد را   | 1/   |

| 791    | جلوه <b>م</b> ا ی ایران     | سولہواں باب    | _1/   |
|--------|-----------------------------|----------------|-------|
| 214    | ميراسفرحج بيت الله          | ستره ہواں باب  | _19   |
| M19    | ميرى خن شجى                 | اٹھار ہواں باب | _٢•   |
| سهر    | ميراند هب اورساجی سر گرميان | انيسوال باب    | _11   |
| المالم | حلقهُ احباب وخوشه چينان علم | ببيسوال بإب    | _ ٢٢  |
| rzr    | ميرا گھراورخاندانی عزیز     | ا کیسواں باب   | _٢٣   |
| ۵۰۵    | ہوں کو ہے نشاطِ کا رکیا کیا | ضميمه          | - +1" |
| AIT    |                             | افتأم          | ro    |

### يبش لفظ

ابندائے آفرینش سے بی نوع انسان کی دیرینه خواہش رہی ہے کہ اس کی تخلیقات شاہکار اور آگرہ بیل عہد مغلیہ کا حسین شاہ کارتاج محل جے اول میں عہد مغلیہ کا حسین شاہ کارتاج محل جے قال ہی بیل دنیا کے سات مجائبات میں شار کیا گیا ہے انسان کی ای آرز و کی بیکیل ہے۔ جہاں تک سفرناموں اور سوائحی حالات کا تعلق ہے تو ہمیں ایران میں تھیم ناصر خسرو کا وہ سفرنامہ میں ایران میں تھیم میں حسیر تا میں ایران میں تھیم میں حسیر تا میں ایران میں تھیم کیا گیا۔ ای طرح البیرونی نے عہدو مطلی میں

مندوستاني ثقافت كواييخ اسفار مندمين موضوع بحث بناياتها-

ترکی میں ترتیب دیا اور عبد الرحیم خانخانان نے اِسے فاری کا جامہ عطا کر کے یادگار بنادیا۔ شہنشاہ جہا گیر نے بھی فاری میں اپنی خود نوشت تزک جہا گیری کھی تھی جس میں اس عہد کے واقعات، اوالات اور بادشاہ کے مشاہدات کی تفصیل درج ہے۔ طور پر جنگل جانوروں اور چڑیوں کے بارے میں اچھی معلومات ملتی ہیں۔ مزید عہد آخر میں ہمیں آئندرام مخلص کا سفر نامہ بھی ملتا ہے بھی اسے تعلیم کا سفر نامہ بھی ملتا ہے جس کا ایک قلمی نے درا میوروضالا بحریری کی زینت ہے۔

عہد وسطیٰ کے عظیم شہنشاہ بابر نے اپنی خودنوشت سوائح حیات کوئڑک بابری کے نام سے

رامپوررضا لائبریری کی کوشش ہے کہ وہ مشاہیر کی سوائح حیات کوشا کع کرے جس سے ہمارے عہد کے مشاہیر کی زندگی کے واقعات اور حالات کوشیح زاویہ نظر سے تاریخ کے حوالے کیا نجائے جو ہمارا تہذیبی ورشہ ہو۔ پروفیسر وارث کر مانی صاحب کی تصنیف' گھوتی ندی' اس سلسلے آگی ایک کڑی ہے۔

میرےاستادگرامی پروفیسرولیالحق انصاری صاحب کی خودنوشت سوائح حیات' مقد وجزز'' قار کین کے سامنے پیش کی جارہی ہے۔

'مد و جزر' وہ داستان ہے جو گذشتہ 75سالوں کے دوران وقوع پذریہ و عجس میں خوشیاں بھی ہیں بغم بھی ہیں، ادب بھی ہے، شاعری بھی ہے، احساسات، جذبات اور تعلق وتاثر ات کی روانی بھی ہے اور لمحات کی سرگوشیاں بھی۔

انصاری صاحب کا تعلق علمائے فرنگی محل سے ہے جن کے شاندار ماضی کو کسی شاہد کی ضرورت نہیں اور بقول مولف:

"اس میں زندگی کے مشاہدات بھی ہیں اور تجربات بھی ،اس میں تخلیاں بھی ہیں اور شیرینی بھی ،اس میں مسکر اہٹیں بھی ہیں اور سسکیاں بھی ۔''

ان جملوں سے والبہانہ انداز اور تخاطب کا وہ جذبہ بظاہر معلوم ہوتا ہے جومصنف کی پینتہ اور باس برگرفت کا غماز ہے۔ انساری صاحب نے اس خود نوشت کو ایک مقدمہ ضمیمہ اور اخت امید کے علاوہ اکیس ابواب میں شقسم کیا ہے جس میں ہندوستان میں میرے سفر، جلوہ بات ایران، میری شخن شخی میرا فد ہب اور سابقی سرگرمیاں اور خاص طور سے صلفہ احباب اور خوشہ چینان علم نہایت دلچسپ اور اہم بیں۔ \*

پروفیسر ولی الحق انصاری صاحب کلھٹو یو نیورٹی کے شعبہ فاری کے صدر کی حیثیت سے 1987ء میں سبکدوش ہوئے مگران کی علمی اور ادبی خدمات کی قدروانی 1984ء میں حکومت ہند کی طرف سے صدر جمہوریہ ہند کے سرٹیفلیٹ آف آنر کی شکل میں ہوچکی تھی۔ وہ فاری ادب کے ایک سینئر استاد اور فاری واردو کے مشہور شاع اور ادیب ہیں وہ ہندوستانی گڑھ تھی تہذیب

المحيي علمبردارين-

'' پروجزر'' میں پروفیسرانصاری صاحب کی زبان نہایت شستہ ورفتہ ہے جس میں جابجا اودھ کاور شغیر شعوری طور بران کی تحریروں کوایک خاص لطف سے مزین کرتا ہے۔

" مروجزز" میں کچھوا قعات ذاتی نوعیت کے ہیں جومؤلف کی زندگی میں گزر ساوراس کا احساس اُنہیں اپنی قدیم روایات اور تہذیبی ورثے کی پاسبانی پر مجبود کرتا ہے۔ کتاب میں بعض موقعوں پر سم مسئلے کی وضاحت میں موقعوں نے جذباتی انداز میں بیانی پخاطب سے بھی کام الیا ہے گراس کی نفسیات اور شعور میں یہ بات بھی محفوظ ہے کہ وہ کسی کے دل کوشیس بیچانے کا قطعی ارادہ نہیں رکھتا ہے البتدان کے جذبات میں ایک والہاند تا ٹرضر ورماتا ہے۔

پروفیسرولی الحق انصاری صاحب شاعری میں و آن تخلص کرتے ہیں ان کا پہلا اردوشعری مجموعہ ' غزالان خیال' کے نام سے1980 میں شائع ہوا جوغزلیات کا مجموعہ ہوا اور ناک مجموعہ کو یا بیسلسلہ چل نکل 1982 میں دوسرا مجموعہ کلام' فروغ شعلہ دل' 1986 میں چوتھا مجموعہ ' گزار' 1994 میں یا نچوال مجموعہ نفوش زیبا اور 2006 میں اردو کلام کا چھٹا مجموعہ ' مسکم شال کے بوچکا ہے۔

اردوکے چے مجموعہ کلام کے علاوہ ولی الحق صاحب نے فاری کلام کے تین مجموعے بھی شائع کئے ہیں بہلا مجموعہ 1987 میں ' معدلہ ادارک' دوسرا مجموعہ 1989 میں ' خرس گل' اور تیر امجموعہ 2006 میں ' شب چراغ'' کے نام سے منظر عام برآ چکا ہے موصوف فاری کے ایک کہنے مشق شاعر ہیں اوران کے مجموعے ایران میں بھی دار تحسین حاصل کر بچے ہیں۔

ببر حال مجھے قوی امید ہے کہ بروفیسر ولی الحق انصاری صاحب کی خودنوشت سواخ

حیات'' مدوجز'' کوعلمی داد بی حلقوں میں خاطرخواہ پذیرائی ملے گی اور بقول شاعر \_ دیکھو مُجھے جو دیدہ عجرت نگاہ ہو میری سنو جو گوشِ حقیقت نیوش ہے کی مانند دینائے شعردادب میں عزت واحترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا پروفیسرولی المحق انصاری شرافت، نجابت، خلوص ، ملنساری اور ہمدردی کا بجتم پیکر ہیں اور ان کی خودنوشت سوائح حیات کوانہی کے ایک ایے شعر ہے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے تصور عشق کی وضاحت کردی ہے:

عشق ہمدردی کامل کا فقط ہے اک نام حسن کچھ بھی نہیں پاکیزہ شاکل کے سوا میں خدا ہے موصوف کی درازی عمر اور صحت وتندر کتی کے لئے دعا کو ہیں اس امید کے ساتھ ہے۔

#### الله كرے زورِ قلم اور زياده!

اس کتاب کی اشاعت کے لیے مہنامہم شری ٹی دی راجیسوں گورزاتر پردیش اورصدررام پور رضا لائبر بری بورڈ، شری سری جیسوال، وزیر حکومت ہند، نئی وہ بلی کاشکر گزار ہوں اور محتر مہ امریکا سونی، وزارت ثقافت ہند، سکریٹری کے بادل داس، آئی اے ایس اور جوائنٹ سکریٹری شری لوور ما، آئی اے ایس نیز مسز الکا جھا، ڈائر یکٹر کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے رضا لائبر بری کے اشاعتی پروگرام کے لیے خاطر خواہ گرانٹ فراہم کی ۔ ساتھ ہی ساتھ بورڈ کے ممبران اور رضا

ٹ

لا ہمریں کے لاہمریں اور انفار میشن آفیسر ڈاکٹر ایوسعد اصلامی مجتر مہ بلقیس فاروتی ، مِس موہنی اور کی میں موہنی رانی کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کے دفتری کا موں میں میری مدد کی اور مشخطیم رضا قریشی ، پرنٹولو تی ایک ، نئی و بلی کا بھی شکر سیادا کرتا ہوں جنہوں نے کتاب ڈیز ائن کی اوراج بھی طرح شائع کی۔

ڈاکٹر وقارالحنصدیقی افسر بکارخاص رامیوررضالا بھر مری رنگ محل قلعدرام پور 12 جون 2007ء

ت

#### مقدمه

# ''میری سنو، جو گوثْرِ نقیحت نیوش ہے''

چندسال پہلے کی بات ہے جب ایک موقع پر میری اور عزیز گرامی ڈاکٹر نیر مسعود کی لکھنوی تہذیب اورمعاشرت کے متعلق گفتگو ہورہی تھی۔ دوران گفتگوموصوف نے فر مایا کہ میرزا جعفر حسین مرحوم کے بعد شایداب آیت جا شخص ہیں جس نے اس مٹتی ہوئی تہذیب کا آخری دور ویکھا ہالبذامناسب ہے کہ آ ہے آئندہ نسل کے لیے اس تہذیب سے متعلق کچھ تحریری شکل میں چھوڑ جائیں۔ای زمانے میں کلی گوڑی کے قیام کے دوران وہاں کے حالات اور قدرتی مناظر ير دونسطول ميں ميراايك مضمون روز نامه صحافت مين شائع ہوا تھا۔اس مضمون كويڑھ كر دوست محترم سبط محمنقوى مرحوم نے بھی مجھ سے اپنی یادواشتی قلم بندکرنے کو کہا تھا تا کہ اس قتم کے حالات آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ہوجائیں۔عزیز گرامی ڈاکٹر فدا عباس کی نظر ہے بھی یہ مضمون گز را تھااوران کا بھی اصرارتھا کہاہیے مشاہدات پربٹی واقعات کو کتا بی شکل دے دوں۔ علاوہ ازیں میری زندگی عجیب اتار چڑھاؤ کے ادوار سے گذری ہے اوراس میں پھھا ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں جن پرمشکل ہی ہے یقین کیا جاسکتا ہے لیکن جن کے چثم وید گواہ آج بھی موجود ہیں اورایسے ہی واقعات میرے اس اعتقاد کا سبب ہوئے کہ خدا جوکرتا ہے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہےخواہ وقتی طور سے حالات ناساز گارنظر آئیں۔اس کی مثالیں یہ ہیں کہ ۸راکتو بر ے ۱۹۳۷ء کو والد کے انتقال کے بعد ایک بڑا بار میرے سرآ بڑا تھا اور بظاہراہے اٹھانے کا کوئی

فور ليرمذ تقاراس دقت مسلمانول كوملازمت طنح كاكياسوال تقاءاس ملك ميس ره جانا بى مشكوك المکن ہے محض تائید ایز دی نتھی تو اور کیا تھا، یہی حال بو نیورٹی میں ملازمت کا تھا۔ تین جگہر د **ہوا جو بہت تکلیف وہ تھا اور جہاں تقرر ہونے کے امکانات روثن تھے وہاں عارضی ملازمت کا** مخطرہ نہیں مول لےسکتا تھا۔ بچھ عرصے کے بعد جب جھے میرے وطن کی یو نیورٹی میں ملازمت و المناتقي اورمحض باره سال ميں پر وفيسر ہونا تھا تو رام بور، على گڑھاور د بلي ميں ميرا تقرر كييے ہوتا \_ ایش طریقهٔ کا ایک معامله میری شادی کا تھا۔ جب ہرحال میں میرے تصوّ رکے مطابق ایک خاص ۔ اُڈیمرگ کےاورشعبوں کا بھی رہاہے جن میں وقتی طور سے میرا نقصان ہوایا ڈبنی تکلیف میں مبتلا ہوا الٹیکن بعد کومعلوم ہوا کہ قدرت کے وہ فیصلے میرے حق میں تھے۔ دوستوں کے اصرار کے علاوہ انتمالی کے تجربات بھی جودوسروں کے لیے شعل راہ بن سکتے ہیں،اس بات کے محر ک ہوئے کہ المیندگی میں جو کچھا چھا کرا پیش آیا ہے صفحہ قرطاس برقلم بند کردوں ممکن ہے کہ وہ کسی کی راہ فیات متعین کرنے میں مدوکر سکے۔اس جذبے سے تحت ابواب پر مشمل برکتاب اہل نظر کے ا من پیش کی جارہی ہے۔ اس میں زندگی کے مشاہرات بھی میں اور تجربات بھی،اس میں الخیال بھی ہیں اور شیر بی بھی ،اس میں مسکر اہلیں بھی ہیں اور سسکیاں بھی ممکن ہے کہ اس کے م اللہ اللہ ہے کچھ حضرات کے جذبات کو تھیں گئے جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جب أُندكى كے تمام تج بول كوتح ريرر ماہول توالي باتول كونظرا نداز كرناممكن نه ہوسكا۔

دوسال قبل جس وقت اس كماب كولكهنا شروع كيا تفاليك زاويه ب اطمينان ب لكه إنه صكماً تفاليكن اس وقت جب است ختم كرر بإجول اپنا لكها جوا خود پر هنا بے حدوثوار معلوم جور بإ ہے۔ان حالات میں ممکن ہے کہ بہت می باتوں کو *کم رتح پر کر گی*ا ہوں کیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھتر سرکیا ہے اس میں تضاف<sup>ی</sup>میں ملے گا اس لیے کہ وہ سب حقائق بیرمنی ہے۔

> محمدولی الحق انصاری ۲۱ رزمیخ الاؤل ۱۳۲۸ هد مطابق ۱۰ را پریل ۲۰۰۰ء

2

#### پہلاہاب

#### ميريے اجداد

#### ''همەقبىلەمن عالمان دىن بودند''

میراتعلق ہندوستان کے مشہور علی خانوادے ''علائے فرگی کل'' سے ہے جس کے افراد کا ذکر علائے علوم مشرقیہ سے متعلق ہر کتاب میں ملتا ہے اور جس پر خود متعدد کتابیں شاکع ہوچکی ہیں جن میں اردو زبان میں تذکرہ علائے فرگی کل آخری کتاب تھی جے مصنف کتاب مولا ناعنایت اللہ صاحب مرحوم کے صاحبزاد ہے محمد الفساری صاحب کے ارشاد کے مطابق راقم الحروف نے اس سلسلہ میں اضافات کے ساتھ پاپیٹ کیا ہے کہ اس کے بعداس خاندان سے متعلق تقریباً ڈیڑھ سوسال قبل کھی جانے والی ایک دوسری فاری تھنیف (مصنفہ مولا ناخلیل سے متعلق تقریباً ڈیڑھ سادور ترجمہ کے امیرالدولہ پلک لا بسریری سے ۲۰۰۰ء میں شاکع ہوئی۔ ۲۰۱۳ء میں اس خاندان سے متعلق خود راقم الحروف کی ایک انگریزی تالیف بنام ہوئی۔ ۲۰۱۳ء میں اس خاندان سے متعلق خود راقم الحروف کی ایک انگریزی تالیف بنام موجود گی میں خاندان کے دوش ماضی کے متعلق لکھتا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے ۔ پھر بھی ناظرین کی اطلاع کے لیے مختصراً پیکھا جانا مناسب ہے کہ اس خاندان کے اجداد کا تعلق اولاد صحابی و میز بان کی اطلاع کے لیے مختصراً پیکھا جانا مناسب ہے کہ اس خاندان کے اجداد کا تعلق اولاد صابی و میز بان

رسول حضرت ابوابوب انصاری خزرجی سے ہے۔موصوف کی نسل میں ایک یکا نی عصر صوفی بزرگ اور فاری زبان کے ایک معروف مصنف حضرت عبدالله انصاری ہروی (متوفی ۱۰۸۸ء) گزرے ہیں جن کا شارآج تک افغانستان کی محترم ترین شخصیت کی حیثیت سے ہوتا ہے ۱۲۲۰ء میں چنگیز یخراسان برحملہ کے دوران ،ان کی اوران کے بھائی اور دوسرے عزیزوں کی اولا دیں جوایک قبیلہ کی شکل اختیار کر چکی تھیں ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آئیں لیکن بقول مصنف چشتیہ بہشتیہ (مصنفہ علاء الدین برنادہ)چند پشتوں کے بعد نا ساز گار حالات کی وجہ سے سوائے ایک صاحب شیخ شرف الدین کے (جن کی نسل ہے آئندہ خاندان علائے برناوہ وجود میں آیا) باقی پورا قبیلہ ہرات واپس چلا گیالیکن بیوالیسی عارضی ثابت ہوئی اور چنرہی پیشیں گذرنے کے بعد عالبًا تیور کے حملے کی شورش کی وجہ سے اس قبیلہ کے متعدد افراد کود دبارہ ہندوستان کا رخ کرنا پڑا۔ان دونوں ہجرتوں میں ہندوستان آنے والول کے اخلاق آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں موجود ہیں چنانچہ اکبر کے عبد کے مشہور عالم مخدوم الملک بھی پنجاب میں سلطانپور کے ایک ایسے ہی خاندان ہے تعلق رکھتے تھے ان کے خاندان کے علاوہ پاکستان سے شالعے ہونے والی ایک اردو تصنیف'' پنجاب اوراہل پنجاب'' ہے معلوم ہوتا ہے کہ ضلع جھنگ میں دریا یے جھیلم کے کنارے آباد چنیوٹ نامی ایک قصیے میں انصاریان ہرات کی ایک شاخ آج بھی آباد ہے۔ شالی ہندوستان میں انصاریانِ ہرات کے مراکز برناوہ ضلع میرٹھ،شہرسہار نپور اور اس کے مختلف قصبات مثلاً انبہدے، گنگوہ، دیو بند وغیرہ سنتھل ضلع مراوآ باد، پانی پت (موجودہ صوبہ ہریانہ) ضلع بارہ بنگی کے مختلف قصبات سبالى، فتح يور ،سدّ هور ،وغيره، يوسف بور ضلع غاز يبوريس قائم هوسے اور جو اطلاعات ملتی ہیںان سے پتا چلتا ہے کہ بیتمام خاندان علمی گھرانے تھے۔شالی ہندوستان کےعلاوہ

 پنونی ہندمیں بھی ایک انصاری خاندان کا پتا چلنا ہے جس کا تعلق شیخ علاءالدین نامی ایک بزرگ ہے بتایا جا تا ہے جن کا مزار گلبر گرکہ کے قریبا ایک مقام اُلند میں آئ تک موجود ہے۔

سہالی شلع بارہ بنکی میں آباد ہونے والے انصاری خاندان کے مورث اعلی قطب عالم شخ علاءالدین ہروی تھے اور وہ بھی انصاریانِ ہرات کی ای جماعت ہے تعلق رکھتے تھے جو تیمور کے معملہ کے دوران دوبارہ ہندوستان آئے ۔ان کے ساتھ آنے والول میں انصاریان یانی بت اور انصاریان سنجل کے اجداد بھی شامل تھے۔ شیخ علاءالدین ہروی کے سہالی میں آباد ہونے والے اخلاف میں آ خری بزرگ ملا قطب الدین شہیداورنگ زیب کے معاصر تھے۔ان کی شہادت کے بعداورنگ زیب کے ایک فرمان کے مطابق جواُن کے بیٹوں ملااسعداور ملاسعید کے نام جاری ہوا، ان کے خاندان کے باتی ماندہ افراد کو ککھنے بھیج دیا گیا اور احاطرَ چراغ بیک میں دوعمار تیں جنہیں کوئی ا پورمین تا جر ضالی کر گیا تھا (اورجواس مناسبت نے فرنگی کامکل کہلاتی تھیں )ان کے قیام کے لیے مختص ہوئیں۔ ملاقطب الدین شہید کے تیسرے بیٹے ملانظام الدین نے اپنے حچوٹے بھائی ملا رضا اور بھیبچوں ملا احمد عبدالحق ،اور ملاعبدالعزیز وغیرہ کے ساتھ اسی فرنگی کے محل میں مسند درس آراستد کی اوراسی مناسبت ہے آئندہ جو علمی ادارہ وجود میں آیا وہ فرنگی محل کہلایا۔خودمیر اتعلق انھیں · ملانظام الدین کے بیٹھلے بھائی ملاسعید (جواولا دِ ملا قطب الدین کوفرنگی محل میں آباد کر کے اورنگ

نيب كے پاس دكن چلے كئے تھے ) سے جو آٹھ پشت پہلے مير ب ورا

یہاں بیلکھنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ فرنگی محل کھنٹو میں آٹھونو پشتوں تک اولادِ ملا قطب الدین شہیدا یک متحدہ گروہ (Compact Group) کی حیثیت سے رہی اور یہاں ہر نسل میں کم از کم ایک یگانہ عصر عالم پیدا ہوتار ہا۔ خاندان کے تمام افراد ،خواہ ان کی رشتہ داریاں کتنی

۲

ہی دور کی ہوچکی ہوں مثل س*کے عزیز* دل *کے دہتے دہے*اور ہڑخض کے ذاتی مسئلہ کوخاندانی مسئلہ بجھ کرحل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ پیخصوصیت ۱۹۴۷ء تک قائم رہی ،البنتہ خاندان کےوہ حضرا ت جومعا ثى ضروريات كتحت مندوستان كدوس علاقول مين آباد موسكة ال كاتعلق خاندان ہے منقطع ہوتا گیا۔ایسےافراد کاتعلق زیادہ تر ملاقطب الدین کے بڑے بیٹے ملااسعد کےاخلاف ے ہے۔ان کے افراد مرزابور، نا گپور، رامیور، کان بوروغیرہ چلے گئے تھے ممکن ہے کہان کی اولا دیں آج بھی وہاں ہوں۔ چیوٹے بھائی ملارضا کی اولاد بھی ، ٹی پشتوں تک کھنؤے یا ہررہی اوران کی نسل کےلوگ بھی خاندان ہےا لگ ہو گئے کین بعد کووہ فرنگی محل واپس ہو گئے کین تقسیم ہند کے بعد بیکیفیت باقی ندرہی۔خاندان کے متعدد افراد یا کتان طلے گئے اور وہال بھی حالات کونا سازگار پانے کے بعدان میں سے بیشتر مختلف مغربی ممالک، کنیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، ملیشیاوغیرہ ہجرت کر گئے \_ یہی حال کچھ ہندوستان میں رہ جانے والوں کا بھی ہوا۔ بعد کوان میں سے بھی بہت ے حضرات دوسر ملکوں میں آباد ہو چکے ہیں جن میں میرے بھائی ڈاکٹرز بیررشیدالحق بھی شامل ہیں جواب انگلینڈ کے شہری ہو چکے ہیں۔جوحضرات اب بھی کلھنو میں ہیں اُن میں سے بیشتر فرنگی محل ہے باہر جا کرنئ کالونیوں میں آباد ہیں اور صرف گنتی کے چندہی خاندان ہیں جواب بھی وضعداری ناہے ہوئے ہیں اور فر تھ میل میں مقیم ہیں۔ خاندان کی ندصرف علمی مرکزیت ختم ہو پھی ہے بلکہ خاندانی اتحاد بھی وییانہیں رہ گیا ہے جبیا ساٹھ سال پہلے تھا۔خاندان کی وہ زبر دست عصبیت بھی ختم ہو چکل ہے جس کے نتیجہ میں اگر کو کی شخص چندمتند خاندانوں کے علاوہ کسی غیر معروف خاندان میں شادی کر لیتا تھا تواس کی اولا دکا پھرخاندان میں رشتہ ہونا ناممکن ہوجا تا تھا۔

#### دوسراباب

#### لكمنؤ. (دور عروج)

''یه یاکشهریمرے اجداد کا وطن''

جیدا کہ عرض کیا جا چکا ہے، ادرنگ زیب کے ایک فرمان کے مطابق میرے اجداد پسہالی سے اکسنو آئے۔ میہ ۱۹۹۳ء کا واقعہ ہے جب اکسنو صرف ایک معمولی قصبہ تھا جس پر شیوخ کیسنو کا تسلط تھا۔

کھنو کے متعلق مختلف روایتیں ہیں جن میں سب سے غیر معتبر وہ روایت ہے جس کے مطابق کھنو کوشری رام چندر تی کے بھائی کشمن بی سے نبیت دی جاتی ہے ۔ ایک دوسری روایت کے مطابق سلمانوں کی آمد کے پہلے یہاں بھاراور پاسی راجاؤں کی حکومت تھی ۔ آئیس حکمرانوں میں ایک کھن پاسی بھی تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اس آبادی کی بنیاد ڈالی جوآج شہر کھنو ہے ۔ یہ روایت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اودھ اور اس کے مضافات میں بہت سی شہر کھنو ہے ۔ یہ روایت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اودھ اور اس کے مضافات میں بہت سی آبادیاں ہیں جس کے ناموں کے آگے ''مئو'' کھا جاتا ہے جیسے بھان مئو، پھا بھا مئو، بائگر مئو، گو پا مئو دفیرہ میکن ہے جوقر بیکھن پاسی نے آباد کیا ہے اس کا نام اس کی مناسبت سے کھن مئو میں جو جو کھڑے ہوگیا۔ یہ بھی صرف ایک قیاس ہے جو غلط بھی ہوسکتا ہے۔ تاریخی حیث میں ساتھ کے ۔ تاریخی حیث یہ ہو جو کھڑے کا ذکر شرقی سلطنت کے سلسلے میں کیا ہے حیث یہ حیث یہ حیث کے تاریخی حیث کے حیث کی حیث کے حیث کی حیث کے حیث

۔ یہ بات الآق توجہ ہے کہ شرقی حکومت کے خاتمے کے بعد بہلول اودی نے اپنے بھائی کو جو کالا پہاڑ کے نام ہے موسوم تھا جو نیورکا گورز بنایا تھا۔ پرانے کھنو بیس آج بھی ایک محلّہ ہے جو کالا پہاڑ کے نام ہے موسوم ہے جمکن ہے کہ بہلول اودی کے بھائی کالا پہاڑ کا انتقال کھنو بی میں بوا ہواوراس کے مدفن کا علاقہ اس کے نام ہے مشہور ہو گیا۔ عہد اکبری میں یہ یا قاعدہ سلطنت مغلیہ کاصقہ تھا اور حکومت کی طرف ہے شخ عبدالر جیم میہاں کے گورز تھے۔ عبدالرجم وہی ہیں جو شیون تکھنو کے اور حکومت کی طرف ہے شخ عبدالرجم عبدالرجم عبد تھے اور جس کا مزار موجودہ نادان محل روڈ کے کنارے ایک پارک میں موجود ہے۔ شخ عبدالرجیم کے بعد بھی تھے دریائے گوتی کے کنارے اس کا بہائی قلعہ دریائے گوتی کے کنارے اس کی جو بھی بھی جو پر آئی (King George Medical University) کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ بر بان الملک کے اودھ کے صوبیدار ہونے کے بعد شیون ٹکھنو پر زوال آگیا۔ ان کا قلعہ جس کا بھائی شیخن دروازہ کہلاتا تھا مسار ہو گیا ، اور انہیں کھنو کے قرب و جوار کے تصبوں میں یہ اور انہیں کھنو کے قرب و جوار کے تصبوں میں یہ اور انہیں کھنو کے قرب و جوار کے تصبوں میں یہ اور انہیں کھنو کے قرب و جوار کے تصبوں میں یہ وہ لینے یہ مجبور ہونا ہڑا۔

پر ہان الملک کا اکھنو پر قبنہ ضرور ہوالیکن انہیں اس شہری طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ہلی ۔ ان کے جانشین اور وا ما دصفدر جنگ کی پوری زندگی و بلی کی سیاس سرگرمیوں میں گذری اور ان کی طرف سے ان کے بائب گورٹر اودھ پر حکومت کرتے رہے ۔ صفدر جنگ کے بعد شجاع الدولہ مستقل طور سے اودھ آ گئے ۔ لیکن ان کامستقل قیام نو آ بادقصبہ فیض آ بادمیں رہا۔ اس کے بعد خاندانی مناقشہ شروع ہوا۔ بہو بیگم اور آصف الدولہ میں اقتد ارکی رہتہ شی ہونے گئی۔ وار ن ہستنگر کی ایما پر بہو بیگم سے زبر دئتی روپیدوصول کیا گیا۔ اس شرمیں ایک خیر کا پہلو میڈ لکا کہ پھر مسک اور انہوں نے کھنو کو اپنا دارالحکومت بنالیا۔ اس واقعہ تے کھنؤ کو اپنا دارالحکومت بنالیا۔ اس واقعہ کے کھنؤ کو اپنا دارالحکومت بنالیا۔ اس واقعہ کے کھنؤ کی ایک نئی تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے۔

" نادرشاہ اور احمدشاہ کے حملوں نے دبلی کو برباد کر دیا۔ ربی سہی کسر مرہوں ، جاٹوں ،
اور روہیلوں کی لوٹ مارنے پوری کر دی۔ نام نمہا و دشہنشاہ ہندوستان 'شاہ عالم نے ۱۷۲ اء میں
جنگ بکسر کے بعد چیمیس (۲۲) لا کھر و پید کی سالانہ پنشن کے عوض پورے بنگال کو (جس میں
موجودہ بہار بھی شامل تھا ) انگریزوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا اور بعد کوغلام قادر کے ہاتھوں
اندھا ہونے کے بعدوہ اس حد تک مجور ہوگیا کہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے مہار اجہ
سندھیا کو بیٹا اور بیگم سمر وکو بیٹی بنانا پڑا۔

اس افرا تفری کے دور میں شرفا کا دلی میں رہنا دشوار ہو گیا اورانہیں جائے پناہ صرف **فیش آبادنظرآ کی۔**وٹی اجڑتا گیااور فیض آباد آباد ہوتا گیالیکن بیآ بادی اور رونق چندروز ہتھی۔ آ صف الدوله كِ كلصنو آنے كے بعد وہ تمام رونق كصنو منتقل ہوگئ اور يبال اس تہذيب كے ارتقاكا آغاز ہوا جوا پی خصوصیات كے ليے مندوستان بحريس امتيازى حيثيت سے ديكھى جاتى تھی۔اس تہذیب کےخصوصی اجزاء،نفاست ،نزاکت ،نرم گفتاری اوراعلیٰ اخلاق متھے کیکن برقستی سے اجدُوں نے جواس تہذیب سے ندصرف ناواقف تھے بلکہ احساسِ کمتری میں بھی مبتلا تصاس زاكت كامفهوم جسماني نزاكت ليني زنانه پن تجهيليا، جب كه حقيقت بيقى كهاس الجرتى ہوئی تہذیب میں ان ہا تکول کا بھی ہاتھ تھا جواٹی وضعداری کے لیے جان دے دینا ایک معمولی 🕏 بات مجھتے تنے اور جو بات کے اتنے دھنی ہوتے تھے کہ ان کے مونچھ کے بال کور ہن ر کھ کر قرض کی رقیس دے دی جاتی تھیں ۔اس بات کا اندازہ ان مشہور تقوں ہے کیا جاسکتا ہے جن کے حوالے کتابوں میں اب تک ملتے ہیں۔ شلا ایک بائے نے اپنے مکان کے سامنے رائے میں تلوار لئكا دى تقى اوراس كاحكم تھا كەسب كوتلوار كے ينچے سے سر جھكا كر جانا ہے نواب سعادت علی خال کوخبر ہوئی انہوں نے خوداس رائے سے جانا طے کیا اور بید یکھنا چاہا کہ بائے کا کیار ڈِمل

ہوتا ہے نواب صاحب جب وہاں پہنچے تو ہائلے نے بڑھ کر صرف اتناعرض کیا کہ حضورادھرسے نہ گذریں ورنہاس غلام کی جان جائے گی۔ یعنی پہر کہا گرآ پ بھی بغیرسر جھکائے گزرنا جاہیں گے تو ہز در آپ کو بھی روکا جائے گا اس میں خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یا کسی دوسرے بانکے کا قصّہ ہے کہ وہ کسی مہاجن کے پاس گیا اور مونچھ کا بال اکھاڑ کراہے رہن رکھ کرروپیہ دینے کو کہا۔مہاجن سجھتا تھا کہ با نکا اپنی مونچھ کے بال کو اپنی عزت سجھتا ہے چنانچہ اس نے روییہ دے دیا۔ایک دوسراشخص بیتماشا دیکھ رہاتھا اس کومہاجن سے روپیہ وصول کرنے کا میر آ سان طریقه معلوم ہوا، چنانچہوہ بھی مہاجن کے پاس گیااورمونچھ کے بال اکھاؤ کراہے دے کررویہ طلب کیا۔مہاجن کواس کے بانکے ہونے پرشبہ ہواچنا نچراس نے کہا کہ میاں جی سے بال ٹھیک نہیں ہے دوسرا دے دیجئے ۔و شخص بات کی نزاکت کو نیمجھ سکااور دوسرابال اکھاڑ کردے دیا۔مہاجن مجھ گیا کہ و چھ با تکانہیں ہے اور مکا رہے اس لیے کہ کوئی با تکا سیے مو چھ کے بال ی تو بین برداشت نہیں کرسکتا۔ بیزا کت جس پر طنز کیا جاتا رہا ہے زبان کی نزاکت تھی ، رہن سهن کےطورطریقوں کی نزاکت بھی ،لباس کی نزاکت بھی ،انداز گفتگو کی نزاکت بھی نہ کہ جسمانی نزاكت جبيها كه نادان يجحته بين اس تهذيب كارتقامين لكصنؤ كيسجى باشندول كاباته وثقاخواه وه هندو هول پامسلمان \_اس تهذيب كا خاص عضر أردوز بان تقى اوراس تهذيب كوأردوتهذيب كهنا غلط نه بهوگا\_ايك سوال ينجمي الجرنام كهاس تهذيب كي ابتدا كيم بهوئي -حقيقتا وه ايراني تېذىپ كى دىيىقى ـ ٢ ١٩٧ء مېس پېلى باراىران مېساصفېان جا كر مجھےمحسوس ہوا تھا كەمىس ككھنۇ میں ہوں ۔لوگوں کا انکساری سے ملنا،مہمان نوازی ،نرم گفتاری وغیرہ وہی تھے جس کا پرنو لکھنؤ کی شانسکی تقی اور انہیں تہذیبی عناصر کی وجہ سے اصفہان نصف جہان کہلاتا تھا۔ ہیں مید کہنے کی جبارت كرول گاكه اگراصفهان نصف جهال تقاتو بقيه نصف جهال كلهنؤ تقا-اصفهانی اور لكهنوی

پہند ہوں کی مما ثلت کا اندازہ ایک دوسری بات سے ہوتا ہے۔ بعض باتیں اسی ہوتی ہیں جن کا مقصدہ فہیں ہوتا تھا اندازہ ایک دوسری بات سے ہوتا ہے۔ بعض باتیں اسی ہوتی ہیں جن کا مقصدہ فہیں ہوتا تھا جو گا ہم کیا جا تا تھا مثلاً لکھنوی تہذیب کا بڑنے کہ اگر کوئی شخص کھا نا کھا دہا ہو ہو گئی کے دوسرا شخص آ جا کے اللہ اس کا مقصد مید نہ ہوگا کہ دوسرا شخص واقعی کھانے میں شریک ہوجائے۔ یہ بات محص اخلاقا کی جاتی ہم دے گا ہم اللہ فرما کیں۔ اصفہانی تہذیب میں بھی بچھ بھی بات ہے۔ جس شخص سے آپ کی کہ مہم اللہ فرما کیں۔ اصفہانی تہذیب میں بھی بچھ بھی بات ہے۔ جس شخص سے آپ کی مظام ہے ہو گئی ہوا گئی کی مظام ہے ہو گئی ہوا گئی کہ اس کے یہاں بیائی جا کہ ہوا گئی ہوا گئی کی مظام ہے ہو گئی ہوا ہی کہ اور تہذیبی عالی بھی نہیں کہ انہائی کی مظام ہے ہیں اس کی بار کی اور کھنوی تہذیب کے باہری نقالوں نے اسے اس طرح برتا شروع کر دیا کہ وہ نہیں مشتر کے ہا در تہذیبی انتساری اور شاکنگی کی مظہر ہے لیکن اس کی بار کی اور کھنوی تہذیب کے باہری نقالوں نے اسے اس طرح برتا شروع کر دیا کہ وہ ایک مظام ہے تھوں تہذیب کے باہری نقالوں نے اسے اس طرح برتا شروع کر دیا کہ وہ ایک مظام ہے تھوں تھیں مشتر کے باہری نقالوں نے اسے اس طرح برتا شروع کر دیا کہ وہ ایک مظام ہے تا تا کہ مظام ہے تا کو اس کے دور کی باقوں کو تہذیب کے عام کی دور کیا توں کو تہذیب کے باہری نقالوں نے اسے اس طرح برتا شروع کر دیا کہ وہ ایک مظام ہے تا کہ کی مظام ہے تا کہ کو تا کہ دیا کہ وہ کہ کہ تو بات بھی ان گئی آ ہے بال کی کو تا کہ کی دور کی باقوں کو تہذیب کی دوسری باقوں کو تار کی کی دوسری باقوں کو تار کو تار کو تار کو تارکوں کی کو تارکوں کو تارکوں کی کو تارکوں کی کی کو تارکوں کی کو تارکوں کی تارکوں کی کو تارکوں کی تارکوں کی کو تارکوں کی کو تارکوں

ی، ہناوٹ، اور منافقت، یہ آپ کی مرضی۔
اُرووزبان، جو تہذیب کی سب سے بڑی علامت ہے، کی اصلاح کرنے والوں نے
اس بات کا بھی خیال رکھا کہ زبان سے کرخت الفاظ کو تکال دیا جائے۔ چنا نچ کھنوی تہذیب کا
کوئی پیروسوائے آپ کے تم اور تو کر کے بات نہ کرے گاخواہ مخاطب کوئی بچہ یا کم مرتبہ خض ہی
کیوں نہ ہو۔ یہی وہ انماز گفتگو ہے جس سے دوسری جگہوں پر اہل کھنو کی شاخت ہوتی ہے
جس کا خود جھے ذاتی تجربہ ہے۔ کلکتہ کے دورانِ قیام ایک مرتبہ ایک قصاب کی دوکان پر جانے کا
اتفاق ہوا، جھے سے دو جملے سننے کے بعد ہی وہ بچ چید بیٹھا کہ کیا آپ کھنو کے رہنے والے ہیں؟
گھنوی زبان کے نادان بیرونی نقالوں نے زبان کی اس بار کی کو بھی نہ سمجھا اور آج بھی ہم

د کھتے ہیں بیلوگ جس میں یو نیورسٹیوں کے بروفیسر تک شامل ہیں کس طرح زبان کو بگاڑتے ہیں ۔لباس کی نزاکت کا بھی یہی حال تھا۔آ ب وہوا کودیکھتے ہوئے ملکے سے ملکے کیڑے ایجاد ہوئے جن میں ململ کا کرتا ،انگر کھا ، دو پلی ٹو پی اور چوڑی داریا ئجامہ شامل تھے اور یہی گذشتہ لکھنو کا عام لباس تھا۔وقت کے بدلنے کے ساتھ انگر کھا اب متروک ہو چکا ہے۔ نازک چکن کے کرتوں کی جگہ برقطع تمبونماموٹے دھا گوں ہے بنی ہوئے چکن کے کرتوں نے لے لی ہے اور خوبصورت چکن کی دوبتی ٹویباں پہننے کارواج یا توختم ہو گیا یاان کی جگہ بھڈی ٹوپیوں نے لیے لی ہے۔اہل ککھنؤ نے بھی مجبوراً اس لباس کوتر ک کر دیالیکن میرے ہی ایک باہری کرم فر مانے جو ا ہے کواہلِ زبان بھی خیال فرمانے لگے تھے ککھنؤ آ کر بیمتروک وضع اختیار کر لی اورا یک تماشہ بن کئے ۔ بینفاست ونزاکت آ دابِمِحفل میں بھی نمایاں تھی ۔ ہر چھوٹا اپنے ہزرگ کے لیے - آ گےجگہ خالی کردیتا تھا خواہ وہ اس کامخالف ہی کیون نہ ہو۔ جب کوئی نیا شخص محفل میں آ جا تاتھا تو ابلِ محفل احتر اماً كفر ، به جاتے تصاور آئے والا آ داب كرتا ہوا اپنى جگه ير بيشر جاتا تھا۔ عام محفلوں کے علاوہ آ داب دستر خوان بھی مقرر تھے۔اگر کوئی شخص دوسروں سے بیبلے کھاناختم کر کے دستر خوان ہے اُٹھ جاتا تھا تو اسے بدتمیز خیال کیا جاتا تھا۔ یہی کچھ حال ادبی محفلوں کا بھی ہوتا تھا۔ ہرشخص اینے مقام کو بھتا تھااور وہیں بیٹھ جاتا تھا۔مشاعروں میں اگرشعر پر دادملتی تو آ داب عرض کرنا بھی ایک فریضہ تھا۔

کھنؤ میں نوابی دورسعادت علی خال کے عہد حکومت کے ساتھ ختم ہو گیا اور عہد غازی الدین حیدر سے بادشاہی دورشروع ہوا۔ نوابین اودھ جو بظاہر سلطنت دہلی کے وزیر تھے حقیقتا خود مختار تھے کیکن لارڈ ولزمی کی پالیسی (Subsidiary Alliance) کے تحت دوسری بہت می دیسی ریاستوں کی طرح اودھ کی خود مختاری بھی عملی طور سے ختم ہوگئی اور حکر ال انگریز رزیڈنٹ

كرسامغ بيس تھے۔ ييب بى بادشاہت (جوخوداگريزوں كى صلحوں كے تحت قائم ہوئى تقی ) کے دور میں اور بڑھ گئی اور ان نام نہاد ہا دشاہوں کو بیا ختلیا ربھی نہ تھا کہ اپنی بیگمات کواپنی مرضی کےمطابق خطابات بھی دے سکیں ان بیچاروں کی عملی حیثیت تعلقد اروں سے زیادہ نہ تھی اورانہیں ہریات میں رزیڈنٹ کی مرضی کا تابع رہنا پڑتا تھا۔ان حالات کا ایک مثبت پہلو مجی تھا حکومت کی اہم ذمہ داریوں سے بے نیاز ہوکران کی توجہ ثقافتی اموراور نم بہات کی ٔ طرف مبذول ہوگئی۔ دولت کی زیادتی نے عوام کو بھی عیش وعشرت کی طرف راغب کیااور تفریح مے نے نے مشغلے وجود میں آئے مغل شاہنشا ہول کے عہد میں ہاتھیوں کی لڑائی ایک دلچسپ مشغلہ تھا،اس عبد میں اس کی جگہ مرغ، تیتر،اور بٹیر، کی اٹرائیوں نے لے لی۔ بٹیر بازی ایک فن ، بن گئی جس کے ہا قاعدہ استاد ہونے لگے۔ بدلوگ نہ صرف بٹیروں کوسدھاتے تھے بلکہ ان کے ینج درست کرنے کے لیے ناخون کوتراش کرتیز کرتے تھے تاکد ہ دریف کوآسانی سے فکست و يكيس بيرون كى ياليان مواكرتى تقيس جن مين شرفاء ادر روسائ شهر با قاعده حقه ليت تھے۔ پٹیروں کوصف شکن قتم کے خطابات دئے جاتے تھے۔ایسی بی کچھ تصوراتی پالیوں کا ذکر رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد میں کیا ہے۔اہال لکھنؤ کا دوسرا شوق کبوتر بازی تھا۔ بیشوق کچھ لکھنؤ کی جدّت نہتھی۔عہد بابر ہے مغلبہ سلاطین کبوتر بازی کےشوقین تنے اور کہا جاتا ہے کہ جہانگیراورنور جہاں کےمعاشقہ کی ابتداءای شوق کے بدولت ہوئی۔ بٹیر بازی کی طرح کبوتر بازی بھی ایک فن بن گیا جس کے اساتذہ کبوتروں کو اس طرح سدھاتے نتھے کہ وہ ان کے اشاروں کےمطابق برواز کرتے تھے۔ کبوتروں کی دوشمیں ہوا کرتی تھیں، گرہ باز اور گولہ، گرہ باز صرف ہرے، کاسنی عبر سرے اور سفید ہوتے تھے۔ سفید گرہ بازوں کی دوشمیں ہوتی تھیں، سفيد بے داغ اور کلچو نچے ۔سفيد بے داغوں ميں اگر چو نچ كا پچھ حصه يا ايك بھى ناخن سياه ہوتا

تو ه عيب سمجها جا تا تهاا در کلچونچول ميں اگرا يک بھي ناخن سفيد ہوتا تھا تو وہ ان کاعيب تھا۔گر ہ ہاز کبوتر وں کی خصوصیت بیتھی کہ وہ گھرےاڑ کرسیدھے بلندی کی طرف جاتے تھے اور بھی جھی ا تنابلند ہوجاتے تھے کہ آئکھوں ہےاوجھل ہوجاتے تھے۔اچھے گرہ باز کے متعلق پر کہاجا تا ہے كدوه اتناسيدها او پرجاتا ہے كدوہ جہال ہے اڑتا ہے وہاں اگر تسلے ميں ياني بھر كرر كدرياجائے تو اس کاعکس اس میں بڑتا رہے گا ۔گرہ بازوں کی اڑان کے مقابلے میں بیردیکھا جاتا تھا کہوہ کتنے گھنٹے فضا میں تلمبر سکتے ہیں۔ کبوتروں کی دوسری قتم گولہ ہوتی ہےان کی بھی مختلف قتمیں ہوتی ہیں،ایک بڑے سائز کے پاموز اور دوسرے بڑے سائز کے شیرازی اور تیسرے لقا کبوتر ہوا کرتے تھے۔ آخرالڈ کراکڑتے اکڑتے قلابازی تک کھاجاتے تھے۔ان نینوں قسموں کے گولہ کبوتر اڑائے جانے کے لائق نہیں ہوتے تھے اور صرف اپنی خوبصورتی کے لیے یا لے جاتے تھے۔اڑنے والے گولہ کبوتر وں کا سائز چھوٹا اور گرہ پازوں کی برابر ہوتا ہے۔گرا بازوں کے بر خلاف وہ او نچے نہیں اڑتے ہیں بلکہ نیچے دورتک ٹجانے والے ہوتے ہیں اوراڑانے والے کے اشاروں کےمطابق اڑتے ہیں۔ان کی رنگوں کےمطابق مختلف قتمیں ہوتی ہیں مثلاً شیرازی، حید، پلنے وغیرہ۔ان کی بیشمیں اس حساب سے ہوتی ہیں کدان کا کتناحقہ ایک رنگ کا ہے اور کتنا سفیدمثلاً شیرازی میں باز درتگین (سیاہ یا تھنی) اور پورا ٹچلاھتے سفید ہوتا ہے یا چپ میں ایک باز واور نصف نیچے کا حتبہ 'نگین اور بقیہ سفید ہوتا ہے۔ کبوتر باز اپنی فئکاری ہےان کے یروں کے رنگ بدل دیا کرتے تھے جس کواصطلاحاً ''بنانا'' کہا جاتا تھا۔ تیسراعام شوق جوعوام اورخواص دونوں میں مقبول تھا، پینگ بازی تھا۔ پیٹگوں میں بہت چھوٹی'' ومڑ بی ''سے لے کر یون تاوے تک ہوتے تھے۔ بیثوق ایک صنعت کوبھی وجود میں لانے کا باعث بناجس سے کافی لوگ روزی کماتے تھے۔ایک گروہ ان کا تھا جوصرف پٹنگیس بناتے تھے، دوسرا گروہ ان لوگوں پر

مشتمل ہوتا تھا جومختلف قتم کی ڈوریں بناتے تھے مضبوط ڈور جو کنکؤے کا وزن سنجالتی تھی اور ہیں کے ذریعہ اسے حرکت دی جاتی تھی''سادی'' کہلاتی تھی ۔اس کے بنانے والے مخصوص ۔ اُوگ ہوتے تھے ڈور بنانے والوں میں دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا تھا جو''ریل''سوتے تھے۔ "'' ریل''اصطلاحاً وه مضبوط مهمین تا گاہوتا تھا جس پر شخشے کاسفوف چڑھا دیا جا تا تھااور چھ کڑانے بین' ریل' مریف کی پٹنگوں کو کاٹنے کا باعث ہوتی تھی۔ پٹنگ سازی کی انڈسٹری کے عُلاوہ بیثوق ایک اور تم کے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بنتا تھا۔ پیلوگ کٹے ہوئے پینگ اور اں کی ڈورلوٹیے تھے اور بعد میں اسے پچ لیا کرتے تھے کئکیان سائز کےعلاوہ مختلف رنگوں اور ڈزائیوں کی بھی ہوا کرتی تھیں جن میں مانگ دار، جیب،الفید وغیرہ کےعلاوہ ایک تتم "مقیصیا" ابھی تھی اس میں سونے جاندی کے تاروں کے *بُھند نے بنا کر* پینگ کے سرے ہے آ ویزاں کر وے جاتے تھے۔الی پٹنگول کے اڑانے اور لڑانے کا مقصد اظہار امارت کے علاو مخرباء کی مدد سرمنا ہوتا تھا۔متذكره مختلف بازيوں كے علاوہ كچھمردانداورسيابهياند كھيلوں كا بھى رواج تھا۔ان میں پٹا بانا، با تک ، بنوٹ ، لکڑی ، پنجر کشی ، پیرا کی وغیرہ شامل تھے۔ان تمام فنون میں استادی اورشا گردی کا ایک خاص رشته مواکرتا تفااور جانشینی کے وقت صرف بید یکھا جاتا تھا کہ کون شاگرداستادی جگد لینے کا واقعی اہل ہے۔شاگرد کا مرتبہ بیٹے ہے کم نہیں ہوتا تھا۔عبدشاہی ال قتم كے فنكاروں كے جونام جھتك بنچے ہيں ان ميں بڑے سيّداور چھوٹے سيّد مشقى كے ٔ استاد سمجھے جاتے تھے اور ایک تیسرا نام (جو غالبًا لقب تھا ) میر مچھلی کا تھا جونن شناوری کے اتبے البرائد استاد تھے کہ میر مچھلی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ جہاں تک اندازہ ہے ان تمام فنون الم من خواص كى دلچين كم تقى لِكھنو كاينوالي اور شابى دور صرف عيش وعشرت اور تفريحات ہى كا وور نہ تھا۔اس زمانے میں علوم کی ترویج کے معاطع میں لکھنؤ ہندوستان کا سب سے بروامر کزین

چکاتھا۔ بیرند نہی ادار وُفرنگی محل کے عروج کا دورتھا۔اس عہد سے قبل مختلف علماءا پے طور پرمختلف كابوں كا درس ديتے تھے۔اس عہد كے ابتدائى زمانے ميں ايسے درس ترتيب دے گئے جن کے مطابق تمام مدارس میں یکسال تعلیمی معیار وجود میں آیا اوران درسوں میں ایک وہ تھا جسے دبلي ميں شاہ ولی اللہ نے ترتیب دیا تھا اور دوسرا وہ تھا جے ملا نظام الدین نے لکھنو میں ترتیب ديا ـ اوّل الذكرتمام ترمنقولات بيبني تقااور ثاني الذكر مين معقولات اورمنقولات دونوں كوشال کیا گیا۔ یہ درس جو درسِ نظامی کے نام ہے مشہورہے ہندوستان بھر میں مقبول ہوا۔معقولات ئے شمول کی وجہ ہے دوسر ہے مسلکوں اور مذاہب کے تشدگانِ علم کوبھی اس سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔اس عبد میں فرنگی محل کے علماء کی شاگر دی یا کم ان سے فاتحہ فراغ پڑھایا جانا ایک سعادت او رفخر کی بات مجھی جاتی تھی اور بقول مولانا غلام علی آ زاد بلگرامی ہندوستان بھر سے تشنگان علم کھھٹو تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔علائے فرگی محل نے بہرحال میں اپنی آزاد مزاجی برقرارر کھی۔ان میں سے پچھ مثلاً مفتی محمد یعقوب حکومت اودھ کی طرف سے مقرر کئے ہوئے مفتی تھے لیکن کچھا ہے بھی تھے جن کے شاہانِ وقت سے اختلافات رہے اور انہوں نے لکھنؤ مستقل طور پرچپوڑ دیا۔ان میںسب ہے مشہور عالم ملا بحرالعلوم اوران کے معاصر ملاحسن شامل میں۔انگریزی دور میں بھی کچھ حضرات ایسے تھے جنہیں انگریزوں کی طرف سے مفتی کا عہدہ پیش ہوالیکن انہوں نے انکار کر دیا ۔ای عہد میں علاء کاایک اور طبقہ وجود میں آیا۔ آصف الدولہ نے قصبۂ جائس ضلع رائے بریلی ہے مولا نا دلدارعلی نفتو ی کوکھنؤ بلایا اوراس طرح شیعہ فقہہ کی ترویج بھی کھنؤے شروع ہوئی اور کھنؤشیعی علوم کا بھی مرکز بن گیا۔

نہ ہی علوم کے علاوہ شعروشا عری کا بھی پیسنہرا دور تھا۔ اسا تذہ کو الی میں سے بیشتر فیض آباد ہوتے ہوئے لکھنو پہنچ چکے تھے میروسودا اور مصحفی وانشا کے بعد آتش و ناتخ کا دور ا الروع ہوااور انہیں لکھنو اسکول کے بانی بننے کا شرف حاصل ہوا جس نے اساتذہ دہلی سے بھی . أينالو ہامنواليا پھر بھی اہلِ د تی پورےطور ہے لکھنؤ کی مرکزیت قبول کرنے کو تیار نہ تھے چنانچہ إلى المعان كله المتحال لينه كے ليم مرع بينج جاتے تقة اكدان يرمناسب مفرع لگائے ۔ اُس کیں۔اس سلسلے میں برج نرائن چکبست نے دہلی ہے آنے والے تین مصرعوں کا ذکر کیا ہے . في من سايك معرعه دياشكرتيم كو، دومرا خواجه آتش كوتيسرا شيخ ناتسخ كوديا كياتها نسيم كو ملنه والامهرعة ذبن ہے اتر گیا ہے، آتش اور ناتیخ کو ملنے والےمصرعے اوران پر لگنے والی گر ہیں ارج ویل میں۔ آتش کو بیم صرعه ملاتھا 'اس لیے قبر میں رکھا آئییں زنچر سمیت' ۔ انہوں نے گرہ ا کُلا کرشعرکو یون کمل کیا۔'' حشر میں حشر نہ بریا کریں بید دیوائے''''اس لیے قبر میں رکھا انہیں اً اذنجيرسيت'' ـ ناسخ كوجومصرعه ملا تفاده بيرقعا ـ ' ناتوال مول كفن بهي مو ملكا' ناسخ نے شعريوں ألمل كيا: " وْال د عماية الله عَلْ كَانَ" " نَاتُوال مِول كَثْن بَعَى مِو بِكَا" فَالْمِر بِ كَمَا تَتَغْفَ چورہ لگائی اس سے بہتر مصرعد لگاناممکن نہیں۔ ساپیر آنچل سے زیادہ بلکا کفن کسی نا تواں کے لیے کیا ہوسکتا ہے۔ای تتم کا ایک اور مصرعگرہ لگانے کے لیے دتی ہے آیا تھا۔" رگے گل ہے بلبل کے بربائدھتے ہیں' کھنو میں کسی دل جلے نے مصرعدلگا کرشعرکو یوں پوراکیا۔''ساہے کہ دتی ا الو کے پٹھے۔" رگے گل سے بنیل کے پر باندھتے ہیں '۔رگ گل سے بلبل کے پر باندھنا ا کی نہایت نازک خیال ہے، ساتھ ہی مشحکہ خیز بھی، پھر بھی رعایت لفظی نے کیا حسن پیدا کیا کی مشخکہ خیزی کوالو کے پتھوں کا کام قرار دینا شاید کھنٹو میں پروان پڑھنے والی شاعری کی ' بہترین مثال ہے۔ ناتنخ نے اصلاح زبان پرخاص تنجہ دی اوران کی رائج کردہ اصلاحات کو ، بشول دیلی، بوری اُردو دنیا میں قبول کیا گیا ۔مثلاً قلق، رَند، صبا، بح، وغیرہ اصلاح زبان کے معاملے میں ناتخ اوران کے تریف آتش کے شاگردایک قدم اورآ گے بڑھ گئے اور بہت سے پندیدہ الفاظ بھی متروک ہو گئے۔اسی عہد میں لکھنؤ چھا پا خانے سے روشناس ہوا اور غازی الدین کے عہد میں مطبع شاہی وجود میں آیا۔

جیسا که گذشته سطور میں ذکر کیا گیا ہے، رزیڈنٹ کی دخل اندازی کی وجہ ہے شاہانِ اورھانتظام حکومت ہے بے نیاز ہو کر دوسرے مشاغل میں مصروف ہو گئے تھے جن میں سب ہے اہم مذہب تھا۔شیعیت کے فروغ کی طرف تو توجیتھی ہی اس میں ٹی نئی اختر اعیں بھی کی جانے لگیں۔ کربلاکی شیمبیں عام طور سے تغیر ہونے لگیں جوکوئی اعتراض کی بات نہیں تھی لیکن عوام الناس میں روضة کر بلا اور دوسرے مقدّس مقبروں کی شکل کی عمارتوں کو ابیامقدّس سمجھا جانے لگا گویاوہی اصل مقاہر ہیں۔ یہ بچھالیا ہی ہواہے جیسے کعبہ کی شکل کی کوئی عمارت تغیر کر لی جائے اوراسے کعبشریف کی طرح لائق احترام سمجھا جانے لگے۔ بہرحال میعقیدے کامعاملہ ہے جس پر مجھے تبھرہ نہ کرنا جائے تھا۔ مذہبی ہفتر اعات میں سب سے زیادہ دلچیپ اورعبرت انگیز احچوتیوں کا وجود میں آنا تھا۔ پیضیرالدین حیدر کی اختر اع بھی ۔سلاطین اودھ میںان کی ا یک عجیب وغریب شخصیت تھی جس نے اپنے بیٹے مناجان کواپنی اولا دیانے سے اٹکار کیا تھا۔ اورایک کفایت شعاریگم کونگلی محل کا خطاب دیا تھا۔ وہ پورپیں تہذیب سے اتنامتاً ثریتے کہ ان کا عجام بھی ایک انگریز تھا۔ان خضرت نے ہرامام کی ایک بیگم قرار دی تھی اور ان عورتوں کا بادشاہ سلامت ایبا ہی احترام کرتے تھے گویا وہ اماموں کی واقعی بیویاں تھیں ۔ان کا یورا شاہانہ خرج حکومت کی طرف ہے اٹھایا جا تا تھا اور باوشاہ ان کے یہاں حاضری کے وقت اتنا مؤوب ہوجاتے تھے کہ جیسے واقعی وہ کسی امام کی بیوی کے سامنے کھڑے ہیں۔اس سلسلہ میں جہال تک یاد داشت کام کرتی ہے شخ تصدق حسین مرحوم نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ان اچھوتیوں

يتشروارى ضرورى تقى چنانچوايك بلان بنايا كيا-اس كےمطابق ايك روز جب بادشاه سلامت ان صاحبے یہاں تشریف لائے تو انہیں سوگ منانے کی حالت میں پایا۔ تھبرا کرسبب معلوم كرنا جابا تو بتايا كيا كه شب مين امام تشريف لائے تھے اور غصة كے عالم مين موصوف كوطلات وے گئے اور فرما گئے کہ مہر باوشاہ سلامت سے لے لیاجائے۔ امام کے اس مفروضہ تھم کی تقبیل کی گئے۔اچھوتی صاحبہ کوامام کی زوجیت کی قید سے نہ صرف نجات مل گئی بلکہ مہر کی کثیر رقم بھی اُنلی۔ بادشاہت کے اس آخری دور میں عیش وعشرت نے صدیے بڑھ کر کر دبنی عیاشی اور رکا کت ﴾ کی جگہ لے لیتھی سنجیدہ شاعری مائل بہ ابتذال تو سعادت علی خاں ہی کے زمانے ہے ہونے الم كلى تقى جب جرأت كى شاعرى كوميرتقى ميرنه "جوماحيا في" قرار ديا تفا ـ اور مكتين اورانشاء نے ریختی کی بنیاد ڈالی تھی ۔عہد مابعد میں اس مبتندل شاعری کو شجیدہ کلام سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔اسی عہد میں ہوسنا کی کی شاہ کاروہ مثنویاں وجود میں آئیں جوز ہرعشق کےمصنف مرزا ا شوق سے منسوب ہوئیں۔ واسوخت اہم صنف بخن بن گی۔ ہوں شعر کاسب سے اہم موضوع ﴾ ين گئ اورا بتثرال اس حد تك پهنچا كه چركيتن كاظهور هوا\_تفريحي مشاغل ميس بھانڈ وں كوا ہم جگه اً مل اورکوئی محفل ایسی ندہوتی تھی جس کی رونق کے لیے انہیں مرعونہ کیا جاتا ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے كه بهاندُون كابيطبقه انتها كي وين افراد برشمل مواكرتا تهااور في البديهه وه ايسے چكط جهور ت تصے کہ سننے والے جیران رہ جاتے تھے چنانچی قائم نامی ایک بھاٹڈ کا قصہ ہے کہ وہ اپنی قفل کنجی کی ﴿ وَكَانَ بِرِبِيهِا تَمَّا كَهُ أُدهِر سِي عَلَى تَقِي خَالِ وزيرِ كَا كُذِر بُوا \_قَائمَ الصَّاور دست بسة نواب صاحب كو ﴾ ال الفاظ ميں دعادي'' خدا نواب صاحب كوزندہ اور بيكم صاحبه كوقائم ركھ''۔اييا ہى ايك دوسرا ، واقعہ ہے کہ ایک محفل میں کسی نواب صاحب نے بھانڈوں کوایک دوشالہ انعام میں دیا جوقد رے

وں سے ایک صاحبہ کا کسی سے معاشقہ ہو گیااور شادی کرنے کے لیے اچھوتی کے منصب سے

یرانا تھا۔ایک بھانڈ نے اسے پھیلایا اورغورے دیکھنے لگا۔دوسرے نے دوسری طرف سے یو چھا کہ کیا دیکھ رہے ہو، پہلے نے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ کھامعلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا ك غور يه و يكهومجمد رسول الله بهي موكا- يهل بها نثر في برجسته جواب ديا كريد كي موسكتا ب جب دوشالہ بعثت رسول کے پہلے کا ہے۔ یہ بھانڈ شیعہ اور سی دونوں ملکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ایک نی بھانڈنماز کے سخت پابند تھے اور خیال کیا جاتا تھا کہان کی نماز قضانہیں ہو یکی تھی۔ چنانچینماز قضا کرانے کا ایک پلان بنایا گیا۔ بادشاہ سلامت کے بیہاں محفل آ راستہ کرائی گئی اور اے اتناطول دیا گیا کہ فجر کی نماز کا وقت ختم کے قریب آگیا۔اس وقت بھا نڈصاحب نے ایک نئ نقل شروع کی جومخلف فرقوں کی نماز وں کے انداز پرمشتمل تھی اور انہیں نقلوں کے درمیان اپنی نماز ادا کرلی۔ بھانڈوں کی نقلیس در حقیقت (One act plays) کی ہندوستان میں ابتدائی شکلیں کہی جاتی ہیں۔ بھانڈوں ہی کی طرح ایک دوسرا گروہ ان کا تھاجو''شہدول'' کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ان کوشہر نجر میں ہرخوثی کی تقریب کاعلم ہوتا تھا۔اور مبار کباد پیش کر کے اپے حق وصولنے پینچ جاتے ہیں ۔ان کے نداق اورفقرے بازیاں بھانڈوں کی بہنسبت غیر شائستہ اور رکیک ہوتے تھے۔ان ہے بھی پیت ایک طبقہ زنانوں کا ہوا کرتا تھالیکن ان کا نشانہ عموماً جاہل عوام ہوتے تھے۔

رزیدن کی دخل انداز بول کود کیھتے ہوئے آخری حکمرانوں کواندازہ ہو گیاتھا کہ خاتمہ کا سلطنت دورنہیں ۔ امپر علی شاہ نے نہ ہیت کے دامن میں پناہ کی اور داجرعلی شاہ نے عیش وعشرت اور رنگ رلیوں کے دامن میں میں نے بھی فرانسیں دانشورروسو کی کتاب (A confession) میں انگ رشیدی دانشورروسو کی کتاب کویں میں شہد کی کھیوں میں ایک مشرق قصہ پڑھاتھا کہ ایک مسافر نے رائے کے کنارے ایک کنویں میں شہد کی کھیوں کا ایک چھتا دیکھا۔ وہ ری کمریس باندھ کر کنوئیں میں اثر گیا اور چھتے میں مندلگا کرشہد پینے لگا

اس اٹناہ میں اس نے دیکھا کہ دوچو ہے ایک سفید اور ایک کالد (مرادرات اور دن) آئے اور ری کوکا نے گئے۔ جتنی جتنی جتنی ری کئی جاتی تھی (زندگی کم ہوتی جاتی تھی) اتن ہیں تیزی کے ساتھ وہ مسافر شہد پینے کی کوشش کرتا جاتا تھا۔ واجد علی شاہ کی مثال بھی اس مسافر کی جیسی تھی۔ جینے جسے سلطنت کے خاتے آٹار قریب آئے جاتے تھے اتنی زیادہ ان کی خوش باثی پروستی جاتی تھی۔ اس کا منفی اثر کچھ تھی ہوئی شبت اثر یہ ہوا کہ جوا کہ خوش نداتی وہوا۔ بردھتی ہوئی ند ہیں تے مرشیہ ہوتی گئی۔ اردواوب میں تمثیل نگاری اور موسیقی فن کی بائد یاں کے ذریعہ اردواوب کو دنیا کے ایم ترین او بوں میں شامل کرا دیا۔ رقص وموسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں اور موسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں۔ اور موسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں۔ اور موسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں۔ اور موسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں۔ اور موسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں۔ اور موسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں۔ اور موسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں۔ اور موسیقی فن کی بائد یاں چھونے گئے۔ ند ہیں۔ انداز وجود میں آیا۔

بحیثیت مجموعی اگر صرف نقائتی نقطه نظر سے دیکھاجائے تو عہد آصف الدولہ سے واجد علی شاہ تک لکھنٹو ایک انتہائی مختصر تہذیب اور شائنگی کا مرکز بناجس کی مثال ہندوستان کے دوسر سے علاقوں میں تو کیا ،ایران اور تو ران میں بھی نہیں ملتی ، جہاں سے اس تہذیب کا آغاز ہوا تھا۔ جیسا لکھا جا چکا ہے اس تہذیب کے عناصر تھے نرم گفتاری ، شائنگی ، نفاست ، زندگی کے ہر شعبہ میں نزاکت ، مروا تگی ، نفون لطیفہ کی سریرتی ۔ بیتھا میر سے اعداد کا وطن کھنؤ!

# تيسراباب

## لكهنؤ (دور انحطاط)

# تری زمین میں ہے دفن مرےاب وجد کی خاک

۱۸۵۱ء میں سلطنت اور دھائگریزی سلطنت میں شامل کر لی گئی۔ واجد علی شاہ کلکتہ بھیج دے گئے۔ بظاہر عیش وعشرت کا دورختم ہوالیکن شاید اہلی لکھنؤ کو بیدار کرنے کے لیے ایک اور تازیانے کی ضرورت تھی۔ واجد علی شاہ ''خوش رہواہلی وطن ہم تو سفر کرتے ہیں'' کہتے ہوئے سفر کر گئے لیکن اہلی وطن کے کا نوں پر جوں نہ رینگی جس کی عکا ہی منثی پریم چند نے اپنے افسانے ''دخطر نج کی بازی'' میں کی ہے۔ ایک سال بعد انگریزوں کے خلاف بخاوت ہوئی جو غدر کے حقارت آمیزنام سے موسوم ہوئی۔ واجد علی شاہ کے ایک بیٹے برجیس قدر کوجن کی والدہ بعد رکح کا کلکتہ نہ گئی تھیں شہنشاہ و دہلی کی منظوری سے بادشاہ بنایا گیا اور متوں خال سپ سالار ہوئے کی خدر کے بعد ہندوس کی کہ نیور کوجن کی ان کی فوج رزیڈنی پر قبضہ نہ کر کئی ۔ کا نیور ہوئے کا ویر مولئی اور ہوئی کا دارت چلے سے مزید انگریزی فوج آنے کے بعد ہندوس کی کا نیور کئی والدہ گئی ہرووئی کے ایک راجہ کی خدرت میں اور برجیس قدر نیپال چلے گئے۔ اور مولوی احمد الذشلع ہرووئی کے ایک راجہ کی غداری سے شہید ہوگئے ۔ اور مولوی احمد الذشلع ہرووئی کے ایک راجہ کی خداری سے شہید ہوگئے۔ اور مولوی احمد الذشلع ہرووئی کے ایک راجہ کی غداری سے شہید ہوگئے۔ اور مولوی احمد الذشلع ہرووئی کے ایک راجہ کی خداری سے شاہد ہوں میں تقسیم ہوگئی جو تعلقد ار کہا ہے۔ انگریزوں کے خوشامہ یوں میں تقسیم ہوگئی جو تعلقد ار کہا ہے۔ انگریزوں کے خوشامہ یوں عمل تقسیم ہوگئی جو تعلقد ار کہا ہے۔ انگریزوں کے خوشامہ یوں عمل تعلقہ کہ کہلا نے۔ انگریزوں کے ان نوز اسکیہ خوشامہ یوں کی بے جسی کا بیعا کم تھا کہ میرے بھین تک ان

میں کچھا ہے بھی تھے جوانگریزوں کی پیروی میں اپنے کتوں کے نام ٹیپوسلطان کے ایسے عظیم مجاہد آ زادی کے نام پر رکھا کرتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی جابل اور نا بلدعوام میں ' ٹیمیؤ' کو ل کا ایک نام قراریا گیا۔اس عبد میں شہر کھنؤ کے عوام کا وہی حشر ہواجو بہا درشاہ ظفر کے جمایوں کے مقبرے میں بناہ لینے کے بعد دہلی کے عوام کا ہوا تھا۔ بقول عالب دہلی کے محلے کے محلے صفحہ ہتی ہےمٹ گئے تھے اور کھنؤ میں ست ہٹیا کے ایسے آباد محلے کے ملبے پر بنا ہوار میل ٹریک مئیں آج بھی و کیور ہاہوں ییش وعشرت کا دورختم ہو کر بدحالی کا دور دورہ شروع ہوا۔روسا کے گھروں کا اثاثہ خفیہ طور سے ان کی ڈیوڑھیوں کے دار دعاؤں کے ذریعہ فروخت ہونے لگا۔ روساروٹیوں کوئتاج ہو گئے اوران کے داروغہ رئیسوں کی شکل میں نمودار ہونے لگے۔رستو گیوں کی تجوریاں بھرنے لگیں اور لکھنؤ کی تمام دولت اشرف آ با داور راجہ کی بازار بڑنچ گئے۔ لکھنؤ کا وہ **یرانے سامان کامعمونی سا بازارا جونخاس کہلاتا تھاا بھیت اختیار کر گیا۔ کباڑیوں کی دوکا نوں پر** اییاسامان آنے لگا جس کی قیت کا اندازہ کرنا خودان کےبس کی بھی بات نہیں تھی۔ میں نے مجین میں سنا تھا کہ نخاس میں ایک میلا کچیلا ہے کا نیجا جوکوڑیوں کے مول بکا ،اصل میں سونے کا تھا۔ گھر داری کے سامان کے علاوہ کتابوں پر بھی تباہی آئی ۔شاہی کتا بخانے کی بہت ی کتابیں جس میں غالبًا وہ کتا ہیں بھی شامل تھیں جو بمسر کی لڑائی کے پہلے میر قاسم نے اپنے خزانے کے ساتھ شیاع الدولہ کو بطور امانت بھیج دی تھیں اور جن کی بنائی ہوئی اسپرنگر کی فہرست آج بھی موجود ہے،اسی نخاس میں کوڑیوں کےمول بکتی رہیں پنخاس میں انہیں کتابوں کو چھ کرگز ربسر کرنے والا ایک بوڑھا کتاب فروش میرے بھین تک موجود تھاجس کے انتقال کے بعداس کی کمابول کا ذخیره مولا ناعبدالحلیم شرر کے ایک نواہے کے قبضے میں چلا گیا تھا۔استادِ محترم پروفیسر مسعودالحسن رضوي صاحب مرحوم نے راقم الحروف کوخود بتایا کدان کا نادر کتا بخانه زیادہ تر نخاس

ہے خریدی ہوئی کتابوں پر مشتل تھا، چنانچہاں سلسلے میں انہوں نے اپنی بوینورٹی کی ملازمت کے ابتدائی دور کا قصّه بیان کیا که تخت گرمی میں دوپہر کے وقت وہی بوڑھا کتاب فروش جس کا اوپر ذکر ہوا ہے کتابوں کی ایک گھری کیکران کے مکان پر آیا اوران سے کتابیں دیکھنے کے لیے کہلوایا جس کے جواب میں پروفیسر موصوف نے اسے پھر کسی ونت آنے کو کہالیکن وہ اسی ونت کتا ہیں دکھانے پر بعند ہوا۔اس کے اصرار پرمسعود صاحب نے گھری چھوڑ جانے کوکہا جس پروہ راضی ہوگیا۔استادمحتر م کا مجھ ہے کہنا تھاک جب گھری کھول کرانہوں نے کتابوں کو دیکھا تو معلوم ہوا كه وه تمام نا درخطي نسخے تھے جس ميں اس وقت تك ناپيد تمجھا جانے والا ذكر مير كانسخ بھي شامل تھا۔ کتا بخاندرکھنا شانِ ریاست سمجھا جا تا تھا خواہ رئیس خود جاہلِ محض ہی کیوں نہ ہوں۔رئیسوں کے ان ذاتی کتا بخانہ کی کتابوں کا بھی کچھ ایبا ہی حشر ہوا نخاس میں آنے کے علاوہ وہ رہن کے طور پرمہا جنوں کی دوکا نوں پر بھی پہنچنے لکیس جہاں ہے چھروہ مبھی مالکان تک واپس نہ پہنچیں اور کوڑیوں کے مول بک گئیں۔ نیر کیس جوابیع ٹانڈل کو (جن میں وہ نوادرات بھی شامل ہوتے تھے جن کی قیت خودانہیں بھی معلوم نہ ہوتی تھیں ) خود بازار میں لے جا کرفروخت کرنا خلاف ِشان سجھتے ہوئے داروغاؤں کے ذر بعی فروخت کروا کراس کی قیمت کا محض معمولی حقبہ یانے برقانع رہتے تھے (اس لیے کہ زیادہ حبّہ تو داروغہ کی جیب میں چلا جاتاتھا) رفتہ رفتہ اس حالت تک پہنچ جاتے تھے کہ انہیں خود بہت ہی معمولی کام کرنا پڑتے تھے۔ چنانچے بجین میں کسی نواب چلکی قدر کاذکر سناکر تا تھا جو بیچارے آخر میں پیٹ پالنے کے لیے پھلکیاں بیچنے لگے تھے اور تفری کے طور پرلوگوں نے ان کا نام چھلکی قدر رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی ایک نواب صاحب سے میں ذاتی طور پر داقف تھا جونواب سن دس کہلاتے تھے۔انتہائی وجیہ اور با دید بہ شخصیت کے ما لک تھے اور آخر میں میں نے انہیں چوک میں ہرن والے پارک کی ایک چھوٹی سی لانڈری میں

129399 "

ا میڑ وں براستری کرتے ہوئے دیکھا۔ میں مجھتا تھا کہ نواب من دس ان کااصلی نام ہے کیکن بعد فی یا چلا کہ ۱۹۱۰ء میں اینے والد کے انقال کے بعدوہ وثیقہ دارنواب ہوئے اور بیرردی سے ولت از انا شروع کیا ین تنگیس نوث بانده کراز ائی جاتی تھیں اور نوٹوں کی سگریٹیں بنا کریی جاتی تھیں چناچہ انہیں خصوصیات کی وجہ ہےاہیے ٹواب ہونے کے ۱۹۱۰ء کی مناسبت ہے نواب بن وی کے نام ہے مشہور ہوگئے ۔ غالبًا ان کا اصلی نام کسی کومعلوم بھی نہ تھا۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد سے میرے ہوش سنبھالنے تک نہ معلوم کتنے رئیس ہول کے جن کا یہی حشر ہوا۔ (میں نے ا پنی جوانی تک کچھ تعلقد اروں کی بربادی کے بھی بہی مناظر دیکھےجس کا ذکر آئندہ کیا جائے گا ) عبد ندکوریس اقتصادی بدحالی کا دور دوره تفالیکن کلهنوی تبذیب برقر ارتهی \_وبی نشست و ' برخاست کے آ داب تھے، وہی رہن مہن کے طریقے تھے، وہی شائستہ زم کہیے میں انداز گفتگو **تها، وہی یا کیزہ اُردوز بان تھی، و لیی ہی مہمان نوازیاں تھیں اور د لیک ہی د ضعداریاں، چنانچہ** ا بيع عنفوان شباب مين ايك مفلوك الحال شاع حكيم دانش محمتعلق سناكرتا تهاكدا كثر اليهاموا کہ کوئی ملنے والا آ گیا اور اس کی خاطر واری کے لیے حکیم صاحب کے یاس پچھ بھی نہ ہوا۔اصل وروازے کی ڈیوڑھی میں حکیم صاحب مہمان سے گفتگو کرتے رہے اور چھلے دروازے سے انگر کھارہ بن رکھوانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ پہ علیم دانش وہی ہیں جو آخر عمر میں نامینا ہو گئے تھے اورائے آخری مشاعرے میں انھوں نے جوطری غزل بردھی تھی اس کا بیطلع تھا ہے د مکیے سکتا ہوں نہ ساقی کو نہ میخانے کو آخری ونت ہے بھر دے کوئی پیانے کو لكصنومين اردوشاعرى كاجر جا أنفيس شاعرول كي آمد سيهواجواسا تذؤد بلي سمجه جات تھاور جنھوں نے دبستانِ ککھنؤ کی بنیار ڈالی۔ان پر دہلی کے اثر ات برقر ارتھے۔ چنانچ ککھنؤ کو جو

22

شعری آ ښک ملاوه بھی د بلی کی دین تھا۔اس آ ښک میں خوبیاں بھی تھیں اورخرابیاں بھی۔اگران خرابیوں کوکھنؤ کی عیش وعشرت کی فضامیں زیادہ پیند کیا جانے نگا اورا ختیار کیا گیا تو صرف اس کو لکھنوی شاعری نہمجھ لینا جاہئے لکھنؤ میں معنویت اور داخلیت سے زیادہ خارجیت کی طرف توجه کی گئی لیکن کیا به بات دبلی کی شاعری میں نتھی اور پی خار جیت اور بوالہوی دین بھی کس کی تھی؟ انھیں کی جود بلی ہے لکھنو آئے ۔ریختی کس نے ایجاد کی؟ ایک دہلی والے نے ۔میر تق میرنے کس کی شاعری کو چو ماحیا ٹی کی شاعری قرار دیا؟ جرأت کی شاعری کو جود ہلی کے تھے۔ پھر کھنؤ کی شاعری کو چوہا جاٹی کی شاعری کہنا کس حد تک مناسب ہے؟ رہی گل دہکبل کی شاعری تو کیا ہیہ استعاراتی آ بنگ نہیں ہے اور کیا بداہل وبلی کے یہال نہیں ملتا؟ حقیقت بدہے کہ اکھنو نے جوشاعرى ورشدميں پائىتھى اس مي*ں حسنِ ز*بان اور نازك خيالى كااضا فدكميا۔ رعايت لفظى كھنۇمي*ن* انتہا تک پہنچا دی گئی لیکن امانت اور شآد پیرومیر نے اور خودمیر انیس تک نے اسے کامیا لی سے برتااس لیےوہ حسن شعر کا سبب بنی لیکن اس رعای<sup>ع</sup> لفظی کی مثالیں کیا میر تقی میر کے کلام **می**ن نہیں ملتیں؟ اگر پچھشاعروں نے اسے کامیا بی ہے نہیں برتا تو اس کا ملزم پورے دبستانِ کھنؤ کونہ بچھنا چاہئے محبوب کے جسمانی حسن کو بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہے بشرطیکہ اس میں ابتذال نہ ہو۔اس میں اہل د ہلی اور اہل کھنؤ برابر کے حصّہ دار ہیں لکھنؤ میں کھھی جانے والی خنجرعشق ملذ ت عشق ،وغیرہ اگر کچھ متنویوں میں (میرااشارہ زہرعشق کی طرف نہیں ہے) عریانی ہے تو ویسے ہی کچھ اشعار ميراتر (برادرخواجه مير درد) كي مثنوي خواب وخيال مين بهي موجود بين مقدمه شعروشاعري میں لکھتے ہوئے جوشاعری خواجہ الطاف حسین صآتی کے پیشِ نظر تھی وہ دہلی کی شاعری تھی جس کے اس دقت کے نمائندہ دائغ دہلوی تھے پھر بھی حاتی کی تنقید پر اہل لکھنؤ نے بھی غور کیا اور بیبویں صدی کی ابتداء میں اساتذ و کھنو نے وہ روایتی شاعری ترک کر دی جس کاتعلق صرف روایتی عشق

ا ماشتی سے تھا۔ اس عبد سے تھائق زندگی کو لکھنٹو میں بھی شاعری کا موضوع بنایاجانے لگا اور المحیرے خیال میں اس کا سہراصفی لکھنوی کے سر بندھتا ہے۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظموں کی سر بندھتا ہے۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظموں کی سے میں اور جو لخت جگر کے عنوان سے شائخ ہو کئیں اور جو لخت جگر کے عنوان سے شائخ ہو کئیں ان تمام باتوں کا خیال رکھا ہے جس کی جمر حسین آ زاداوران کے ساتھیوں نے سفارش کی تھی۔ مولا ناصفی کھنوی سے پہلے لکھنوی شاعری کے نمائندہ شاعر جلا آل اور امیر مینائی نے سفارش کی تھی۔ مولا ناصفی کھنوی سے پہلے لکھنوی شاعری کے نمائندہ شاعر جلا آل اور امیر مینائی اور ان کے شاگر و تھے جن میں ریاض خیر آبادی کا خریاتی انداز منفر د تھا۔ امیر کی شاعری میں اور قبول عام حاصل کرنے کے لیے امیر کوائی طبیعت کے خلاف اسے اپنانا پڑا۔

بخش کی مسجد کے بنیجےخواجہ عبدالرؤ ف عشرت کی کتابوں کی دوکان تھی جوادیبوں اور شاعروں کا مرکز بن گئ تھی۔ایک روز کسی لفظ کے استعمال پر دو بہت ہی متندعلماء (جن میں ایک غالبًا مولا نا شبل تھے ) میں بحث چھڑ گئ تھی اور فیصانہیں ہو یار ہا تھا۔ آخر میں بد طے ہوا کہ معاملہ چودھرائن کے سامنے پیش کیا جائے۔ چودھرائن نے پوری بحث سننے کے بعد محض ایک شعر سند میں پیش کر دیااور بات صاف ہوگئی۔ ببطوائفیں آ داسپے مفل کے ساتھ ساتھ استانی اور ضلع جگت میں بھی ماہر ہوا کرتی تھیںاور یہی باتیں تھیں کہ شرفاء کواپنے بچوں کوان کے یہاں بیٹھنے میں تذبذ بنہیں ہوتا تھا۔جسم فر دثی ان کا پیشہ نہ ہوتا تھاا گر جہ وہ روساء کی داشتہ بن جایا کرتی تھیں کیکن داشتہ سے زیادہ ان کی حیثیت بیویوں جیسی ہوجاتی تھی۔میرےایک دوست کے والد جوشہر کےمشہور مزاح نگاربھی تھے کی بھی ایک ایسی ہی داشتہ تھیں جو حاملہ ہو گئیں تھیں۔ طے ہوا تھا کہ اگر بیٹی ہوگی تو با قاعدہ شادی کرلیں گے اور واقعی ایساہی ہوابھی۔طوائفوں کے علاوہ بھی رقص وموسیقی کے اساتذہ کھنئو میں موجود تھے۔ انہیں میں بندا دین کا گھرانا بھی تھاجس کے تمام افراد نے کتھک میں نام آوری پیدا کی عرض کیا جاچکا ہے کہ باوشاہت کے آخری زمانے میں مذہبیت اور موسیقی کے امتزاج سے سوز خوانی کافن وجود میں آیا۔اس میں موسیقی کے راگوں کے تحت واقعه كربلاك متعلق نوح يزهے جاتے تھے۔سلطنت كے خاتمے كے بعد بھى ان كى مقبوليت میں کچھ کی نہ آئی اورایام عزا کے علاوہ بھی با قاعدہ سوزخوانی کی محفلیں سجا کرتی تھیں جن میں فنکا را بنی مہارت کا مظاہرہ کرتے تھے۔لباس اور طرزِ رہائش پر بھی توجہ باتی تھی۔انگر کھا، دوپټی ٹو بی اور چوژی دارپاځبامهاب بھی مقبول تھا۔لیکن متعدد حضرات اپناتشخص برقرارر کھنے کے لیے ایک دوسر فی مکا انگر کھا اور باریک دھوتی پہنتے تھے۔ لباس میں اس عبد میں بیاضافہ ہوا کہ چوڑی دار پیجا ہے کے ساتھ ساتھ خرارہ لیٹنی ڈھیلا بڑے پا پکوں کا پیجا مہجھی پہنا جانے

اورا چکن کی ایک ترمیم شده شکل شیروانی اور کشتی دار ٹویی بھی شرفاء کے لباس میں داخل ہوگئ ں ۔ان لباسوں کے بہننے کے آ داب مقرر تھے۔شیروانی کے ساتھ ٹو بی کا پہننا ضروری تھااور و وانی کے تمام بٹن بھی بند ہونا جا ہے تھے۔ بغیر شیر وانی ٹو پی پہنے ہوئے بازار میں جانا سخت وب مجماجا تا تقاحتیٰ کہ بغیرلو پی پہنے گھر کے دروازے سے باہر نکلنا بھی قابلِ اعتراض سمجما اتا تھا۔ گھر کے باہر کی زندگی کے آواب کےعلاوہ گھر کے اندر دہن مہن کے خاص طریقے تھے۔ و المركافي بزے اور دالانوں پر شتل ہوتے تھے جن پر تخلیہ برقر ارر كھنے كے ليے پرد ئال في جاتے تھے۔ ڈرائنگ روم کا رواج نہ تھا۔ اکثر گھروں ٹیں زنانہ اور مردانہ ھے الگ الگ ا پہتے تھے۔زیادہ تر گھروں میں ڈیوڑھیاں کافی بڑی ہوتی تھیں اوران میں بیدیاسیٹھے کے ا مونڈ ھے بچے ہوتے تھے۔ گھروں کے اندرخاص دالان میں تخوں کے چوکے بچے ہوتے تھے بی می نفاست کے ساتھ سفید جا دریں اور اکثر قالین بھی بچھادیے جاتے تھے۔١٩٣٥ء سے پہلے جائے کا رواج نہ تھا۔مہمانوں کی ضیافت یان کی گلوریوں سے کی جاتی تھی۔اور یا ندان مجھم پلوضروریات کا اہم جز تھا۔ یا نوں کے رواح نے اگالدان کوبھی ضرورت زندگی بنا دیا تھا۔ مسر اورشرفا کے بہال عام ملے کے اہمیت برقرارتھی۔روسااورشرفا کے بہال عام ملے کے كى ضرورت نەپرنتى تقى اورصرف مېنال گردش ميں رہتى تقى \_گرى كى تمازے سے نيخ كے ليے المراف ميں منه خانے ہوا كرتے تھاور جن مكانوں ميں منه خانے نہ بھى ہوتے تھان ميں إ مرول كى خاص صفى كوش كے پردول سے كھير كرخس خانے بنادي جاتے تھے۔عمواً واللانون میں جھت سے لئلے ہوئے لکڑی کے جھالردار یکھے ہوتے تیے جنسیں ملازم یا گھر کا کوئی ﴿ وخود کھینچا کرتا تھا۔ شیعہ حضرات کے گھروں میں دوسرے دالانوں سے بلندایک دالان جو پخچی كبلاتا تفاعزاخانے كے طور سے استعال ہوتا تھا۔

عبد شاہی میں کھانے پر بھی خاص توجہ دی جاتی تھی اور رکا بداروں کی خاص سریری ہوتی تھی۔وہ بھی طرح طرح کے نے کھانے اپنے سرپرستوں کے لیے تیار کرتے تھے عہد مابعد میں بھی پیشوق برقر اررہا۔اس سلسلے میں ایک قصہ سننے میں آیا ہے کہ کھنؤ کے ایک رئیس جو پہلوان بھی تھے اپنے کسی دوست پہلوان کے پہال کسی دوسرے شہر گئے۔ میز بان نے انتہائی خوش ذا لقہ اور مقوی غذاؤں سے ضیافت کی ۔ ساتھ ہی ساتھ الیی مقوی غذا ئیں تھلوانے پرفخر کیا نواب صاحب کو یہ بات نا گوار ہوئی۔اورانھوں نے میز بان کوایئے یہاں آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ تشریف لائے۔ دسترخوان بھیایا گیالیکن اس پرصرف دو پیا لے پننی کے رکھ دیئے گئے۔ مہمان حیران تھے کہ بیکس قتم کی دعوت ہے۔ان کی حیرانی و کیرکرمیز بان نے بتایا کہ پہلے آخیں نوش فرما ئیں بعد کو دوسرے کھانے آئیں گے، چنانچے پخنی لی گئی اور بعد کو جب دوسرے کھانے آئے توانہیں ہاتھ بھی ندلگایا گیا۔ بیمعلوم ہوا کدرکابذار نے دو بحرول کے گوشت کو (Extract) کر کے دو پیا لے یخی تیاری تھی۔اس عبد میں لکھنؤفن طب کا بھی مرکز بنار ہا۔ حکیم نباصاحب جن کے ایک شاگر دمیرے بچین میں حکیم احر حسن صاحب بھی تھے،اس عہد کے مشہور طبیب تھے۔ان کے علاوہ جھوائی اُولے کے تشمیری نزاداطبا کا خاندان بھی انجر کرہا ہے آرہا تھاجن میں حکیم عبدالعزیز صاحب اوران کے بھا ئیوں اور بعد میں ان کی اولا دوں نے خاص شہرت حاصل کی ،خطاطی اور مختلف وستکاریاں بھی مقبول تھیں جن کا سلسلہ میرے عہدتک باقی رہا۔ فذکار نطاّ طامختلف خطوں پرعبور کامل رکھتے تھے ان کے قلم اور روشنائی بنانابھی ایک فن تھا۔قلم عموماً بیدمشک اور کلک کے بنتے تھے کیکن ال کے بنانے میں مہارت کا بیام تھا کے قلم کی نوکیس اتنی برابر کی ہوتی تھیں کہ پتاہی نہیں چاتا تھا کہ کب قلم تبديل ہوا\_روشنائي كےسلسلے ميں الك قصة سفنے ميں آيا ہے كدكوئى بہت ہى مشہورروشنائى ساز تنص

جیس کسی رئیس نے بلایا اور دوشنائی بنانے کی فرمائش کی۔ انھوں نے دیگر اجزاء کے علاوہ پھیٹی گاہرات بھی طلب کئے جو آئیس فراہم کر دیے گئے۔ ان کا سرمہ بنا کروہ روشنائی بنانے میں گروف ہوں ہے۔ کافی عرصہ کے بعد جب رئیس کو معلوم ہوا کہ اس وقت تک روشنائی تیار نہیں ہوئی ہوئی انھوں نے ایک چکنا پھڑ متگوایا اور اس ناکھمل روشنائی سے اس پر کیر مینی گاوادر کیس سے عرض کیا کہ پھڑ کو گھوایا جائے۔ بہت کافی پھڑ گھے جانے کے بعد بھی روشنائی کا اور رئیس مجن کی ہوئے ہے کہ کر چلے آئے کہ اگر دوشنائی پورے طور سے بھانے کا موقع دیا جاتا تو یہ کیر پھڑ کے دوسری طرف بھی نظر آ جاتی۔ بہر حال نظامی کافن قدیم تھا اور میں جات کے اس مرف یہ حت دیا کہ اس نے اسے برقر اردر کھنے میں مدد کی۔ دستکاری میں چکن میں جات

۔ اُنہازی ککھنؤ کا خاص فن تھا جوآج تک برقرار ہے۔اس کے علاوہ مٹی کی مورتیاں اور تھلونے تیار

عبد شاہی کے اہل کھنؤ کے کچھشوق بھی اس زوال پذیر دور میں بھی ہاتی ہے۔

پیر پروری اور مرغوں کی پالیاں بدستور لڑائی جاتی تھیں۔ کنگو ہے بازی میں کوئی کی نہ آئی تھی اور

پولوالی کے بعد جمکھ سے کے روز پینگوں کی زیادتی ہے آسان نظر آنامشکل ہوتا تھا۔ بسنت کے روز

پیرائی کنڈ ہے کے بیج منعقد کر کے اس قومی تیو ہار کوشا ندار طریقے ہے منایا جاتا تھا۔ با تک،

پوٹ ، پنجرشی ، شیرا کی ، بدستور مقبول شے مختصراً بیر کہا جاسکتا تھا کہ اقتصادی بد حالی کے

ہود عدر کے بعد بھی کھنؤ نے اپنی تہذیب کی انفرادیت پرقر اررکھی کیکن اس دور کا ایک خوشگوار

ہود عدر کے بعد بھی کھنؤ نے اپنی تہذیب کی انفرادیت پرقر اررکھی لیکن اس دور کا ایک خوشگوار

ہود عدر کے بعد بھی کھنؤ نے اپنی تہذیب کی انفرادیت پرقر اررکھی ۔ لیکن اس دور کا ایک خوشگوار

کے لیے موجودہ شکل کے بازار نہ تھے۔ مختلف موقعوں خصوصاً تہواروں کے مواقع پر میلے لگا کرتے تھے۔ بن میں پچھ کا فر کرسر شار نے فسائۃ آ زاد میں کیا ہے۔ ان میں آ تھوں کا میلہ، گڑا اشنان کا میلہ ، بھیروں جی کا میلہ، عازی میاں کا میلہ، عید کے بعد ٹر کا میلہ اپنی خصوصی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ہفتہ وار بازار بھی لگا کرتے تھے۔ جن کی مثال نخاس کا بازار نہ صرف آج بھی موجود ہے بلکہ ای قتم کے عارضی بازار اب ہفتے کے مختلف دنوں میں شہر کے مختلف حصوں میں بھی لگنے لگے بیں میلوں ٹھیلوں ، بازاروں اور دوسرے عوامی اجتماعوں میں شخے ضیافت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ میلوں ٹھیلوں ، بازاروں اور دوسرے عوامی اجتماعوں میں شخے سیافت کے لیے موجود رہتے تھے۔ کٹر والوں کے نام سے ایک طبقہ دجود میں آ چکا تھا۔ پیلوگ حقہ تازہ کر کے ایسے اجتماعوں میں گھو مے رہتے تھے اور شوقین حضرات آئیں چند بیسے دے کر چند کش لگا لیا کرتے تھے۔ گھو مے رہتے تھے اور شوقین حضرات آئیس چند بیسے دے کر چند کش لگا لیا کرتے تھے۔

#### ۳۰

### چوتھاباب

#### لکھنؤ ۔میرا اپنا وطن (بیسویں صدی میں)

#### ہست اگر فردوس درعالم ، تو پی اے لکھنؤ

میری پیدائش اا دسمبر۱۹۲۷ء کی ہے۔ میں نے عہد طفولیت میں گذشتہ کھنو کی مثنی ہوئی ہوئی ہوئی در سراہی لکھنو میرے مہرے ہوئی ہے۔ میں بالکل ایک دوسراہی لکھنو میرے ما سفتہ یا۔ میرے ہوٹ سنجالنے کے وقت تک لکھنو اوراس کی تہذیب کی وہی کیفیت تھی جو گذشتہ باب میں بیان کی جا بھی ہے۔ زبان کی پاکیز گی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا حتی کہ سبزی فروشوں اور تا نکے والوں کی گفتگو میں بھی وہ شائستگی ہوتی تھی جو دوسرے مقامات کے شرفاء کی محققہ میں بھی وہ شائستگی میں لطیف مزاج کا عضر بھی شامل ہوا کرتا تھا جس کھنگو میں بیائی جاتی تھی۔ اس شائستگی میں لطیف مزاج کا عضر بھی شامل ہوا کرتا تھا جس کے بہت سے تھے فود میں نے سنے تھے۔ چنا نچھ ایک مرتبہ کوئی گراں جشرصا حب تا نئے کی پیچھ کی سیٹ پر بیٹھ گئے اور جب منزل مقصود پر پہنچ کرتا نگے سے اثر کرآ گے جانے لگے تو تا نگے کی سیٹ پر بیٹھ گئے اور جب منزل مقصود پر پہنچ کرتا نگے سے اثر کرآ گے جانے لگے تو تا نگے والے نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور گھوڑ ہے کے سامنے سے نہ جا کمیں اس لیے کہ اگر گھوڑ ایے والے نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور گھوڑ ہے کے سامنے سے نہ جا کمیں اس لیے کہ اگر گھوڑ ایے حساسے نے ایس سے قبل بھی شعری تعلیں حتی کے کہ سبزی فروش تک استعاراتی انداز میں آ واز لگاتے تھے لیاس سے قبل بھی شعری تعلیں حتی کہ مبزی فروش تک استعاراتی انداز میں آ واز لگاتے تھے لیاس سے قبل بھی شعری تعلیں

ل تھنوئیں بھی کلزیاں اس انداز میں بیچی جاتی تھیں: کیلیٰ کی انگلیاں ہیں، بیمنوں کی پسلیاں ہیں، کیا خوب ککڑماں ہیں۔

منعقد ہوا کرتی تھیں لیکن اس عہد میں اد بی انجمنوں کا وجود ہوا اوران کے تحت اد بی اجماعات اورمشاعرے ہونے لگے۔اس عہد کی سب سے اہم ادبی الججن معین الا دب تقی جس میں شہر کے تقریباً تمام اساتذہ شامل تھے۔ انجمن معین الادب کے خاتمے کے بعد معار الادب، بہارالا دب وغیرہ دوسری انجمنیں وجود میں آئیں، ان انجمنوں کے مشاعرے اتنے اہم ہوتے تھے کہ دوسرے مقامات کے شعراءان میں شامل ہونا باعثِ فخرسجھتے تھے چنانچہ ایسے مشاعر ہے بھی ہوئے جن میں اساتذ ۂ د بلی مثلاً بیخو د د ہلوی ،سائل د ہلوی وغیرہ نے بھی شرکت ک ۔ آج شاعری نے مجرے کی جگہ لے لی ہے۔مشاعرے ادبی محافل کے بجائے ثقافتی ادارے بن گئے ہیں جن میں سامعین محض گلے بازی سے محظوظ ہونے کے لیے جاتے ہیں اور ان میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن کی اردودانی محض برائے نام ہوتی ہے۔ان مشاعرے باز شاعروں کی با قاعدہ فیس ہوا کرتی ہے۔میرے عہد طفولیت تک میہ بات نہ تھی۔مشاعرے محدودا دبی محفلیں ہوا کرتے تھے جن میں شرکٹ کرنے والے بیرونی شعراء کرایہ آمد ورفت تک لینامعیوب سجھتے تھے۔ان شعری نشستوں کے لیے زمانہ گذشتہ کی طرح طرحیں دے دی جاتی تھیں جن برطبع آ ز مائی کرنا ضروری ہوتا تھااور بغیر طرحی شعر <u>ک</u>ے ہو بے محفل میں شعرخوانی کی اجازت نہ ہوتی تھی۔اکثر اوقات کچھ خاص قوافی بھی مقرر کردئے جاتے تھے جن میں شعر کہنا ضروری ہوتا تھا۔انیسوین صدی اور بیسویں صدی کی شعری محافل میں پچھفرق بھی تھے۔ انیسویں صدی کی محافل میں شاعرخودایے مرتبے کے لحاظ سے بیٹھتے تھے اور تثم ع گردش میں آتی تھی۔جس کے سامنے شخع آتی تھی وہ شعر پڑھتا تھا۔اسا تذہ کا نمبرسب کے بعد میں آتا تھا۔ بیسو س صدی کی شعری نشستوں میں تقدیم و تاخیر کی شرط تھی اوراسی لحاظ ہے شعراء کی فہرست تر تیب دی جاتی تھی اور اس فہرست کے مطابق شعراء کو دعوت بخن دی جاتی ۔ شمع کی گردش کا

ارواح ختم ہو چکا تھا۔ میر ہے بچین تک ان شعری نشستوں میں طرح ضروری تھی اور شعرخوانی المرف غزل تک محدود تھی۔میرے عنفوانِ شباب تک محدود شعری محفلوں کے ساتھ ساتھ بڑے ا شاعرانہ اجماع اور ادبی انجمنوں کی غیر طرحی نشتیں بھی ہونے لگی تھیں۔ بڑے شاعرانہ بناعوں میں تعلیمی اداروں کے مشاعرے بھی شامل تھے۔ چنانچہ میری طابعلمی کے زمانے الله جویلی کالح، شیعه کالح، اسلامیه کالح اور لکھٹو کو نیورٹی میں کافی معیاری مشاعرے ہوا لرتے تھے جن میں بیرونی شعراء بھی شرکت کرتے تھے۔ایسے ہی مشاعروں میں جھے جَلِّر مراد أم بادى، احسان وانش، حنيظ جالندهرى، سيمات كبرآ بادى دغيره كوسننه كاموقع ملاينا لبًا أخيس هیرونی شاعروں کا خیال کرتے ہوئے ان مشاعروں میں طرح دیئے جانے سے احتراز کیا . انجانے لگا۔ پھر بھی کالجوں کے مشاعروں میں اس وقت بھی اکثر طرحیں دی جاتی تھیں ۔۱۹۴۱ء میں جو بلی کالج میں منعقد ہونے والے طرحی مشاعرے میں اینے سینئر دوست محضر کھنوی کا بیہ مطلع مجھے آج تک یاد ہے۔ مے زیست ساقی نے دی اور سوادی گر اِک ذرا سیخی عم ملا دی اور۱۹۴۲ء میں ای کالح کے ایک دوسر رطرحی مشاعرے میں محضری غول کا بیطلع تھا: تختبے ڈھونڈھا حرم میں، در کو تیرا مکاں سمھے دلول میں رہنے والے تو کہاں تھا ہم کہاں سمجھے اسی سال یعنی ۱۹۳۳ء میں شیعہ کالج کے طرحی مشاعرے میں بیخودمو ہانی مرحوم نے بستر مرگ سے جوطرتی غزل مشاعرے میں پڑھی جانے کے لیے بھیجی تھی اس کے تین شعربیہ تھے۔ ارم میں بھی مرگل کی پریشانی نہیں جاتی کہیں اہل جنوں کی حیاک دامانی نہیں جاتی

' '

بناکر موج کوکشتی چڑھا جاتا ہوں ساحل پر نہ جائے گر سمندر تیری طغیانی نہیں جاتی بیدووزخ ہے جھے ،مجھ کوئکل جانے دے جنت خدا وندا گناہوں کی پشیانی نہیں جاتی

جہاں تک ادبی انجمنوں کی محافل بخن کا تعلق ہے ان میں نغمی سے زیادہ شعر کی معنوی اور زبان کی صفائی پر ذور دیا جاتا تھا۔ انجمن کے عہدے داروں کا با قاعدہ انتخاب ہوتا اور ہسکر یٹری اور اس کا گروپ جو فتخب ہوکر آتا تھا مشاعرے میں کوئی جدت پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔

گزشته صدی چوتی دہائی میں بہارادب کا ایک نہایت کا میاب مشاعرہ آئند نرائن سلاصا حب کی سکریٹری شپ میں بارہ دری میں منعقد ہوا۔ آئندہ سال کے سکریٹری شپ میں بارہ دری میں منعقد ہوا۔ آئندہ سال کے سکریٹری شیع بیت پیش کی کہ مشاعرہ گوتی کی سطح پر منعقد کیا جائے۔ چنانچہ بوی کشتیوں کا انتظام کیا گیا اور ان پر شاعروں کے لیے ڈائس اور سامعین کے لیے پلیٹ فارم بنایا گیا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا۔ حسین آباد اسکول کے استاد بدر صاحب اہلِ مشاعرہ کی بالائی کی برف کے ٹوزوں سے ضافت فرما رہے تھے صفی صاحب کا مصرعہ دریا کی روانی ہے، بہتا ہوا پائی ہے 'بطور مصرعہ طرح دیا گیا۔ رہے تئے صفی صاحب کا مصرعہ دریا کی روانی ہے، بہتا ہوا پائی ہے 'بطور مصرعہ طرح دیا گیا۔ ایک نئی اختراع یہ بھی تھی کہ ایسی نشتوں کی پہند بیدہ غزلیں مشہور طوائفیں گایا کرتی تھیں۔ مشاعروں میں پڑھی جانے والی غزلیں گلدستوں کی شکل میں شائع بھی کی جاتی تھیں۔

ا ۱۹۲۷ء سے کھنو کی گرتی ہوئی تہذیب کا دوسرا تاریک ترین دورشروع ہوا۔ پنڈت گووند بلّہ رہے پنت کی حکومت نے بیک نوک قلم پورے اتر پردیش میں اردوکوختم کر دیا۔ جب سرکاری اسکولوں سے بھی اردوختم ہوئی تو غیرسرکاری ادارے کیوں پیچھے رہ جاتے۔ بہت سے

بهرسو

اقلیتی اداروں تک سے اردوختم کردی گئی۔نی اردودال نسل پیدا ہونا بند ہوگئی لیکن کچھ عرصہ تک پید کی محسوس نہ ہوئی اس لیے کہ پچھلی نسل کے لوگ موجود تھے۔اسی زمانے یعنی ۱۹۵۵ء میں کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے سفید بارہ دری ، قیصر باغ میں ایک شاندار مشاعر ہ منعقد ہوا جس میں جوش کی ایک نظم کا ایک شعر پر بھی تھا:

> مھیرے بیخ والوں کے پرانے گا کہا۔ بند کرتے ہیں جو اہر کی دکال اے ساتی

ای مشاعرے میں اسرارالحق مجآ زنے اپی مشہورغزل جس کے ردیف و تو افی خم نہیں ہے، جم نہیں ہے، وغیرہ ہیں آخری مرتبہ سنائی اور اس کے بعد ریہ کہتے ہوئے''مراسر ہے کہ اب مجمی جم نہیں ہے' لال باغ کے ایک میکدے میں جا کراہدی نیندسو گئے۔

ندکورہ دوریعن بیبویں صدی کا نصف اوّل کھنو میں بیرونی اور کھنوی شاعروں کی رقابت اور کھنوی شاعروں کی نام نہاد محبیت سے بیرون کھنو کے سینئر شعراء خصوصاً صقی کھنوی اورع آیز کھنوی کی نام نہاد عصبیت سے بیرون کھنو ہے آ کر یہاں آ باد ہو جانے والے شاعر نالاں سے جن میں رگاند (یاس عظیم آبادی) کا نام سرفہرست تھا۔ خالص کھنوی شعراء میں صفی کھنوی، عور کی کھنوی، آثر، آرزو، قد آیر، آل رضا، سراتی، شمس وغیرہ قابلِ ذکر بیں اور بیرونی شعراء جن کا شار اسا قدہ میں ہوتا تھاوہ سے عبرالباری آسی الدنی، افقر موہانی، یگانہ چگیزی عظیم آبادی اور بیخو میں موہانی۔ یہ حضرات اسا قدہ کھسٹو کی برتری کے قائل نہ تھے۔ ان میں کئی ایسے سے جن کم موہانی۔ یہ حضرات اسا قدہ میں شار ہوئے۔ اس کھسٹو کی برتری کے قائل نہ تھے۔ ان میں کئی ایسے سے جن کم شار موہانی اور یکانہ چگیزی پیش پیش میش اور اور انسوں کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ ان کی پھر کسیں افقر موہانی اور یکانہ چگیزی پیش پیش پیش میں جاتی ہے۔ مثل افقر موہانی اور سراج کھنوی کے انکی میش جن کی باوقاراسا قدہ سے امرینیس کی جاتی ہے۔ مثل افقر موہانی اور سراج کھنوی کے اسی کھور کسیں

معاملات عدالت تک بنی گئے۔ ہوایوں کہ افقر موہانی نے سرآج کھنوی پرسر نے کا الزام نگایا اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کی ایک غزل کسی قدیم شاعر سرآج کی تھی۔ چنا نچہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا موٹا ویوان تر تیب دیا گیا، اسے بھی عرصہ زمین میں وفن رکھا گیا تا کہ پرانا نظر آئے اور اس کے بعد اسے عدالت میں چیش کیا گیا۔ ای طرح یکا تنہ کر کات کو بھی شائستہ ہیں قرار دیا جا سکتا۔ افھوں نے آیات وجدانی میں اور اس کے علاوہ بھی صفی کو ہمیشہ تھی اور عزیز کو میاں ذلیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہیں غیر شائستہ باتوں میں وہ سلوک بھی شامل تھا جو بچھ میاں ذلیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہیں غیر شائستہ باتوں میں وہ سلوک بھی شامل تھا جو بچھ ایل کھنٹو نے یکا تھے۔ روار کھا۔ انھوں نے اپنی بحثوں میں یہ دلچسپ بات ضرور چیش کی کہ در بیتان کھنٹو کو وجود میں لانے والے انھیں کے ایسے باہر سے آنے والے شاعر تھے۔

۱۹۵۰ء کے بعد اردو پر زوال آیا لیکن او بی انجمنوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوگئ جن کا ذکر راقم الحروف نے اپنے ایک مضمون ' کھنکو بھیم آئند نرائن ملا '' میں (جو ملا صاحب کو پیش کا خراقم الحروف نے اپنے ایک مضمون ' کھنکو بھیم آئند نرائن ملا '' میں (جو ملا صاحب کو پیش کے جانے والے عالب اکا ڈمی کے کتا بچ میں شامل ہے ) اور مکر می عرفان عباسی نے ' کھنکو کی واد بی انجمنوں '' کے عنوان سے نیا دور میں شائع ہونے والے اپنے مضامین میں کیا ہے۔ ان اجمنوں میں برنم شعراء جس سے راقم الحروف کا بھی گر اتعلق رہا ہے، سب سے اہم تھی ۔ اس ان اجمنوں میں برنم شعراء جس سے راقم الحروف کا بھی گر اتعلق رہا ہے، سب سے اہم تھی ۔ اس ان جمنوں میں مزراء آئی ۔ اس کا شمال میں عبد کے دار ہونے تھے۔ شہر کی اہم ترین شخصیتیں جن میں وزراء آئی ۔ اسے ۔ الیس ۔ افسر اور ان کے ہم مرتبد دوسر کے افسر ان ، ڈاکٹر ، پروفیسر بھی شامل شے اور اس کی نشتیں اور کے میور نائند وزیراعلیٰ از پردیش ، صافظ ابراہیم وزیرا ترید دیش ، سیدصد بی حسن صاحب آئی ۔ سی ۔ ایس اور در سے نصی کے ہم مرتبد افسوں کے یہاں منعقد ہوتی تھیں ۔ اس برنم کی خصوصیت بیتھی کہ دوسر ۔ افسوں سے ہم مرتبد افسور اس کے یہاں منعقد ہوتی تھیں ۔ اس برنم کی خصوصیت بیتھی کہ دوسر ۔ افسور سے نمیس کے ہم مرتبد افسور ان کے یہاں منعقد ہوتی تھیں ۔ اس برنم کی خصوصیت بیتھی کہ دوسر ۔ افسور سے نمیس کے ہم مرتبد افسور ان کے یہاں منعقد ہوتی تھیں ۔ اس برنم کی خصوصیت بیتھی کہ دوسر ۔ افسور ان کے یہاں منعقد ہوتی تھیں ۔ اس برنم کی خصوصیت بیتھی کہ

اس کی نشست دن کوٹھیک دو بج شروع ہوتی تھی اور دیر میں آنے والوں کو کلام سنانے سے محروم ر ہنا پڑتا تھا۔ نشستیں طرحی ہوا کرتی تھیں اور ہر شاعر کو دوطرحوں میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار ہوتا تھا۔ اس بزم کی ایک اورخصوصیت بیتھی کہ اس میں وہی شعراء مدعو کئے جاتے تھے جن کامتند ہونا شک وشبہ سے بالاتر ہوتا تھا اور جواس وقت کسی دوسرے شاعر کے شاگر د نہ ہوتے تھے۔الی نشستوں میں شامل ہونے کا ہر شاعرمتمنی رہتا تھااوراس میں شرکت کو ا پے لیے باعث سعادت مجھتا تھا۔ عمر انصاری، سیدنواب افسر، محرحسین سالک ، محضر اکصنوی، راقم الحروف،شارب معنوى،نها آل رضوى شفق شامانى، ما بركلصنوى، ساحر كصنوى اور انورنواب کے ایسے تمام شہر کے اہم شعراء جواستادی کے مرتبہ پر فائز سمجھے جاتے تھے اس برم کی نشستوں کے مستقل شرکاء تھے۔ای زمانے میں ڈاکٹر کیسری کشور نے بھی شاعری شروع کی تھی اورا چھے شعر کہنے لگے تھے۔وہ بھی بزم شعراء کے فعال ممبر تھے۔اس شاعرانہ ماحول نے کی آئی۔اے۔ اليس-افسرول كوبهي شعر كونى كى طرف راغب كياجن بيس اطبرحسين صاحب مرحوم كا نام مرفہرست ہے۔وہ مخضرشاعرانہ زندگی میں ٹی مجموعوں کےمصقف ہوئے۔میری ایک زیانے کی شاگرداور مشہور ساجی کارکن ڈاکرنسیم اقتد ارعلی کوبھی شعر گوئی کا شوق ہوا تھا اور موصوفہ نے اپنے کچھاشعار جھےسنائے بھی تھے۔ پتانہیں ان کا پیشوق ہنوز برقر ارہے یاختم ہو گیا۔ دوخوا تین کے ذكركے بغير بزم شعراء كا ذكر نامكمل رہے گا۔ان ش ايك ميرى اہليه مرحومه كى سائقى و ہمكارعزيز بانو داراب و فاتھیں جن کا چند ماہ قبل انتقال ہوگیا۔شاعری انھیں اپنے پر دادا اور غالب کے معاصرخواج عزیم الدین عزیم کھنوی ہے ورثہ میں ملی تھی۔ وہ ہندوستان کی ان چندخوا تین میں تھیں جوواقعی شعرکہتی ہیں۔ دوسری شاہجہاں بانو یآد ہیں جو پچھسال قبل تک مشاعروں کی رونق تنجح جاتی تھیں اور ایک مجموعه رسخن'' یاد'' کی مصنفہ ہیں۔اس عہد کی ایک تیسری شاعرہ وصیہ

جائسی ہیں جو کسی زمانے میں میری مرحومہ اہلیہ کی شاگر و تھیں۔

کھنو کی اد بی انجمنوں کا ذکر انجمن ترتی پیند مصنفین کے ذکر کے بغیر ناکمل رہےگا۔
اس انجمن کا وجود ہی کھنو میں ہوا تھا اور گزشتہ صدی کے پانچویں دہے میں وہ نوجوان ادیبوں کی
توجہ کا مرکز رہی ۔ اس کی با قاعدہ شتیں پہلے پروفیسرآل احمد سرور اور اس کے بعد پروفیسر
احتشام حسین صاحب کے دولت کدہ پر منعقد ہوا کرتی تھیں ۔ اس میں شعرخوانی سے زیادہ ادبی
تحریکوں پر بحثیں ہوتی تھیں اور نثر پاروں پر بھی اظہار خیال کیا جاتا تھا۔

بزم شعراءاورا نجمن ترقی مصنفین میں مستقل شرکت کرنے والوں کےعلاوہ بھی ککھنؤ میں اچھے شاعر تھے نضل نقوی شاعرِ اہلِ بیت تھے ،محضر کصنوی خوش فکر وخوش کحن غزل کو تھے، فیروز نظامی صرف رباعی کہتے تھے۔ان سب کا بھی انقال ہو چکا ہے۔اسلم کھنوی ہمس کھنوی ے جانثیں تھے۔آئ الدنی صاحب کے صاحبزاد ئے والی آئی اور نفل نقوی کے شاگر وکرش بہاری نورعوامی مشاعروں کے کامیاب شاعر سمجھے جاتے تھے۔ انہی کی طرح تسلیم فاروقی ،حیات وارثی، بشیر فاروتی بھی وہ شاعر تھے جن کی شرکت عوامی مشاعروں کی کامیابی کی ضامن ہوتی تھی افسوں ہے کہان ہر دل عزیز شعراء میں حیات وارثی، وآلی آسی اور کرش بہاری نوراب دنیا میں نہیں ہیں۔اسعہد میں عرفان صدیقی بدایونی محسن رضازیدی سبرایچی (جومیرے عزیز دوست کاظم رضا زیدی مرحوم کے چھوٹے بھائی تھے ) اورمعراج فیض آبادی بھی مستقلا اپ وطن کو چھوڑ کر لکھنوی ہو گئے تھے۔عرفان اور محسن دونوں میرے بہت عزیز کم عمر دوستوں میں تھے۔ افسوس ہے کہ دونوں کینسر کا شکار ہو گئے اور لکھنؤ دوانتہائی خوش گوشعراء سے محروم ہوگیا۔معراح بھی میرے چیوٹوں میں ہیں۔خوش گو ہونے کے علاوہ خوش کجن بھی ہیں اورعوا می مشاعروں کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں میں بھی داد تحسین پاتے ہیں۔ مٰدکورہ بالانحن شجوں کے

العلاوہ فلمی دنیا کے دومعروف ترین شعراء مجروح سلطان پوری اورکیٹی اعظمی کا بھی کھنؤ سے گہراتعلق الد ہا تھا۔ کیٹی کی ابتدائی تعلیم کلھنؤ کے سلطان المدارس میں ہوئی تھی اور مجروح شخیل الطب کا لج کے طالبعلم رہ چکے تھے۔ دونوں کی شاعری کھنؤ کے شاعرانہ ماحول کی مرہون منت تھی جس کا

آجم وق مرحوم نے جومیر سے عزیز دوست تھے،خود جھے سے اعتراف کیا۔

برم شعراء کے علاوہ مغربی کھنو کی ایک اہم ادبی انجمن ادار ہ شعر دادب تھی۔ بیہ بزم

چمعفر علی خال صاحب آثر کی یاد گارتھی اوراس کے مشاعر ہے تشمیری محلے میں برابر ہوتے رہے

تھے۔ شاعروں کی تعداد گھنے سے بزم شعراء کی طرح اس ادارہ پر بھی زوال آگیا پھر بھی میر ہے

ایک سابق شاگر د ڈاکٹر مصطفیٰ فطرت کی نہ کسی طرح اس ادارے کو چلاتے رہے اوراس کی

ایک سابق شاگر د ڈاکٹر مصطفیٰ فطرت کسی نہ کسی طرح اس ادارے کو چلاتے رہے اوراس کی

الشستیں اپنے مکان پر کرتے رہے۔ اکتو بر ۲۰۰۲ء میں میں چارسال کے بعد کھنو داپس آیالیوں

معمودہ اس معان اس معان بی کرتے رہے۔ اس مصدفہ اس معان اس معان سے معان میں عدمات میں میں عدمات

 بعد مزاح نگار کی حیثیت ہے ابھر کرسامنے آئے ہیں۔

بزم شعراختم ہوگئ اورادارۂ شعروادب غیر فعال ہو گیا۔لیکن کچھ دوسری انجمنوں نے ان کی جگہ لے لی۔ بزم صفی کوراقم الحروف کے جو بلی کالج کے ساتھی عبدالستار بید آل چلارہے ہیں۔اپنے کومرادآ بادی کہلواتے ہیں کیکن ہوگئے ہیں لکھنوی۔ان کے یہاں ان کی صدارت میں ہر پندر ہویں روز طرحی نشست ہوتی ہے جس میں مخصوص شعراء حتبہ لیتے ہیں۔ برمش ایک برانی انجمن ہے جے شکس کلھنوی کے شاگرد برسوں سے چلارہے ہیں۔ پہلے اس کے سکریٹری ڈاکٹر کشل تھے اوراب ڈاکٹر معراج ساحل اس کی روح رواں ہیں۔سالانہ مشاعرے کے علاوہ اس کی ماہانے نشتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کرشن بہاری نور کے انقال کے بعدان کے شا گردوں نے بزم نورتشکیل دی۔اس کے کرتا دھرتا بھارتی ہیں۔میرے ایک قدیم شاگرد اخلاق حسین کیف جواب کھنؤ کے سینئر شاعروں میں شار ہوتے ہیں، برم کیف قائم کیے ہوئے ہیں۔ کیف کی طرح ناصر کھنوی بھی میرے ایک سابق شاگرد ہیں۔ان کا نام بھی ایک انجمن سے وابسة ہے۔انجمنوں سے ناوابسة شاعروں میں جنھیں اب استادی کا مرتبہ حاصل ہے نیم اختر صدیقی، سعید اختر نظامی اور تشنیم فاروقی ہیں۔ پڑته مشق شاعروں کی کمی ہوجانے سے طرحی نشتوں میں کی آگئی ہے اور زیادہ شاعروں کی ہمت افزائی کے لیے ابعموماً نشستیں غیرطرحی ہونے لگی ہیں۔

کھنؤ کے نثری اوب کی تاری کُر جب علی بیگ سر و رکے فسانہ کجائب سے شروع ہوتی ہے جو فصیرالدین حیدر کے عہد کا کارنامہ ہے۔ یہ بات شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ خود سرور کی زندگی ہی میں ایک کاکستھ عالم نے فسانہ کجائب کا فارسی میں ترجمہ بھی کر دیا تھا اور بیر ترجمہ راقم الحروف کے پاس موجود تھالیکن وواریانی کتاب فروش جب دھوکے سے میرے سب نظمی نسخے

لے گئوتو یہ ناور نو بھی چلا گیا۔ تقریباً تمیسال پہلے میں نے اس کا تعارف اینے ایک مضمون میں کرایا تھا جوانجمن استادانِ فاری کے رسالہ بیاض میں شابعے ہوا تھا۔ سرور کے بعدرتن ناتھ مرشار،عبدالحليم شرراوربرج نرائن چكيست كلفنؤ كے مشہور نثر نگار گزرے ہيں۔ سرشار كا فسائد آ زاد قسط واراودھ اخبار میں شائع ہوا تھا جس کے ایڈیٹر بھی سرشار تھے۔ان کی دوسری تصنیف سیرکوہسار ہے۔ بیدونوں کما بی شکل میں نولکھور پرلیں سے شالع ہو پچکی ہیں۔ شرراپے تاریخی ناولوں کے لیے مشہور ہیں لیکن ان کی تصنیف' گذشتہ کھنؤ'' لکھنؤ کی تارخ اور ثقافت کی ایک ا ہم دستاویز ہے۔چکبست اپنی بلندیا پیشاعری کےعلاوہ اپنے نٹری مضامین کے لیے بھی مشہور ہیں، جومضامین جکبت کے عنوان ہے شالع ہو کیے ہیں۔ان تیوں مصنفین کا تعلق انیسویں صدی کے اختتام اور بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں سے ہے۔ان حضرات کے بعد بیسویں صدى كےسب سے اہم نثر تكار حيات اللہ انصاري صاحب تھے جن كاشابكار "ابوك چول" اردو ناول نولی میں اضافہ ہے۔ حیات اللہ صاحب نے طویل عمریا کر ۱۸ رفروری ۱۹۹۹ء کو وفات بائی۔ان کےمعاصرین میں ١٩٢٧ء کے انتقاب کے بعد مغربی پنجاب سے آنے والے اور لکھنؤ میں آباد ہونے والے رام لال اور ڈاکٹر بیشیٹر پردیپ برصغیر کےمتاز افسانہ نگاروں میں شار ہوتے ہیں۔ رام لال فنافی الاردوتھے۔جس زمانے میں اردو کو اسلام سے جوڑ کرمطعون کیا جار ہا تھا، انھوں نے غیرمسلم اردواد بیوں کی شاندار کانفرنس کی اور دنیا کو دکھادیا کہ اردو ہندوؤل کی بھی ویسی ہی زبان ہے جیسی مسلمانوں کی۔ان کا یاکشان کا سفر نامہ بھی ان کے افسانوں کے مجموعوں کی طرح اہم اور دلچیپ ہے۔افسوں ہے کدرام لال جوراقم کے عزیز دوست تھے،عرصہ موا داغ مفارفت دے گئے۔ ڈاکٹر بشیشر پردیپ بالکل میرے ہم عمر ہیں۔ خداان کی عمر دراز کرے۔ آئندہ نسل کے افسانہ نگاروں میں رتن سکھ، عابد سہیل اوراحمہ جمال

پاشاار دوادب میں اپنامستقل مقام بناچکے ہیں۔رتن شکھا گرچ کھفئو چھوڑ چکے ہیں کیکن کھنویت ان میں باقی ہے۔عابد سہیل کاوطن شلع غازی پورتھالیکن اب وہ کھنوی بن نیکے ہیں۔احمہ جمال پاشامزاح نگار تنے اوراب دنیا میں نہیں ہیں۔میری مرحومہ پیگم کی شاگر داورعبدالباری آتی الدنی کی صاحبزادی عائشہ صدیقی خاتون افسانیہ نگاروں میں اہم مقام کی حامل ہیں لیکھنوی زبان کی نٹری تاریخ ہندی ادیب امرت لال ناگر کے ذکر کے بغیر ناممل رہے گی۔ ناگرصا حساکھنوی تہذیب کا جیتا جا گتانمونہ تھے اوران کی ہندی میں لکھنؤ کی نزاکت اور شیرینی نمایاں تھی جوعمو ما دوسرے مقامات کے ہندی ادیوں میں مفقو دہوتی ہے۔خالص ادب (Bell Letters) کے علاوہ گذشتہ صدی میں کچھ ٹھوں علمی کارناہے بھی انجام پائے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی جنھوں نے نیوتی سے آ کر لکھنو کواپناوطن بنالیا تھا بکھنو کےمعتد محقق تھے۔ان کی پہلی ہی کتاب ''ہماری شاعری'' نے اہلِ علم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالی تھی۔لیکن ان کےاصل کارنا ہے یو نیورٹی سے رٹائر ہونے کے بعد سامنے آئے عکھنؤ کے شاہی اسٹیج اور لکھنؤ کے عوامی اسٹیج فن ڈ رامہ نولیی سے متعلق ان کی اہم تصانیف ہیں۔لیکن ان کاسب سے اہم کارنامہ انبیات اور اردومرثیہ برخقیق ہے۔انھوں نے مرثیہ کی اہمیت کی طرف اہلِ علم کی توجہ مبذول کرائی اور آج ہندوستان اور یا کستان میں بہت کا فی محققین مرثیہ نگاری پر تحقیقی مقالے لکھ رہے ہیں۔ پروفیسر نورالحن ہاشی کا تُنعلق قصبہ سندیلہ نے تھالیکن انھوں نے بھی کلھنو کووطن بنالیا اور پہیں پیوند خاک ہوئے۔ان کا بی ۔انچ۔ ڈی کا مقالے'' دہلی کا دبستانِ شاعری'' ایک اہم تحقیقی کارنامہ ہے۔ ان کی علمی کا دشوں کا سلسلہ زندگی بھر چلتا رہا۔ کلیات و آتی اور کلیات جعفر علی حسرت کی تدوین ان کے اہم کارنامے ہیں۔نوراکحن ہاشی شاعر بھی تھے اور ہائٹی تخلص کرتے تھے۔ان کا ایک مجموعہ کلام'' اندرونم'' کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ یروفیسر شبیبالحن نونہروی بھی لکھنوی بن گئے

اور آج بھی ای شمر کی خاک میں آرام کردہے ہیں۔ یُ ناتِح بران کا تحقیق مقالدا کیا جم ل بے موصوف کی زیر گرانی متعدد تحقیقی مقالے لکھے گئے، جس میں راقم الحروف کی اہلیہ ومدة اكثر باجره ولى الحق كاترتيب داده " غراليات سودا" شائع موچكا بـــــــ ذا كثر شجاعت على د ملوی ایک متند محقق تھے۔مولانا حاتی بران کا تحقیقی مقالہ ایک اہم کتاب ہے۔ پروفیسر نیر سود تھے قو فاری کے پروفیسرلیکن ان کاشار اردو حققین میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں میرانیس پر ن کی کتاب شائع ہوچکی ہے جواستناد کا درجر رکھتی ہے۔ ڈاکٹر سلیمان حسین نے بہت ہی محنت ي فسانة عَائب كوايديث كيا موجوده صدر شعبة اردو، پروفيسر انيس اشفاق بهي صحح علمي واد بي المريج واكثر كاظم على خال كاشار ملك كها بهم محققين مين موتا ب اوران كي متعدد تاليفات قدر فی تعلق رہا ہے۔ پروفیسر قمرر کیس کی ابتدائی تعلیم تلصنو ہی میں حسین آباد انٹر کالج میں ہوئی۔ ا وفیسر محد حسن کھنؤ یو نیورٹی میں میرے معاصر تھے اور اس یو نیورٹی سے اٹھیں یی ۔ اس کے۔ ڈی کی سند ملی اور پروفیسرا کبرحیدری ندصرف کلصنو یو نیورشی کے اسکالررہ یکے ہیں بلکہ ایک متی میں کصنوی ہوبھی گئے ہیں۔ پروفیسرشارب ردولوی کی بھی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی اور وہ بہیں بس بھی گئے۔فاری کے دومعروف ترین اساتذہ پروفیسر نذیر احمداورامیرحسن عابدی کی تعلیم بھی لکھنو امیں ہوئی۔اوّل الذکر تکھنو کو نیورٹی ہے لی۔انچ۔ڈی،ڈی۔لٹ ہیں اور آخرالذکر کی ابتدائی تعلیم سلطان المدارس میں ہوئی۔

۔ اسمان المداری میں اوں۔ فن لفت نو کسی کی طرف بھی کھنؤ میں توجہ دی گئ تھی۔عازی الدین حیدر کے عہد میں ہفت قلزم کی تالیف ہوئی۔موجودہ دور میں فرہنگ اثر اور مہذب اللغات اس فن کی اہم کتابیں ہیں۔

m

صحافت کے میدان میں بھی لکھنو کا ہمیشہ اہم حقد رہا۔ مولوی مجریعقوب صاحب فرنگی محلی نے کھنؤ سے پہلا اخبار'' کارنامہ'' نکالا۔اس کے بعدنول کشور پریس سے اودھ اخبار نکاتیا ر ہاجو ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے ہی ہند ہو گیا۔اس کی ادارت ایک مرت تک رتن ناتھ سرشاركرت رب-اودها خبارك معاصرا خبارول مين روزنامه حقيقت اورروزنامه حق قابل ذکر ہیں۔اوّل الذکرانیس احمد عبّاس کا ذاتی اخبار تھا۔ان کے انتقال کے بعدان کے بھانجے توفیق علوی بھی اسے کچھ عرصے نکالتے رہے۔ حق اخبار کے مالک اورایڈیٹرعبدالرؤف عباس تھے۔ہمرم اخبار کسمنڈی کےعبداللہ خان کا ذاتی اخبار تھا جسے ۱۹۴۷ء میں جمال میاں فرنگی محلی نے خریدلیا تھالیکن فرنگی محل ہے وہ زیادہ زمانے تک نہ نکل سکا۔وہ زمانہ سلم لیگ کی مسلمانوں میں مقبولیت کا دور تھا۔مسلم لیگ کے لیڈر چودھری خلیق الزماں نے روز نامہ تنویر نکالالیکن تقسیم ہند کے بعد ہی خلیق الزماں یا کستان چلے گئے اور تو ہر بند ہو گیا۔ دیمبر ۱۹۴۵ء میں مسلمانوں میں کانگریس کومقبول بنانے کے سکسلے میں قومی آ ڈاز نکالا گیا اوراس کی ادارت مشہورادیب حیات الله انصاری کے سپر دکی گئی جواس سے پہلے ہفتہ وار ہندوستان کی ادارت کر چکے تھے۔ حیات الله صاحب نے قومی آ واز کے ذریعہ اردوصحافت کا ایک نیابلندمعیار قائم کیا جو دوسرے اخبار دل کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ حیات اللہ صاحب (متونی ۱۸رفروری ۱۹۹۹ء) کے بعد عشرت علی صدیقی قومی آواز کو کامیا بی کے ساتھ نکا لتے رہے اور ان کے بعد عثان غی نے اس کی ادارت کی ذمہ داری سنیال لی۔افسوں ہے کہ آج ۲۲ سراگست ۲۰۰۲ء کوان کا کینسر میں انقال ہو گیا۔انظامی خرابی کی وجہ ہے پیشنل ہیرالڈ اور نوجیون کے ساتھ قومی آ واز بھی لکھنؤ سے نکانا بند ہو گیا۔ پہلھنؤ کی صحافت کے لیے ایک سانحہ تھا۔ اس زمانے میں جمیل مہدی مرحوم نے

ا پنااخبار عزائم نکالالکین وہ ان کے انتقال کے بعد بند ہو گیا۔ان اخباروں کے بند ہونے سے جو

ا پیدا ہوا اے پُرکرنے کے لیے بہت سے اخبار نکلے کین صرف تین'' اِن دنو ں، محافت، ارااور جدیدعمل ہی جاری رہ سکے اور اب بھی نکل رہے ہیں۔ان کے علاوہ حال میں ہی ایک رنامہ' د آگ'' کا اجرا ہواہے جس کے ایڈیٹرا حمد ابراجیم علوی ہیں۔

اروز ناموں کے علاوہ کچھ بہت اہم رسائل بھی لکھنؤ سے جاری کیے گئے۔ان میں منتی اور ناموں کے علاوہ کچھ بہت اہم رسائل بھی لکھنؤ سے جاری کیے گئے۔ان میں منتی اور سین کے اور دھ بنتی کا نام سر فہرست ہے۔اس کے لکھنے والوں میں لکھنؤ کے تمام چوٹی کے منیب مثلاً مچھوستی ظریف، بشن زائن وروغیرہ شامل سے ۔اس کے مضامین اور کارٹونوں میں گیریزوں اور ان کی عکومت کا لذاق اڑ ایا جا تا تھا اور اس پر جم کر طنز یہا نداز میں تقید کی جاتی تھی۔ اس کے مضامین اور اس کی طنز یہ اور وہ ایک مزاحہ ہو ایک مزاحہ کے اس کا ایک کارٹون یا د آتا ہے جس میں لا ڈریڈ نگ کی شکل بن تھی اور اس کے نیچے اس کا ایک کارٹون یا د آتا ہے جس میں لا ڈریڈ نگ کی شکل بن تھی اور اس کے نیچے اس کا ایک کارٹون یا د آتا ہے جس میں لا ڈریڈ نگ کی شکل بن تھی اور اس کے نیچے اس کا ایک کارٹون یا د آتا ہے جس میں لا ڈریڈ نگ کی شکل بن تھی اور اس کے نیچے اس کا ایک کارٹون یا د آتا ہے جس میں لا ڈریڈ نگ کی شکل بن تھی اور اس کے نیچے اس کا ایک کارٹون یا د آتا ہے جس میں لا ڈریڈ نگ کی شکل بن تھی اور اس کے نیچے اس کا ایک کارٹون یا د آتا ہے جس میں لا ڈریڈ نگ کی شکل بن تھی اور اس کے نیچے کی تھی کا کھی تھی اور اس کے نیچے کی تھی کی ساتھا۔

 کی توجہ مبذول کرائی جو گوشتگای میں جا چکے تھے۔ آخیں میں عبدالقادر بید آعظیم آبادی اور میرمنون وہلوی شامل تھے۔ اس زمانے میں عبدالماجد دریا بادی ' صدق' نکال رہے تھے جس میں خود نیاز پر زبر دست تنقید ہوتی تھی۔ عبدالماجد صاحب کے بعدان کے داماد علیم عبدالقوی صاحب اے تکھنو سے نکالتے رہے کین اس کا نام ' صدق' سے ' صدق جدید' اور' پی' ہوگیا۔ کھنو سے نکالتے رہے لین اس کا نام ' صدق' سے ' صدق جدید' اور' پی' ہوگیا۔ کھنو سے نکلے والا ایک اور ماہنامہ ' میں اب تھا جس کی ادارت اس کے مالک عابد سہیل صاحب کرتے تھے۔ یہ ماہنامہ بھی زیادہ عرصہ جاری ندرہ سکا۔ لیکن جب تک جاری رہا اس میں معیاری مضامین شائع ہوتے رہے۔ فی الحال کھنو سے دو ماہنا ہے نکل رہے ہیں۔ ایک میں معیاری مضامین شائع ہوتے رہے۔ فی الحال کھنو سے دو ماہنا ہے نکل رہے ہیں۔ ایک نین مصاحب کی خواکٹر ملک خوادی دو ماہنا ہے نکل رہے ہیں۔ ایک نار وہ منظوراحم نکا لئے ہیں۔ اس کے شارے کافی عرصے سے دیکھنے تونیس طے۔

اس عہد کے کھنو کی علمی اور او بی سرگر میوں کا ذکر ٹم کرنے سے پہلے ان ترکی کوں کا ذکر ہ بھی ضروری ہے جو یو پی میں از دو کو بچانے کے لیے شروع ہو کیں۔ پیڈٹ پنٹ کے یو پی میں اردو ٹم کرنے کے بعد حیات اللہ صاحب نے ویخطی مہم شروع کی۔ پورے صوبے سے لا کھوں دستخط کروائے گئے اور ان کے ساتھ اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کے لیے صدر جمہور ریہ ہند کو درخواست دی گئی لیکن اس کا نتیجہ پچھ نہ نگلا۔ رام لعل نے اس کے بعد غیر سلم مصنفین کی شاندار کا نفرنس کی ۔ حیات اللہ صاحب کی تحریک نے کم از کم اردوداں طبقے کو بیدار تو کی اور ان کی احداس کمتری کو ٹم کرنے میں مدد کی۔ رام لال کی کا نفرنس نے ان لوگوں کے منہ بند کرویے جو اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان کہہ کر مطعون کرتے تھے۔ ایسی تیسری تحریک رابطہ کمیٹی مقبول احداد ری صاحب کی سر پرستی میں تھیکیل پائی جس کے رواح رواں ملک زادہ منظورا حمد تھے اور میں۔ شیاعت بھی ایسی تمام تحریکوں اور میں ایسی تمام تحریکوں اور میں دور سے حضرات بھی ایسی تمام تحریکوں

میں شامل رہے۔

یہاں اردو پرلیس کا ذکر بھی ضروری ہے۔اس کی ابتدا عہد غازی الدین حیدر میں ثان پریس سے ہوئی۔اس کے بعدمولانا حمد بعقوب فرنگی محلی نے اسپے اخبار کارنامہ کے سلسلے میں پرلیں لگایا۔ انیسویں صدی کے آخری دور ٹیں کھنے میں متعدد پرلیں کھلے جن میں مطبع مجتبائي مطيع مصطفائي، وغيره قاتل ذكرين اليكن سب سے اہم نولكثور بريس تھا جے مثى نولكثور أُ بعار گونے ١٨٥٨ء ميں قائم كيا اور لا تعدادار دوء عربي اور فارى كتابيں چھاپ كرانھيں ختم ہونے ے بچالیااورخودراجہ کے مرتبہ کو پہنچ گئے۔انھول نے دومرے لوگوں کو بھی پریس کھلوائے جوان کے ذائد کام کوانجام دیتے تھے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد لولکٹور پریس پرزوال آگیا۔ راجہ رام کماراوران ا کے چھوٹے بھائی تنج کماریس مقدمے بازی ہونے لگی۔ پریس بند ہو گیا اورسکٹروں فیتی مخطوطات الماريول ميں جن يردونوں بھائيول كے قفل كلے تھے، يرك يرك ختم موكئے ان مين زياده ِ تعدادان کی تھی جوچیب بھی نہ سکے تھے۔ تیج کمارصاحب نے پچھ عرصہ اپنا پریس چلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔موجودہ زمانے میں بہت ہے اردو پریس موجود میں لیکن ان میں خاص تنویر 🦣 پریس، کاکوری پریس، نامی پریس اور نظامی پریس ہیں۔ آ څارا پیے ہیں کہ نامی پریس بھی زیادہ 🤻 عرصەنەچل سىچىگا\_

اردوادب کے علاوہ فنون لطیفہ بھی لکھنوی تہذیب کے اہم عناصر تھے۔ ان میں رقص، موسیقی ،مصوری، بت سازی وغیرہ سب ہی شامل تھے۔ بیسویں صدی میں بھی ان کا دور دورہ رہا۔ رقص کے میدان میں بندا دین کے اخلاف برجو مہارات، کچھو مہارات وغیرہ پورے ہندوستان پر چھائے رہے۔موسیقی کی ترقی کے لیے بھات کھنڈے میوزک کا کچ کھولا گیا جس نے اب یو نیورٹی کا درجہ حاصل کرلیا ہے اور ہندوستانی موسیقی سکھنے کے لیے دور دور دور ہے لوگ آتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی ایک از بک لڑکی اس کی طالبہ ہے۔ مشہور میوزک ڈائر کمڑنوشاہ بھی کھنو کے بین ۔ چنانچہ آج بھی ایک از بک لڑکی اس کی طالبہ ہے۔ مشہور میوزک ڈائر کمڑنون الطیفہ مثلاً مصوری ، مجسمہ سازی وغیرہ کی تق کے لیے کھنوک آرٹ اسکول کھلا جواب کھنوکہ یو نیورٹ کی Faculty of Fine Arts بن چکا ہے۔ فائن آرٹ کے معلاوہ کا مرشیل آرٹ کی بھی اس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ مجسمہ سازی کے سلسلے میں اس ادارے کے استاد صفیف خان نے ہندوشتان گیرشہرت حاصل کی۔

کلصنو میں فدہی رسوم وتقریبات نے بھی شافتی اہمیت حاصل کر کی تھی اور بیسلسلہ آئ بھی جاری ہے۔ یہ شافتی انداز ماہ محرم میں ایا معزامیں و کیفنے کو ملتا ہے اور اس کی تصویر شی رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاو میں بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ ایا معزاغم کے دن ہیں لیکن ان کا انداز شافتی ہے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر کیسری کشور نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ کسی شیعہ دوست کے بہال گئے۔ ان کی بیگم سیم کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ اضوں نے کیسری کشور سے کہا کہ اب کی ہم محرم مہت دھوم سے منا کیں گے۔ کیسری نے ان سے پوچھا کہ کیسری کشور سے کہا کہ اب کی ہم محرم مہت دھوم سے منا کیس گے۔ کیسری نے ان سے پوچھا کہ کیا محرم دھوم دھام سے منانے کا تہوار ہے؟ اس پر وہ خاموش ہوگئیں۔ ماہ محرم شروع ہونے سے کہلے ہی اس کی تیاریاں شروع ہوجاتی ہیں۔ نے سیاہ ماتی لباس تیار ہوتے ہیں، شاعر نے نو سے اور مرجے تھنیف کرنے لگتے ہیں اور ماتی انجمنیں اٹھیں خوبصورت انداز میں پڑھنے کی پر پیش شروع کردیتی ہیں۔ کہلی محرم کوشاہی زری سے محرم کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے۔ نویں محرم تک شہر کھریں مجالس عزامنعقد ہوتی ہیں اور ہر طرف مردوں کے علاوہ سیاہ پوش خوا تین نظر آتی ہیں اور الیں ہی کسی سیاہ پوش خاتون کود کھے کربی شاید ہی تخورم ہائی نے میں طلع کہا تھا:

> امنگ کا بیرنگ ہے ہجوم رنٹج و یاس میں کہ جس طرح کوئی حسیس ہو ماتی لباس میں

آ مخویں اور نویں محرم کوحسین آباد، مامباڑہ آصفی اورشاہ نجف میں جراغاں ہوتا ہے۔ مختلف مجالس میں شعراا پینائوتصنیف نوے اور مرہیے پڑھتے ہیں اور سوزخواں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔اس کے بعد ذاکری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اورمجلس بین و بکا پرختم ہوتی ہے۔ دسویں محرم کو یوم عاشورہ منایا جاتا ہے۔شہر میں مسلکی کشیدگی سے پہلے اس روز منج کوشاہی زری کا جلوس چوک ہے گزرتا تھااس کے بعد دو پہرتک شیعوں کے ماتمی جلوس نکلتے تھے اور دوپہر کے بعد سنیوں کے تعزیے نکلتے تھے۔ یہ تعزیے دستکاری کے بہترین نمونے ہوتے تھے۔ چنا نچہ کا لے اور لال تعزیوں کے ساتھ مساتھ بو کا تعزیہ خصوصیت کا صال ہوتا تھا۔ تعزیوں کے ساتھ پٹابانا اور بانس کی لمبی چھڑیں اٹھانے کا بھی مظاہرہ کیا جاتا تھا۔شیعہ حضرات کےجلوسوں میں پڑھے جانے والے نوحوں کے مقابلے سنیوں کے تعزیوں میں پڑھے جانے والے نوحے محض تماشا ہوتے تھے۔ روز عاشورہ گزرنے کے بعد شام کوامام باڑہ غفران مآب میں مجلسِ شام غریبال منعقد ہوتی تھی جس میں نہ فرش وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا اور نہ روثنی کا \_ بیمجلس آج مجى اسى انداز ميں ہوتى ہے اور ٹيلى ويژن پر ہندوستان بجر ميں ديکھى جاستى ہے۔ يوم عاشورہ کے چالیس روز کے بعد چہلم منایا جاتا تھااوراس روز بھی ایسے جلوں اٹھتے تھے جیسے عشر کے کے روز ـ ابتدامين محرم محض دس روز منايا جاتا تفاليكن وفتأ فو فتأ دنوں ميں اضا فيهوتا گيا۔ چنانچ مجلس شام غریبال بھی بعد کااضا فہ ہے۔ بعد کو چہلم کے روز یوم عزا کا خاتمہ ہوجا تا تھا۔ کیکن رفتہ رفتہ ۸ ردئ الاول تك بيسلسله بزه گيا\_ ٨ررئ الاول وه تاريخ تقى جب حضرت على زين العابدين قافله حسین کو لے کرمدینہ والیس ہوئے تھے۔اس روزعز اداری ختم ہوتی ہے اور وہ تاریخ خوشیاں منانے کا روز ہوتا ہے۔ایام عزامیں عام طور ہے مسلمانوں میں اورخصوصاً شیعہ حضرات میں شادیوں اور خوثی کی تقریبات نہیں منعقد کی جانتیں۔ سی حضرات کے یہاں بھی محرم کی دسویں

تاریخ تک شہادت نا ہے کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں اور یوم عاشورہ کو عموماً روزہ رکھا جاتا تھا۔
شاہی زمانے میں ذکرِ اصحاب رسول پر پابندی لگ گئی جس کے خلاف میر ہے بچپن میں تن
حضرات نے احتجاج شروع کیا جس کے نتیجہ میں شہر میں شیعہ سی تناؤ پیدا ہو گیا اورا کشر خوز برز
فسادات بھی ہوئے جس کے نتیجہ میں حکومت کی طرف سے عزاداری کے جلوسوں پر پابندی لگ
گئی اور محرم کی ثقافتی حیثیت ختم ہوگئ ۔ بہر حال حال ہی میں بیرتناز حرخم ہوگیا ہے اور امید ہے کہ
اگر بعض عناصر کی وجہ سے منافرت کی فضا نہ بیدا کی گئی تو محرم کی رونق واپس آ جائے گی۔ اس
عرصے میں ایک تبدیلی یہ ہوئی کے عشر ہے اور چہلم کو چوک سے سنیوں کے تعزید نکلنا تقریباً بند
ہوگئے ۔ بہلے علم کے جلوسوں میں نوحہ خوانی سننے کو ای کئی تاب نوحوں کے کیسٹ ہر جگہ ملتے
ہیں جن میں نوحہ خوانی کا نداز بھی پہلے سے بدلا ہوا ہے۔

جیداعض کیا جاچکا ہے کھنؤ کامحرم آیک غمکین تقریب کے بجائے ایک ثقافی تقریب میں عرض کیا جاچکا ہے کھنؤ کامحرم آیک غمکین تقریب کے بجائے ایک ثقافی تا بعث باعث بن گیا اورعوام الناس نے اس کووہ شکل دے دئی کہ جو شجیدہ شیعہ حضرات کے لیے بھی باعث تکلیف ہوگئی، چنانچ ظریف کھنوی اپنی ایک نظم میں جس کی ابتدا ''السلام اے حامیانِ ہتو ہتو دوے ' ہے ہوتی ہے۔ اس روش کے خلاف شخت احتجاج کیا۔

شہر میں محرم ہی طُرِح ماہ رہی الاقل بھی شان وشوکت کے اظہار کا مہینہ ہے۔ من حضرات ۱۲ رہی الاقل کو اور شیعہ حضرات کے الرزیج الاقل کو یوم پیدائش رسول کے طور پرمناتے ہیں۔ اس پورے مہینہ محافل میلا دِرسول منعقد ہوتی تھیں۔ ایسی مخطیس گھروں کے علاوہ پلک مقامات پر بھی انعقاد پاتی تھیں۔ جہال تک راقم الحروف کو علم ہے لکھنو میں محافل میلا و کے انعقاد کا سلسلہ مولا ناعبدالرزاق صاحب فرنگی محلی نے شروع کیا۔ ایسی محفلوں کی ابتداعمو ما نعت سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دکر دار رسول اکر ماپر روشنی ڈالی جانے کے بعد دکر ولادت ہوتا ہے۔

میرے بچپن میں پہلے پہل ذکر پیدائشِ رسول کے بعدا یک نعت پڑھ دی جاتی تھی اوراس رواج ب معروف شاعر حميد صديقي تقدعوا مي محافل ميلاد كسليل كے بعداس نعت خوانی نے نعتیہ مشاعروں کی شکل اختیار کرلی اور پیشہ ورنعت گوشاعروں کا ایک طبقہ وجود میں آگیا۔ اس سلسله ميں راقم الحروف كا تلخ مشاہدہ رہاہے كەمھىل ذكرِ رسول منعقد ہوتى رہى اوران بيشہور نٹاعروں کے گروہ کے حضرات نے اس میں شرکت کرنے کی ضرورت نہ بھی۔ جب ذکر رسول <sup>م</sup> کی تقریرین ختم ہوجا تیں تب اس گروہ کے لوگ اٹٹیے پر تشریف لاتے۔ان میں وہ حضرات بھی شامل نظراً تے تھے جواس نعت خوانی کے وقت عالم سرستی میں ہوتے۔اس کا مشاہرہ جھے کلکتہ کے گرینڈ ہول کے ہال میں منعقد ہونے والے ایک نعتیہ مشاعرہ میں ہواجب دوہم نام شاعر · جن میں ایک کا تعلق لکھنؤ سے اور دوسرے کا اندور سے تھا، اکٹی سے بلائے گئے اور جب واپس آئے تو دوسروں کا ان کے قریب بیٹھنا دشوار ہوگیا۔ بہر حال تکھنو کی سی محفل میں جھے اس گتافی اور بدتمیزی کا تج بنهیس بوا-ان عوامی محافل میلا دمیس سب سے شاندار محفل میلا دانجمن ِ الروس اوب کی جانب سے امین آبادیارک میں منعقد ہوتی تھی۔ ۱۱رر بیج الا وّل کا دن گزرنے کے بعدرات کو پوراشہر بقعدنور بن جاتا تھا۔شہری اہم سڑکوں پرخوبصورت بھا نک لگائے جاتے تھے۔وی بجے رات سے حیات وتعلیمات رسول پرتقریروں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا اور ان کے افتتام پرنعتیہ مشاعرہ ہوتا تھا جس میں تن شاعروں کے ساتھ بعض شیعہ شاعر بھی شرکت کرتے ٔ تتھے۔ فجر کے قریب، جو پیدائشِ رسول کا وقت بتایا جا تا ہے، ذکرِ ولا دت اور سلام ودرود کے بعد ميلا دختم ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس تقریب نے وہ اہمیت حاصل کر لی تھی کہ کھنؤ کے محرم کی طرح لکھنؤ کے میلا دول کا بھی ذکر دور دور ہوا کرتا تھا۔ اامراور ۱۲رز علی الاقال کی درمیانی شب میں امین آ باد کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی محافل میلا دمنعقد ہوتی تھیں جن میں چوک میں ہرن والے

پارک اور جھوائی ٹولے کے میلا دکافی مشہور تھے۔ بارہ رکھے الاقل کے بعد بھی عوامی میلا دکی محفلیں منعقد ہوتی تھیں جن میں جماعت راعین کا منڈی کا میلا دبہت اہم تھا۔شہر میں شیعین تازعہ کے بعد جب شارع عام پر فذہبی جلسہ جلوسوں پر پابندی لگ گئ تو امین آباد کے شاندار میلا دکی جگہ اسلامیکا کے کے میلا دنے لے لی۔شیعہ حضرات بھی یوم پیدائش رسول مناتے ہیں اکین ان کے زدیک میداری کے اردی الاقل ہے۔ ان کی محافل عموماً چند بردی مسجدوں تک محدود رہتی تھیں۔

ایک تیسری نم بہی تقریب جس نے ثقافتی اہمیت حاصل کر کی تھی ، شب برائت تھی۔ اس روزسیٰ حضرات کے یہاں بزرگوں کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ دن کو بیافا تحہ خوانی حلوہ اور روثی پر گھروں میں ہوتی ہے اور رات کو قبرستان میں جا کرلوگ بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ شیعہ حضرات شب برائت کو دوسری طرح مناتے میں۔ اس روز کوامام مہدی آخر الزماں سے منسوب کیا جاتا ہے اور خوتی میں آتش بازی کی جاتی ہے اور رات کو گومتی کی سطح پر بجرا آراستہ کیا جاتا ہے جس پر امام غائب کی مدح میں شعرخوانی ہوتی ہے اور ان کی باز آمد کی استدعا سے عربینہ وریا میں ڈالے جاتے ہیں۔ بیسلملہ پوری رات جاری رہتا ہے۔

مسلمانوں کے ذکورہ تہواروں کے علاوہ اہلِ ہنود کے تہوار بھی لکھنو میں انفرادیت
رکھتے ہیں۔ ہولی میں وہ ناشا کستہ حرکتیں جن کی وجہ ہے اکثر مقامات پر فرقہ وارانہ فساد ہوجاتے
ہیں، یہاں کم ہی ویکھنے کو لئی ہیں۔ ویوالی اور دسپرے کے تہوار بھی اس شہر میں شایستگی کے ساتھ
منائے جاتے ہیں۔ دیوالی کے بعد جماھ ہے کے روز چنگ بازی کا زور ہوتا ہے۔ بلاتفریق ند ہب
وملت اس روز ہر خض چنگ بازی میں مصروف ہوتا ہے اور چنگوں کی کثرت سے آسان ڈھکا
معلوم ہوتا ہے۔ بسنت ایک قومی تہوار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہرطرف بسنی رنگ کی بہار

فظر آتی ہے۔ پنگ بازی کے شوقین اس روز بستی رنگ کے کناؤے اڑاتے ہیں۔ مسلمان بھی اس موتی تہوار میں برا برکا صند لیتے ہیں۔ اچھے خاندانوں سے متعلق میراثی انھیں آم کے بور پیش کرکے بسنت کی مبار کبادویتے ہیں اور انعام پاتے ہیں۔ اس ترتی یافتہ دور میں بھی پھی تہواروں کے موقعوں پر پرانے فتم کے میلے لگتے ہیں جن میں مٹی کے برتنوں سے لے کرریڈ یو شرانسسٹر تک ہرتم کی نئی پرانی چیزیں ملتی ہیں۔ گڑگا شان کے موقع پر منعقد ہونے والا میلہ ایسا بی ہوادر کئی دن تک ان کا سلسلہ چانا رہتا ہے۔ کھنؤکے میلوں کے سلسلے میں بھی رتن ناتھ مرتم آرنے فساند آزادیں ذکر کیا ہے۔

لکھنوی تہذیب کے تحت خواتین میں بخت پردے کا رواج تھا اور اس میں ہندو ملمانوں میں کوئی فرق ندتھا۔ مسلم خواتین بغیر پردے کے انتظام کے گھر کے باہر قدم نہیں رکھتی تھیں۔ کم ہے کم فاصلے کے لیے بھی فنسون ، چوپہلون اور ڈولیوں کا استعال کیا جاتا۔خواتین کے علاوہ مینسیں اور چو پہلے طبقۂ علا کی سواری کا بھی کام دیتے تھے۔ برقعوں کا بھی رواج تھا جس میں مرسے لے کر بیر تک جہم ڈھکا رہتا تھا اور اسے عموماً وہ خوا تین استعمال کرتی تھیں جو ڈولی، چوپہلے وغیرہ کے خرج کی متحمل نہ ہو یکتی تھیں۔ عورتوں کی زیبائش کے لیے جوز بورات استعال ہوتے تھے وہ بھی تقریباً کیساں تھے۔ ہندو تورتوں میں سیندور سے مانگ بھرنا سہاگ کی علامت تھی اور پیشانی پر بندی آ رائش کے لیے لگائی جاتی تھی مسلمان عورتوں میں افشاں سے ما نگ بھری جاتی تھی ۔ پیشواز کا رواج ختم ہو چکا تھااوراس کی جگہ بڑے پیچوں کے پائجاموں اور غراروں نے لے لیکھی۔ ہندوخوا تنین کا عام لباس ساری تھی۔ ۱۹۴۷ء کے انقلاب کے بعد حالات بدلے۔ پنجاب اور سندھ ہے آئے والے ایک ٹی تہذیب اپنے ساتھ لائے۔ان کے یمال بے پردگی معیوب نہ تھی۔اس کا اثر لکھنؤ کی خواتین پر پڑااورا کا دکا مقامی خواتین بھی بے پردہ نظر آنے لگیں اور آج تو پردہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ نو واردوں کا اثر یہاں کے لباس پر بھی بڑا اور ساری اور پائجاموں یا غراروں کی جگہ شلوار جمپر نے لے لی۔ مردوں کے لباس بھی تبدیل ہوگئے۔ شیر وانی جو شریفانہ لباس بھی جاتی تھی اب بالکل متروک ہو پھی ہے جی کہ اس کے سینے والے بھی ابلکھنو کی ابلکھنو کی ابلکھنو کی ابلکھنو کی ابلکھنو کا والے بھی ابلکھنو کی ابلکھنو کا گھروں تک محدود ہے۔ باہر ہندوستان بھر کا عام لباس یعنی قیص پتلون یا سوٹ اب اہل کھنو کا کھروں تک محدود ہے۔ باہر ہندوستان بھر کا عام لباس یعنی قیص پتلون یا سوٹ اب اہل کھنو کا غذا کہ سے غذا کوں میں بھی تبدیلی آئی اور گوشت خوری کا رواج بڑھ گیا۔ پھی ہنجا بی غذا کہیں بھی عام ہو گئرا ناج ہونے لگا جو کھنوی اپنے ناج گا نے بھی لائے اور اب شادیوں کے موقع پر ہر سرعام بھنگڑا ناج ہونے لگا جو کھنوی اپنے ناج گا نے ناج گا نے ناج کا فائے اور اب شادیوں کے موقع پر ہر سرعام بھنگڑا ناج ہونے لگا جو کھنوی تہذیب کے لحاظ سے خت معیوب تھا۔ جسیا کہ کہا جاچکا ہے سیدور اردوز بان کے خاشے کے آغاز کا دور تھا۔ ہندی تو نی زبان بن کر اردوکی خاتمہ کے بھر وں سے بھی اردوختم ہو چکی ہے۔ اور اردوکیا خاتمہ کھنوی تہذیب کا خاتمہ ہے۔

# بإنجوال باب

## میریے عمد کے غیر سنجیدہ اور تفریحی مشاغل

دماغ ودل کی کسرت ہووہ، یا ہوجہم کی ورزش ضروری ہے بشر کے واسطے ہرفتم کی ورزش

بیسویں صدی بیں تعدی بیں قدیم غیر نجیدہ مشاغل بیں بھی کی آگی اوران کی جگہ نے سے تفریخی مشاغل نے لئے لئے کھر بھی پرانے مشاغل پورے طور سے جم نہیں ہوئے۔ کنکوے بازی عوام اور خواص دونوں کا دلچہ تفریخی پرانے مشاغل پورے طور سے بھی پٹیگیں اڑاتے تھے اور شہر کے کھلے میدانوں سے بھی۔ کنکوے بازی کے باقاعدہ بی ہوتے ہوں ہیں شہر کی دو بلند عمارتوں سے بھی۔ کنکو سے بازی کے باقاعدہ بی ہوتے ہوں ہیں شہر کی دو بلند عمارتوں سے دوگروہ جنھیں چھوٹے موٹے کلب کہا جاسکتا ہے کنکوے اڑاتے تھے۔ کانی لیے بلند عمارتوں سے دوگروہ جنھیں چھوٹے موٹے کلب کہا جاسکتا ہے کنکوے اڑاتے ہوں کا مہورکا پہلو کی دوسر کا دوہ وسیح میدان جواب بدھا پارک بن چکا ہے استعمال ہوتا تھا۔ ایک گروہ کا مستقر سڑک کے کنارے بی جنوں کی مہورکا پہلو پارک بن چکا ہے استعمال ہوتا تھا۔ ایک گروہ کا مستقر سڑک کے کنارے بی جنوں کی مہورکا پہلو ہوتا تھا اور دوسری پارٹی کا گوئی کے کنارے شکا گھاٹ کا پہلو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بی اور نے بی اور کی کئی ممبر بیک وقت کی کنکوے اڑاتے تھے۔ ایک بی گئے کے ختم ہوتے بی لؤدانے کے لیے بیارٹی کا گھر بیک وقت بی کنکوے اڑاتے تھے۔ ایک بی جو پارٹی زیادہ کلئے دوالے کنکوے کی جگد دوسرا کنکوا بڑھ کر گئے کے لیے تیار ہوجا تا تھا۔ شام تک جو پارٹی زیادہ کلئے دوالے کنکوے کی جگد دوسرا کنکوا بڑھ کر کے لیے تیار ہوجا تا تھا۔ شام تک جو پارٹی زیادہ

پنج کاتی تھی وہ فتح مند ہوتی تھی کئکوے کے میچ صرف لکھنؤ کے کلبوں کے درمیان نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے ٹور نامنٹول میں حتبہ لینے کے لیے دہلی اور دوسرے مقامات ہے بھی ٹیمیں آیا کر تی تھیں۔ آج کرکٹ میں نیجری بنانا ایک اعزاز ہے۔ میرے شباب تک اگر کسی تیج میں کوئی كنكواسات بيني كاك ديتاتها تواس كالراني والحاكي وبى هيثيت بهوتي تقى جوآج بنجرى بنانے والے پلیر کی ہوتی ہے۔ پیچ کڑانے کے دوطریقے ہوتے تھے۔ ڈھیل دے کراور تھییٹ کر۔اور میرے عنوان شاب تک ان دونوں کے استاد موجود تھے۔ ڈھیل دے کر پینچ کڑانے والول ميس لالدرام داس اورنواب سلطان صاحب استادا ندحيثيت ركھتے تھے۔سلطان صاحب ہمیشہ بیٹھ کر پینے لڑاتے تھے۔کنکوےایک دوسرے کے قریب جب پینی جاتے تھاس وقت ہے پینتر ہے بازی شروع ہوجاتی تھی ۔ بعض کنکوے بازا پی پٹنگ کواو پر رکھ کر پیچ کڑانے کی مہارت رکھتے تھے اور بعض شیچے رکھ کر۔ڈھیل وے کرلڑانے والے کی کلمے کی انگلی کا سارا کرشمہ ہوتا ہے۔ سنجل سنجل کرایک ایک ای ڈوراس میر ہے نگلتی ہے اور کہاجاتا ہے کہ سلطان صاحب کی پیدانگی اتن حسّاس ہوگئی تھی کہ چھنے بڑنے کے بعدوہ بیتک بتادیتے تھے کدریل کے کتنے تار کٹ گئے۔ (ریل وہ ڈور ہوتی تھی جوکنکوے کے الگلے جصے میں باندھی جاتی تھی اورشیشہ کا سفوف اورمصالح رلگا کراہے اتنا تیز کردیا جاتا تھا کہ ذرای باحتیاطی سے وہ ہاتھ کولہولہان کردیتی تھی۔ باتی ڈورسادی کہناتی ہے )۔ دلچیپ چچ وہ ہوتا تھاجس میں ایک فریق ڈھیل دے كرلرانے والا ہوتا تھا اور دوسرا سینے كرلزانے والا يھنٹى كرلزانے والے عموماً إِنى پڑنگ كو فيجے رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اپنی پٹنگ کوزیادہ سے زیادہ قریب لا کرفریق مخالف کی پٹنگ کو کاٹ دیں اور فریق ٹانی ڈھیل دے کرلڑانے والاکوشش کرتا تھا کہاوپرسے اپنے کنکوے کا دباؤ اس طرح قائم رکھے کہ کھنچ کراڑانے والے کو کھنچ کر قریب آنے کا موقع نہ ملے ۔ ڈھیل وے کر

الله الله عان والي ين مجمى ات زياده بره جات تحدك كنكو فظر أنا مشكل بوجاتا تقا-پہلیے حالات میں پینچ چھڑا کر کنکوؤل کوقریب لا کر پھر ہے پیج شروع ہوتا تھا۔سلطان صاحب ﴾ كمعاصرين مين مين تحييج كرازان والول مين ذكى سب سے زياده مشہور تھے۔ان كے بعد كي نسل یں شہر کے مشہور معالی ڈاکٹر ٹی بہادر (Dr. T. Bahadur) کے بیٹے پریم بہادر (جوکھنوی تہذیب کا جیتا جا گیانمونہ تھے) اور میرے دوہم درس مبدی علی خال عرف منے نواب اور آغا ر ماست قاسم عرف بلقن صاحب مینی کرکنکوالژانے والول میں سب سے بہتر تھے۔ان سب حضرات میں ہے کوئی بھی اب دنیا میں نہیں ہے۔قیموں کی زیادتی کی جہ سے کئوے بازی ا ایک مہنگا تفریحی مشغلہ ہوگیا ہے اور اس کے میچوں کا سلسلہ مدّت سے ختم ہوچکا ہے۔اب صرف گھروں ہے معمولی چھوٹے سائز کی پٹنگلیں اڑتی نظر آتی ہیں۔دریا کنارے کا میدان برهایارک بین تبدیل ہو چکا ہے۔ کنکوے بازی کچھلوگوں کے پیٹ یا لئے کا بھی وسیلہ تھا۔ ریل اورڈور بنانے والول کا ذکر ہوچکا ہے۔ کنکوے بنانا خودایک فن ہوگیا تھا۔ اکثر کنکوے بنا کر پھھ عرصے رکھے جاتے تھے اور''رس'' جانے کے بعد وہ لڑانے کے لایق ہوتے تھے۔ میچول میں کٹنے والوں کنکوؤں کو چیٹا نا اوران کی ڈورکولوٹنا بھی پیشرتھا اور گوٹنی کے کنارے کے میدان کا ٹھیکہ ہوا کرتا تھا۔ کٹے ہوئے کنکوؤں کو چمٹانے کے لیے ڈور کے آ گے لوہے کے مہین تار کے کلزوں کا استعال کیا جاتا تھا۔اس طرح چیٹائی ہوئی ٹیٹنگیس اورلوٹی ہوئی ڈور بازار میں پیج دی چاتی تھی۔میچوں میں با قاعدہ جوابھی ہوتا تھااورکون کا نے گااس پر بازی لگائی جاتی تھی۔

جای می بیوں میں با فاعدہ ہوا ہی ہونا ھااورون ہے ہونا رپر باری ندی جات ہے۔ کنکوے بازی کی طرح کبور بازی کا مشغلہ بھی میرے شباب تک شباب پرتھا۔ ذکر کیا جاچکا ہے کہ کبور دونتم کے ہوتے تھے۔ گولہ اور گراباز۔ میرے عفوان شباب میں گولہ کبور وں کواڑانے اوران کی کلڑیوں کواڑانے والے سب سے بڑے استادلڈن صاحب تھے۔ ان کے دونوں بیٹے کن صاحب اور جمشید مرزا بھی ایے عہد کے مشہور کبوتر باز تھے۔ کبوتر بازی ان کا شوق ہی نہیں پیشہ بھی تھا۔ کبوتر وں کی ٹکڑیاں اڑائی حاتی تھیں اور کبوتر باز اشاروں ہے اینے کبوتروں کے گروہ ( جنھیں اصطلاحاً ٹکڑی کہتے تھے ) کودوسری'' ککڑیوں'' سے ل جانے کو کہتے تھے جسے کبوتر بازی کی اصطلاح میں''لڑانا'' کہتے ہیں۔ان مختلف مکڑیوں کے آپس میں ملنے کے بعد کھے کور ادھرے ادھر چلے آتے تھے اور انھیں بکر لیاجاتا تھا۔عموماً ایسے کبوتر وں کےاصل مالک اُنھیں پکڑنے والے کو قیمت ادا کر کے خرید لیتے تھے ور نہ پکڑنے والا ائھیں نخاس کے کبوتر کے بازار میں فروخت کردیتا تھا۔ کبوتر وں کی تکہداشت اوران کی غذااور دوا علاج برخاص توجد دی جاتی تھی ۔ کبوتر ول کو چاق وچو بندر کھنے کے لیے اٹھیں اکثر بھیگا اور ابلا ہوا باجرا جس میں پچھ دوائیں بھی ملا دی جاتی تھیں دیا جاتا تھا۔ بیشوق اب تقریباً ختم ہوگیا ہے۔ اگرچیجھی ہی آسان پر دوایک عکریاں اب بھی نظر آجاتی ہیں۔ کنکوے بازی کی طرح کبوتر بازی بھی ہندوؤںا ورمسلمانوں کامشتر کہشوق تھا۔ کیوتر وں کی دوسری فتم گرہ بازیتھے۔ان کا ذکر بھی کیا جاچکا ہے۔مرے ایام شاب میں اس کے استاد جو ہری محلے کے منے صاحب تھے جومدت ہوئی شدید مفلی کے عالم میں انقال کر گئے۔میرے یو نیورٹی کے استاد یوسف حسین موسوی صاحب بھی گرہ ہاز کبوتر وں کے ہیجد شوقین تھے۔مرغ بازی اور پیٹیر بازی سے موجودہ نسل واقف ہی نہ ہوگی۔اپنی جوانع میں مجھے کٹرہ ابوتراب خاں میں ایک بٹیر کی پالی دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ لڑائے جانے والے اصل مرغ کی تونسل ہی شایدخم ہو چکی ہے۔ یہی حال کچھ بٹیروں کا

جدید کھیلوں میں میر یے نفوان شاب میں ہاکی کا دور دورہ تھا۔ شہر میں اسکولوں، کالجوں ادر یو نیورٹی کے علاوہ حیار مشہور ہاکی کلب تھے۔ روورس (Rovers) جس کے کرتا المرتا اوركوج برے چنن صاحب تھے، لكھنؤ يك مينس اليوسيش (Lucknow Young men's Association (جوعرف عام میں ایل وائی۔اے کہلاتا تھا) ۱۹۴۷ء سے پہلے اً س كلب كى روح روال اوركوچ خليق الزمال صاحب كے بھائى مشفق الزمال صاحب تھے، تيسراكلب بطالى يك منس ايسوى ايش (بي وائى اع) تفاراس كروح روال بابل كرجى عے اوراس کے اصل کوچ ترن ڈے اور خاص سر پرست ڈاکٹر اے۔ ی ۔ چڑ جی تھے۔ چوتھا کلب أ ميرو وليلنن يك منس اسوى اليثن تفاجو عرف عام عيس ايم وانى \_ا ميكهلا تا تفا\_ايم \_وانى \_ اے میں سب سے زیاد و دلچیسی رکھنے والے پر وفیسر مسعود صاحب کے بھائی آ فاق صاحب اور شیعد کالج کے لائبر رین رضی صاحب تھے اور اس کے صدور جسٹس غلام حسین صاحب، جسٹس مبشرهسین قدوائی اورسب ہے آخر میں جسٹس آنند زائن ملاتھے۔میر اتعلق بھی ای کلب سے تھا۔ پیچاروں کلب آزادی ہند کے پہلے وجود میں آئے تھے لیکن آزادی ہند کے بعد جب ہاک کی ہردلعزیزی کی جگہ کرکٹ نے لے لی تو ان کلبول برجھی زوال آیا۔سب سے پہلے روورس کلب خم ہوااوراس کے زیادہ تر پلیر ایم ۔ وائی ۔ اے میں آگئے ۔ اس کے بعد ایل ۔ وائی ۔ اے غیرفعال ہوا۔اس کے بعدایم وائی۔اے بھی ختم ہوگیا۔سب کے آخریس بی۔وائی۔اے کا ہا کی سکشن ختم ہوا۔ان کلبول کے کارکن ،جیسا او پرذکر ہوا ہے، پیشہ ورنہ تنے بلکہ ان میں سے زیادہ تراپنے وقت کے خود اچھے کھلاڑی تھے جو واقعی اس کھیل کوتر تی دینے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ ہابل مکر جی اور عیوض علی اپنے وقت کے ہندوستان کے بہترین کھلاڑیوں میں تھے اور ڈاکٹراے سی ۔ چڑ جی مدتوں یو پی ہاکی فیڈریشن کےصدررہے۔ بیتمام حضرات جہال کہیں بھی کی ایسے نو جوان کود کھتے تھے جس میں انھیں اہلیت (Talent) نظر آتی اے اپنے کلب میں تھینچ لے جاتے تھے۔ بیانو جوان اکثر اسکولوں اور کالجوں کے طلبا ہوتے تھے اور

وہیں کی ٹیموں سے نکل کر کلبوں میں آتے تھے۔اودھ کے ایک تعلق دار خاندان کے جارنونہال راجا،موہن، کے ڈی سنگھ بابواورسریش کا نلج کالج کی ٹیموں میں وقافو قنا کھیلتے تھے۔وہاں سے وہ امل ۔وائی۔اے میں بہنچے اور تیسرے بھائی پابو بین الاقوامی شبرت کے کھلاڑی ہوگئے۔ان کی ترقی میں جو بلی کالج کے ارشاد حسین کا برا اہا تھ تھا۔ ارشا درائٹ آؤٹ اور بابورائٹ ان کھیلتے تھے اور دونوں کا Combination مشہور تھا۔ بعد کو بابوکو ہابل مکر جی اور ڈاکٹر اے۔ سی۔ چڑ جی کی بھی سریری حاصل ہوگئ تھی۔ بیتمام بھائی میرےمعاصر تھے۔راجااورموہن مجھےسے سینئر، بابو مجھ سے ایک سال جو نیر اور سریش ان کے بھی بعد کے تھے۔اس زمانے کے بی۔ وائی۔اے کے کھلاڑیوں میں بمبل چکرورتی میرے خاص دوستوں میں تھے۔ایم۔وائی۔اے کے اس دور کے کھلاڑیوں میں دوست عزیز مرحوم عا بدعلی رضوی بھی ایک مرتبہ ہندوستان کی فیم میں شامل ہوئے تھے۔ان کے علاوہ اس کلب ہے کھلاڑیوں میں بی۔ کے مصرا (جو بعد کو آئی۔اے۔ایس۔ہوگئے تھے)،مظفرحسین،ہین کے بڑے بھائی طٰہ اور چھوٹے بھائی سیجی تھے مظفر پاکتان جانے کے بعدایڈ مایرل اور طرا اکمٹیکس تمشنر ہوئے۔اسی زمانے میں یعنی ۱۹۴۲ء يس آفاق صاحب نے، جو باؤى بلدرتے اور خودايك هنيزيم چلاتے تھے، مجھے لوؤ دوك يورثر گراونڈیر Parallel Bars پرورزش کرتے ہوئے دیکھااور جب نصیں معلوم ہوا کہ جو بلی كالحج مين باك كھياتا مون تو مجھنا يخ كلب ايم وائى اے ميں كھين لے گئے وضى صاحب کے پاکستان چلے جانے کے بعدرووری کلب سے آنے والے حلیم الدین ایڈوکیٹ اس کلب ك سكريشرى مو كئ اوران كي غير فعاليت نے رفتہ رفته كلب كوختم كرويا ان تمام كلبول ميں كھيل کے میدان میں زبر دست رقابت تھی لیکن ذاتی طور ہے اس کے سر پرستوں اور کھلا ڑیوں میں بہت ہی دوستانہ تعلقات تھے چنانچ*ے عرض کی*ا جاچکا ہے کہ کے ۔ ڈی ۔ شکھ بابو،ایل ۔ وائی ۔ اے

فی کھلاڑی ہے لیکن ان کی ترقی میں۔ بی۔ وائی۔اے کے ہابل کرتی اورالیں۔ ی چڑتی کا بڑا استہ تھا۔ای طرح ایم۔ وائی۔اے کے عابد علی کو دائٹ اِن کی پوزیشن سے دائٹ بیک کی فیزیشن پر جہاں وہ بین الاقوا می پلیر بنے ، لے جانے والے ایل۔ وائی۔اے کے مشفق الزماں کی صاحب ہے کھنو میں ہاکی کا ورخشاں دوران کلبوں کے ساتھ ختم ہوگیا۔ ی۔ بی۔ گبتا صاحب کی وزارت کے دور میں بو پی اسپورٹس کوٹسل بی جس کے صدر کھنو کے کمشنر صدیق حن آئی۔ کی وزارت کے دور میں بو پی اسپورٹس کوٹسل بیٹر بوں میں ایک راقم الحروف بھی تھا۔ کھنو اسپورٹس کی اسٹیڈ می بنااور مختلف کھیلوں کی ترقی کے لیے کوچ مقرر ہوئے لیکن ان پیشرور کوچوں میں وہ للک اور جذبہ کہاں تھا جو ذکورہ کلبوں کے غیر پیشرور کوچوں میں تھا جوڈھونڈ ڈھونڈ کرصاحب استعداد اور جذبہ کہاں تھا جو ذکورہ کلبوں کے غیر پیشرور کوچوں میں تھا جوڈھونڈ ڈھونڈ کرصاحب استعداد بیک کوس کو سامنے لاتے تھے۔اس آئیشل کوچنگ کے ذمانے میں بھی کچھ پلیر نکلے ضرور نکلے کیکن کوشی تھی جو گئی۔اسکول کا لئے جہاں یہ بے کھیلیت جموی ہاکی کے تمال کی جہاں یہ بے کھیلیں۔

میرے عہد کاہا کی کے علاوہ فٹ بال دوسراپ ندیدہ کھیل تھا جس بیں سب سے کم خرج ہوتا تھا۔ لکھنو کے ہراسکول اور کالج میں وہ مقبول تھا اور میڈیکل کالج کی طرف سے سالانہ لیکھ راج کپ ہوتا تھا۔ کس بیں یو نیورٹی اور تمام کالج حصہ لیا کرتے تھے۔ میر بے جو بلی کالج کی طالب علمی کے زمانے میں اس کالج نے مسلسل چھسال پیٹورنا منٹ جیتا تھا۔ اسکول کالجوں کے مطاوہ شہر میں ایک مشہور فٹ بال کلب ٹی کلب تھا۔ اس کے کھلاڑی طالب علموں سے زیادہ ، دوسرے پیٹوں میں مشغول نوجوان تھے۔ آزادی ہند کے بعد فٹ بال پر بھی زوال آگیا۔

مند رسال میں اور فٹ بال کی جگہ ۱۹۵۰ء کے بعد کرکٹ نے لے لی۔ میرے کلاس فیاد اور ورست عسری حسن سے میز کار صبیب اللہ

صدر رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کلب نے ترقی کی اور اس کے تحت گرمیوں میں ایک آل
انڈیاشیش محل کر کٹ ٹورنامنٹ بھی ہونے لگا جس میں ہندوستان کی اہم کر کٹ ٹیمیں صفہ لیتی
رہیں شیش محل کلب کے علاوہ کھنؤ بونیورٹی میں بھی کر کٹ کی پریکش ہوتی رہی لیکن کھنؤ کوئی
قابل ذکر کر کٹ کھلاڑی پیدا نہ کر سکا شیش محل کلب اب بھی فعال ہے لیکن عسکری کی اکلوتی بیٹی
کی وفات اور خودان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے کلب پر بھی ذوال آچکا ہے۔

ٹینس رئیسوں کا کھیل رہا ہے۔ایک زمانے میں رفاہ عام کلب لانس ہندوستان مجر میں مشہور تھے اوران لانس پر کھیل کرغوث جمد خال نے ہندوستان گیر شہرت حاصل کی تھی۔رفاہ عام کلب کی شاندار ختہ حال محارت کے سامنے جہاں بھی یہ لانس ہوا کرتے تھے اب چیٹیل میدان ہے۔ ندکورہ کلب کے بعد کلھنؤ جمخانہ کلب کے لانس ٹینس کے کھلاڑیوں کی توجہ کا مرکز بے لیکن یہاں ہے کوئی قابلی و کر کھلاڑی سامنے نہیں آیا۔ فی زمانہ ٹینس کی کو چنگ کا انتظام اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہے۔

کشتی اہلِ لکھنو کا ایک پندیدہ مشغلہ تقا۔ میرے عنوان شباب ہیں اس کا رواج تھا۔ شہرے مختلف مقامت پر اکھاڑے قائم سے جن میں تین قابلِ ذکر سے ۔ حسین کنج میں بیٹا خان کا اکھاڑہ تھا، بلوچ پورہ میں چھدن پہلوان کا اکھاڑہ تھا اور چوک کے مغرب کی گلیوں میں صادق پہلوان کا اکھاڑہ تھا۔ میرے عنوان شباب ہی میں دونوں اوّل الذکر اکھاڑے تقریباً ختم ہو چھے۔ صادق پہلوان کا اکھاڑہ البتہ قائم تھا اور وہاں ایتھا ہے پہلوان پیدا ہوئے۔ ان کے ابتدائی دورکے شاگر دوں میں زوّار پہلوان اور آ عا پہلوان کا فی مشہور ہوئے۔ 2019ء میں جب کھنو میں ایک مشہور نمائش ہوئی تھی تو اس میں ونیا کے پچھ شہور پہلوان بھی آ نے شے میں جب کھنو میں ایک مشہور نمائش ہوئی تھی تو اس میں ونیا کے پچھ شہور پہلوان کا مقابلہ ہوا تھا جن میں کر میراور آ رنالڈ کاسس بھی شامل مقابلہ ہوا تھا

ہیں میں آخرالذ کرکوشکست ہوئی تھی۔ کریمر نے ہندوستان میں بہت <sub>ک</sub>ی کشتیال لڑی تھیں لیکن خرمیں جہاں تک یادداشت کام کرتی ہےوہ امام بخش یا گا ما پہلون سے ہارا تھا۔صادق پہلوان ے بعد کے شاگردوں میں سنارا پہلوان، للّے پہلوان اور پیرغلام ایٹھے کشتی لڑنے والے تھے۔ ا المارا پہلوان میں بڑے پہلوان بننے کے آٹار تھے لیکن استاد کے منع کرنے کے باوجو قبل از ۔ اُوقت ہی وہ کا نیور کے بابو پہلوان سے مقابلہ کر بیٹھا اور ہار گیا۔اس کے بعد سنارا کا زوال ہو گیا۔ ۔ اُنسادق پہلوان کے انقال کے بعد سنارا پہلوان ہی ان کے حانشین ہوئے ۔میرے دوست علی ا مرام برام بوری اور ان کے ساتھی کار کی اٹی کر بچین کالج کی تعلیم کے زمانے میں صادق پہلوان ہی کے اکھاڑے میں زور کرنے جایا کرتے تھے۔ مجھے بھی اکثر اس اکھاڑے میں ۔ اُطاقت کا مالک ہونے کے باوجودانھوں نے طاقت کا غلط استعال بھی نہیں کیا۔انتہائی بر دیار اور وملم الطبع انسان تھے۔ پہلوانوں کی سر پرستی آ سان کا منہیں ہوتا۔ لیکن لکھنؤ میں ایسے سر پرست اً موجود تھے۔میری جوانی کے زمانے میں بابا ہزارہ کے جانشین ست گرایک ایسے ہی سرپرست ی شھر بابا ہزارہ کوئی سادھو تھے جن کے لیے آصف الدولہ نے بہت بڑی جائیداد وقف کردی ﴾ تھی۔ان کی جانشین کے لیے ابتدا تجرد شرط تھی۔ کھنؤ میں بابا ہزارہ کا باغ ان کے جانشینوں کا آ مرکز تھا) میری جوانی کے زمانے میں کھنو میں کا نپور کے بابو پہلوان اوراس شہر کے ادھا پہلوان ' کے درمیان آخری بری کشتی اڑی گئی جس میں عمر میں بڑے اور تن وتوش میں کم اڑھا پہلوان کامیاب رہے۔اڈھاپہلوان زور کرنے کے لیے گاماپہلوان کے اکھاڑہ پٹیالہ چلے گئے تھےاور بابو پہلوان کے زور کرانے کے لیے ست گرنے ہندوستان کے پچھ ہزرگ ترین پہلوانوں کو کھنؤ ُ بلایا تھا جس میں غوٹا پہلوان بھی تھے جو گاما پہلوان سے مقابلہ کرنے کے خواہشند تھے۔ اس

ز مانے میں مجھےغو ثا کےعلاوہ کچھاور دوسرے بڑے پہلوانوں سے ملنے کےمواقع ملے۔ نے Body building clubs نے Body building clubs لے لی۔ ورزش اورجسم سازی کا شوق اہلِ لکھنؤ کا پرانا شوق ہے۔میری نسل سے پہلے ترقی فیض آبادی کے اخلاف میں سے آغاایوصاحب جوایے عہد کے شہر کے مشہور کیس تھاور جن کا کتاب خانہ آج تک سلطان المدارس میں محفوظ ہے، کے چھوٹے صاحبزادے چھوٹے آغا صاحب اینے زمانے کے لکھنؤ کے طاقتور ترین اشخاص میں شار ہوتے تھے۔موصوف کے تمام صاحبز ادے راقم الحروف کے ساتھی تھے اور ان کے توسط سے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کےمواقع ملتے رہے۔ان کے مگدر جو میں نے د کھیے،ان کا ہلانا بڑے بڑوں کے بس کی ہات نتھی۔مگدر کےعلاوہ ڈرہ اور بیٹھکین جسم سازی کے دوسرے ذرائع تتھے۔جدیدز ورخانوں (Gymnasiums) میں ورزش کے جدید طریقوں نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ ۱۹۸۰ء کے بعد مجھے جسم سازی کا شوق ہوا تو میں نے ماڈل ہاؤس کے قریب مسلم کلب جوائن کرلیا جے میرے ہم نام و کی صاحب چلاتے تھے۔موصوف خودایک بہترین جسم کے مالک تھے اوروہ پہلے شخص تھے جن سے مجھے اس شوق میں استنشاق (Inspiration)ملا۔وہ مکان جس میں مسلم كلب تفااب مير ايك سابق شاكر داطهرني صاحب، جوار دو دنياميس كافي شهرت يافته مين، كا مسكن ہے۔اطہر بي صاحب غالبًا ولى صاحب كے بيتيج بيں ليكن ان كے برعكس منحى اورضعيف الجيثه بن-آ فاق صاحب كے هميزيم كاذكركر چكامون مير عزيز دوست صادق حسين زيدى جن کا ایباخوبصورت جسم کم ہی دیکھنے میں ملتا ہے اسی زور خانے سے انجرے۔میری طالب علمی

41

کے زمانے کے جھے سے جو نیرایک صاحبزادے جوعمر میں مجھ سے بڑے تھے اور جن کا نام ظہیرتھا وہ بھی اسی جمنیزیم میں رماض کرتے تھے لیکن بعد کوان کی بے راہ روی آفاق صاحب کی سخت ہ تکلیف کا باعث ہوئی اورانھوں نے اپناھنیز یم بند کردیا۔ میرے بچپن کے ایک کلاس فیلوامید کا پُرپر سادمھراکے بینچے گاری مھراایک اجھے جم ساز تقے اورا پناھنیز یم کھولے ہوئے تقے ایسے ہی چہت سے پرائیوٹ تھنیز یم شہر میں موجود تقے جن میں سب سے زیادہ قابلِ ذکر کھنو یو نیورش کا ' مرم ماداج سنگھ تھنیز یم ہے۔

فن شناوری ایک پرانافن ہے اور اہلِ لکھنو کواس کا بمیشہ شوق رہا۔ میرے زمانے میں اس کے تی استاد تھے۔شاہی زمانے کے ایک شکستدراج گھاٹ پر استادا کبرحسین صاحب پیراکی کاستاد تھ لیکن وہ میرے ہوش سنجا لئے کے پہلے کی بات ہے۔میرے ففوان شاب میں ان کے جانشین شیعہ کالج کے استادا کبرعلی صاحب اوران کے ساتھی ماسٹر سجاد صاحب اس گھائ کو العلاتے تھے۔اس کھاٹ پر تمام ترشر فاء کے بچے آتے تھے۔ راج گھاٹ کے قریب ہی دریا کے أبهاؤكى طرف لوہے والے بل كى بغل ميں كھاٹ ير چندى استاد پيراكى سكھاتے تھے جن كے . شاگردوں میں میرے دوست اور پیرا کی کے حریف رام کشن او تھی تھے۔ راج گھاٹ کے چڑھاؤ کی جانب شکلا گھاٹ کے متصل خود راقم الحروف کے استاد سید کاظم حسین صاحب جو عرف عام میں اسیدصاحب ' کہلاتے تھے پیرای سکھاتے تھے۔ یہاں اپنے استادی تعریف مقصو ذہیں ہے بلکہ بیت عقیقت بیان کررہا ہول کہ میں نے مہین پیرا کیوں میں ان ہے بہتر پیراک خبی**ں دیکھا۔ پٹ (یانی پراوند ھےمنہ لیٹنا) پیراکی میں ان کاج**ہم اتنازیادہ یانی پرا *بھر*آتا کہ ان کی تکھیں پانی کے باہرا جاتی تھیں۔ یہ بات میں نے کسی دوسرے پیراک میں نہیں دیکھی۔وہ اِ بِانْتِهَا دَ مِلِي يَنْكِي مِنْ اللَّهِ عِنْهِ كُلِّي اللَّهِ عَلَى ويوار يريينه جاتے تقے اور يانى كے اندر ہر مُ شَاكُرد بِهِ نَظُر رَكِمَة مِنْ عِلَى أَكْرَكَى كُوكُمِرايا بَوا دِيكِية مِنْ قِيضُة بِي مِنْ يَعِلا بَك لكاكر المک غوط ہی میں چ دریا میں اس کے پاس پی جاتے تھے۔سیدھے سادھے انسان تھے تعلیٰ

ے نفرت تھی۔ جل با نگ انھیں نہیں آتی تھی۔اس کا دعویٰ انھوں نے بھی نہیں کیا۔ میں نے جب اے سیھنے کی خواہش کی تو مجھے اسے سیھنے کے لیے اینے ایک پیر بھائی کے حوالہ کردیا۔ گومتی کے چڑھاؤ کے اوراو پرکلیا گھاٹ (جواب خوبصورت تفریح گاہ بن گیاہے) نہانے اور پیرنے والوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔اس کے مغرب میں ایک نوجوان سید حسین صاحب پیراکی سکھاتے تھے۔ پیشوق انھیں اپنے نانا ہے ورشہ میں ملاتھا، جواپنے عہد کے بہت مشہور بیراک تھے۔میرے استادنے اپنی زندگی ہی میں گھاٹ میرے سپر دکر دیا تھا کیکن اپنی تعلیمی مصروفیت کی دجہ ہے استادی کے اہم فریضہ کوجس میں کچھ بھی حالات ہوں گھاٹ پر پہنچنالازی ہوتا ہے، میں انجام نہ دے سکا اور گھاٹ پر حاضری کا اہم فریضہ میں نے اپنے استاد کے ایک جو نیرشا گرو کے حوالے کر دیا۔میرے بیٹے سلیم انوارالحق کے جب پیراکی سکھنے کی عمر ہوئی تواہیے یاس وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں نے انھیں کلیا گھاٹ کے انھیں نو جوان انسٹر کٹر سید حسین صاحب کے حوالے کر دیا۔ بعد کو وہی میرے تمام بھتیجوں محکے بھی استاد بنے۔میرے استاد کا مدتوں سیلے انقال ہوگیالیکن میرے بیٹے کے استاد خدا کے فضل سے بقید حیات ہیں اور اب بھی گؤ گھاٹ حے قریب پیراکی سکھاتے ہیں۔اسپورٹس اسٹیڈیم بننے کے بعداس میں معیاری سائز کاسوئمنگ پول بھی بن گیااوروہاں میرے ایک شناسا حیدرصاحب بطورانسٹر کٹرکام کرتے ہیں۔ گوتی کے علاوہ مکیت رائے کے تالاب میں بھی ایک صاحب پیراکی سکھاتے تھے لیکن اب تالاب کے خنگ ہوجانے کے بعد ریہ سلسلہ بند ہو گیا۔ حسین آباد کے تالاب میں ایک سالانہ جلسہ ہوا کرتا ہے جس میں پیراک مہیں پیرائیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں ۔(مہین پیرائیوں سے تیرنے (Floating) کے مختلف انداز مثلا حیت ، پٹ ، کروٹ ، گٹھری ، ڈیوٹ ، سادھوآ س وغیرہ مراد ہوتے ہیں جن میں محض سانس کے کنٹرول ہے بے جان چیز کی طرح پانی پر اس طرح لیٹا جاتا

ہے جیسے خنگی پر)

جدید پیراکی کے مقابلے میں کھنو آج مجی بہت پیچھے ہے۔ آج Competitive Swimming کے فاص Items جدید لماتی (Breast Stroke) ،حت (Stroke اور Free Style ہیں اس کے برخلاف ہندوستانی مقابلوں میں کھڑی اور مہین پيرائيوں ميں مقابلہ ہوتا تھا۔ جديد پيرائيوں ميں Breast Stroke ملاحی ہی كي ايك ترقي یافتہ شکل ہے۔ موجودہ Back Stroke البتہ ہندوستانی حیت پیراکی ہے اس معنی میں مختلف ہے کہ اس میں Crawl کے انداز میں پیر چلائے جاتے ہیں جبکہ مندوستانی حیت پیراکی میں چیت رہ کر طاتی کی طرح Frog Kick سے کام لیا جاتا ہے۔ Free Style بیس پیراک کوئی ا بھی پیرا کی اختیار کرسکتا ہے لیکن کیونکہ Crawl سب سے تیز انداز ہوتا ہے اس لیے اس کو اختیار بمياجاتا ہے كھنۇميں ١٩٣٣ء تك ان جديد پيرائيوں ہے كوئى واقف ہى نەتھا۔ ١٩٨٣ء ميں جب لکھنؤ یو نیورٹی کی پیرا کی کیٹیم جس میں راقم الحروف ،کرناشنگریا نڈے اور رام کشن اوتھی شامل تھے۔ Inter 'Versity Swimming میں حتہ لینے کے لیم بی بھیجی گئی تب ہمیں یتا جلا کرایے مقابلوں کے لیے مارے دیی پیرائیاں بیکار ہیں اور American Crawl کیھے بغیرا پیے مقابلوں میں حتبہ لینا ہی برکار ہے۔ چنانچہ ککھنؤ آنے کے بعد ہم نے یہاں American Crawl کورائج کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی سکھانے والا ہی نہ تھا۔ مجبوراً کتابوں کی مدد لیناپڑی۔ جانی دیسیولری American Crawl اس وقت بازار میں تازہ تازہ ﴿ أَنَى تَعْي - كرونا تَنكر ما تذبي تو لكهنو حجور حك تقديم في في اور رام كثن اوتحى في كرال Lucknow Aquatic کیااور پھی عرصہ کے بعد جب ہم دونوں نے (Crawl) Association بنائی تو پیرا کی کے اس جدید American Crawl کورائج کیا جس میں

Frog Kick کے بچاکے Flutter Kick کواستعمال کیا جاتا ہے۔

بنچہ کشی ، با یک (چھری کی لؤائی) ، بنوٹ (خالی ہاتھ ویمن کا مقابلہ کرنا) اور لکؤی
دوسر نے نون سیدگری ہے جن کا بیسویں صدی کی ابتدا تک وجود باقی تھا۔ میر نے زمانہ میں کالے
خال اور نو ابوصا حب پنچ کشی کے استاد ہے۔ آخر الذکر سے میں نے بھی اکتساب فن کیا لکڑی کے
استادوں میں نواب ابوصا حب بھی تھے بیچارے مفلوک الحال ہے شاگر دینانامحض اپنی اقتصادی
حالت کو درست کرنے کے لیے تھا۔ میں نے بھی ان سے کچھ سکھنا چا ہالیکن ناکام رہا۔ با یک
بنوٹ کے استاد مبارک حسین صاحب میرے ایجھ شناسا تھے۔ بیشہ کے لحاظ سے وہ خوش نو لیس
سے اور میری ان کی ملاقات شہر کے مشہور نظاط اور نظامی پریس کے مالک مرز احمد جواد صاحب
کے یہاں ہوئی تھی۔ باوجود اچھے تعلقات کے میں ان سے ان کے فن کے ہارے میں پچھ نہ سکھا۔
سکا ۔ لکڑی چلانا میں نے جتنا بھی سیکھا وہ شیعہ کا رئی کے ڈرل ماسٹر صاحب سے سیکھا جن کا نام
ذ بہن میں نہیں ہے۔

## جھٹایاب

## میرہے عمد کے اهم فلاحی اور تعلیمی اداریے

تعلیم کا رواج ولی عام کیجئے جس سےجلا ہوذ ہن کی وہ کام کیجئے

کلھنؤ کے فلا کی اور تعلیمی اداروں کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد موجودہ کلھنؤ میں بھی بہت کافی ہے اور خوشی کی بات ہے کہ مختلف فرقہ پرست جماعتوں کی کوشش کے باوجودان کے برادران وطن کے ساتھ بھیشدا بیٹھے تعلقات رہے جتی کہ تقسیم ہند کے بعد جب پورے شاکی ہندوستان میں فغرت کی فضا پیدا ہوچکی تھی اور ہر طرف فرقہ وارانہ فسادوں کی آگی ہوئی تھی ، بیٹھراس لعنت سے پاک رہا اور ہندو کو اور مسلمانوں میں بدستور خوشگوار تعلقات بنے رہے۔ صرف اتنا ہی نہیں۔ پاکستان سے برباد شدہ جولوگ اس شہر میں آئے وہ بھی اس بھائی چارے کی فضا کے عادی ہوگئے ۔ 1991ء میں بابری مجد کی شہادت کے وقت کچھ تنا کو ضرور پیدا ہوا گئین وہ صرف نعرہ بازی تک محدود رہا اور ہم اہل بھنو گئر کے ساتھ کہہ سکتے تناؤ ضرور پیدا ہوا گئین وہ صرف نعرہ بازی تک محدود رہا اور ہم اہل بھنو گئر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پوری تاریخ میں اس شہر ہیں آئے تک بھی کوئی ہندو مسلم فساذئیس ہوا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ذکر فلا تی اور تعلی داروں کا تھا اور بیان ہونے لگا ہندو مسلم تعلقات کا۔ مسلم

فلاحی اداروں میںسب اہم انجمن اصلاح آمسکمین ہےجس کی بنیاد چند ہمدردان ملت حضرات نے آج سے سوسال سلے ۸۰ 19ء میں ڈالی اور اس کے تحت ۲۵ رنومبر ۱۹۱۱ء میں قائم ہونے والا پہلاادارہ سلم یتیم خانہ تھا۔ابتدا میں یتیم بچوں ہی کے لیے یتیم خانے کے ساتھ ایک اسکول بھی کھول دیا گیا۔بعد میں جولائی ۱۹۴۹ء میں وہ ہائی اسکول ہو گیااور باہر کے طلباء کے لیے بھی اس کے درواز کے کھل گئے ۔ میں اسے • ۱۹۷ء میں اسے انٹرمیڈیٹ کا مرتبہ ملااور۱۲ اراگست ۲۴ ۱۹۷ء کودہ ڈگری کالج بن گیااور تمبر۲۰۰۳ء میں آرٹس اور سائنس کے مضامین کے ساتھ اسے پوسٹ گر یجویت کالج بنادیا گیا۔1999ء میں یتم بچوں کے لیے ایک بیت نسوال بھی کھل چکاہے جس میں بیتیم بچیوں کے رہنے کے علاوہ ان کی شادیوں کا بھی انتظام کیا جا تا ہے۔ میں انجمن سے استعفی دینے کے وقت بیرتجو پر بھی رکھ دی تھی کہ بےسہارا بوڑھوں کے لیے بھی انجمن کی طرف ہے قیام کا انظام کر دیا جائے ،لیکن کچھاسباب کی ہنا پراس پراب تک عمل درآ مدنہ ہوسکا۔ میتیم خانے اور تعلیمی اداروں کےعلاوہ پیانجمن شہر کے ختلف قبرستانوں اور بعض مسجدوں کی دیکھ بھال ک بھی ذ مہ داری سنجالے ہوئے ہے۔ میں اس میں پتیم بچیوں کی رہائش اور د مکیے بھال کا بھی ا نظام ہو گیا اورا ب تک اس بچیوں کے بیٹیم خانے کی کئی لڑ کیوں کی شادی بھی انجمن کی طرف ہے ہو چکی ہے۔ڈگری کالج جومتاز پوسٹ گویجویٹ کالج کے نام سےموسوم ہے، کی نئی شاندار عمارت بن چکی ہےاورانجمن نے بڑھتے ہوئے اخراجات کے پیشِ نظراس کی آمدنی بڑھانے کے لیے شہر کے سب سے بڑے تجارتی مرکز امین آباد میں ایک بڑے بازار کی تغییر ہوچکی ہے۔ راقم الحروف کا انجمن اصلاح کمسلمین اوراس کے تحق اداروں سے گہراتعلق رہا ہے اور مدّت تک اس کا صدر رہنے کے بعد ا ۲۰۰۱ء میں جب میں نے اپنے خیال میں ہمیشہ کے لیے کھنو چھوڑ دیا تھا تو اس ادارے کی صدارت ہے بھی استعفٰی دے دیا تھا اور اس کے بعد اس کی

صِدارت کی ذمہ داری میرے ہی ایک سابق شاگر دخواجہ محدرائق ایڈوکیٹ نے سنجال لی ہے اورایک دوسرے شاگردع ویز ظفریاب جیلانی ایدوکیٹ میری صدارت کے زمانے سے ہی انجمن کے جز ل سکریٹری ہیں یکھنؤواپس آنے کے بعد مجھے مجلس انتظامیہ کا عزازی رکن بنادیا گیااوراں طرح اس انجمن سے میراتعلق اب بھی برقرار ہے۔اس شہر میں شیعہ حضرات کے سب سے بوے ثقافتی ، فلامی اور سیاسی اوارے شیعہ لولیٹیکل کانفرنس کی بنیاد پڑی تھی۔اس ادارے کے تحت سرفراز اخبار نکالا گیا اوراس کا بریس قائم ہوا۔ شیعہ یتیم خانہ بھی قائم ہوا جس میں کافی میتم بچوں کی برورش ہوتی ہے۔شیعہ بچوں کی خصوصی تعلیم کے لیے شیعہ کالج قائم ہوا جس میں سائنس ، آرٹس اور کا مرس کے ڈگری کلاسز بھی بعد میں کھل گئے اور چندسال پہلے اس میں پوسٹ گریجو بیٹ درجات بھی کھل چکے ہیں۔کالج کیا پی دوعمارتیں ہیںایک سیتا پورروڈ پر اوردوسری تلسی داس مارگ پر۔اصلاح المسلمین ادرشیعہ پیٹیکل کانفرنس کےعلاوہ ادر بہت ی الجمنیں بھی فلاحی کامول میں مشغول ہیں ۔ میرے دوست مرحوم سید اطبر حسین آئی اے۔ایس اور پھے دوسرے دردمند حضرات کی کوششوں سے حیار باغ المیشن کے قریب ایک مسلم مسافرخان کھل چکا ہے۔ ایک دوسرامسافرخانہ شہرے ایک رئیس نے امین آباد میں بھی کھول دیاہے۔مسافروں کے قیام کے لیے شہر میں بہت سے دھرم شالے بھی موجود ہیں۔رؤسانے شہر میں خواہ وہ مسلمان ہوں یا اہل ہنود ، بیسویں صدی میں بہت سے تعلیمی ادار ہے کھو لے تھے۔ ١٨٨٤ء مين قائم مونے والا اسلاميد مدرسه مهاراجيمحود آباد کی کوششوں سے امير الدوله اسکول کی شکل اختیار کر گیا اور ۱۸۹۳ء میں اے اسلامیا اسکول بنا دیا گیا۔ بعد میں ۱۹۱۲ء میں بائی اور ۱۹۳۲ء میں وہ انٹرمیڈیٹ کالج بن گیا۔۱۹۹۱ء میں اس کالج کوڈگری کالج کا مرتبیل گیا،جس میں بی کام کی پڑھائی ہونے لگی اور ۱۹۹۳ء میں اس میں بی ایس سی کے کااس بھی کھل گئے۔

گردهاری سنگھ ہائی اسکول جواب انٹر کالج ہے،ایک قدیم تعلیمی ادارہ ہے۔کالی چرن اسکول بھی ایک بہت قدیم تعلیمی ادارہ ہے جواب ڈگری کالج ہے۔شہر کے ایک رئیس کھن کھن جی تھے۔ان ے اخلاف نے ان کے نام پرنسوال کھن کھن جی ڈگری کالج کھولا ہے۔ حسین آباد ٹرسٹ کی جانب سے تعمیر کروہ عمارت میں حسین آباد گورنمنٹ اسکول قائم ہوا تھا جواب انٹرکا کج ہے۔ دوسرا سرکاری تعلیمی ادارہ گورنمنٹ جو بلی انٹر کالج ہے جس سے منٹی نول کشور کا گہراتعلق تھا**ادر** تیسرااییا ہی ادارہ نارمل گرلس اسکول ہے ۔ لکھٹؤ کر چین کالج بھی ایک برانا نیک نام کالج ہے جس کی ایک شاخ ایک دوسراادار سینبینل اسکول ہے۔ ودیانت ڈگری کالج سناتن دھرم کے ہاننے والوں کا اور ڈی۔اے۔ وی ڈگری کالج آ ربیہا جی حضرات کا تعلیمی ادارہ ہے۔ کا نکیج ڈ گری کالج اور کا نکیج و کیشنل ڈ گری کالج برہمن حضرات کے ادارے ہیں ۔ کرمی پاٹ شالہ كرميوں كا قائم كردہ ہے جيسا كداس كے نام سے ظلہر ہے۔ انگلش ميڈيم اداروں ميس لا ماجيجر کالج سب سے قدیم ہے اس سے بعد بینٹ فراغس کالج ہے۔ دونوں ادار سے لڑکول کے لیے بہترین ادارے سمجھے جاتے ہیں ۔لڑ کیوں کے لیے بینٹ ایکنس اسکول اور لاریڑ کا نونٹ اور لاما ٹینیر گرلس اسکول سب سے بہترین انگلش میڈیم ادارے ہیں۔ دوسرے کر چین تعلیمی ا داروں میں آئی ٹی کالج اور لال ہاغ گرلس کالج بھی نیک نام ادارے میں۔شکلا اسکول اور تشمیری محلّه گرلس اسکول بھی شہر کے قدیم تعلیمی ادارے ہیں اور یبی حال امین آباد اسکول کا ہے کھنو یو نیورٹی شہر کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے جس کی ابتدائی شکل کینگ کا کچھی لکھنو یو نیورٹی میں اب آ رٹس اسکول بھی ضم ہوکر ایک فیکلٹی بن گیا ہے۔ یو نیورٹی *کے تحت پچھ عرصہ* يبليتك ئنگ جارج ميذيكل كالح بهي تفاليكن اب بيكالج ايك الك ميذيكل يو نيورشي كي شكل اختیار کرچکا ہے اور اس کا ایک ذیلی شعبہ بھی ایک ڈٹل یو نیورٹی بن گیا ہے۔اعلی تعلیم کا ایک اور

ادہ بھات کھنڈ ہے میوزک یو نیورٹی ہے جس میں فن موسیقی کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہے۔ مذکورہ نام ادارے آزادی ہندہے پہلے وجود میں آ کیے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد آبادی ں اضافے کے ساتھ اداروں کی تعداد بے پناہ پڑھی ہے اور ران کے قائم کرنے والوں کا مقصد فلیم کی خدمت سے زیادہ پید کمانا ہے۔ تعلیم اب ایک تجارت بن چک ہے۔ نام نہاد انگاش میڈیم اسکولوں کی تعداد شارے باہرے۔ پھر بھی اس عبد میں کچھا چھے ادارے قائم ہوئے۔ افعیں میں مہانگر بوائز اسکول ایک نیک نام ادارہ ہے۔میرے یو نیورٹی کی ملازمت کے دوران ے ایک طالب علم مبکدیش اگروال (جو یو نیورشی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اپنی وضح ۔ قطع کی وجہ سے جگد لیش گاندھی مشہور ہو گئے تھے ) نے شی ماٹٹیسر ی اسکولوں کا ایک جال شہر بھر میں بھادیا ہے جس میں ایک ڈگری کالے بھی شائل ہے۔اس طرح خودمیرے ایک شاگر دخواجہ ونس نے بھی،ارم اسکولوں کا جال شہر بحر میں بچھادیا ہے جس میں ارم ڈگری کا لیج بھی ہے جس کی و المان میں ہیں، ایک مہانگر میں اور دوسری جھوائی ٹوے میں۔ان اداروں کے علاوہ کچھیکنیکل ادارے بھی کھلے ہیں۔ایک پرائیوٹ ڈعل کالج بھی کام کردہا ہے۔ارا نام کا ایک پرائیوٹ میڈیکل کالج بھی کھل چکا ہے۔ایک ٹیکنیکل کالج بھی کھلا ہے جس کے علاوہ ہیوٹ انجینئر تگ کالج ایک پراناادارہ ہے۔ دہلی پلک اسکول کی بھی تین شاخیس کھلی ہوئی ہیں۔ یرائیوٹ کوچنگ اسكول كھول كرمجى تعليم كابيو يار مور باہے۔

منذ کرہ بالا جدید تعلیم کے مراکز کے علاوہ کچھ بہت ہی مشہور دینی ادار ہے بھی شہر کی فرینت ہیں۔ مشہور دینی ادارے بھی شہر کی فرینت ہیں۔ فرنگی محل ۱۹۰۵ء میں قائم شدہ مدر سرئه نظامیة ختم ہوگیا لیکن اس کی جگہ ایک نیامدر سرعوم فظامیة تشکیل پاچکا ہے۔ فرنگی محل کی اہمیت اب عدوۃ العلماء نے لے کی اور مولا ناعلی میاں مرحوم فی کی کوششوں اور اثر ات کے تحت وہ ایک عالمگیر شہرت کا ادارہ بن چکا ہے جس میں بیرون ہندم شلا

انڈونیشیا، ملیشیاوغیرہ کے بھی بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسہ فرقانیہ جے مولا نا عبدالحیٰ فرنگی محلی کے شاگر درشید مولا ناعین القصات صاحب نے قائم کیا تھاعلوم قرآنی اور قر اُت کا ایک اہم مدرسہ ہے جسے مولا ناکے بعد کارخانہ اصغر علی محمیلی تا جرعطر حِلاتے رہے۔ وه کارخانه ختم ہو چکالیکن کچھاسا تذہ انتِبائی کم تنخواہ پراس ادارہ کوقائم رکھے ہوئے ہیں علم تجوید ہی کی تعلیم کے لیے ایک جدید مدرسہ مدرسہ وفانیہ بھی قائم ہے جسے برتا ہے گڑھ کی بزرگ ہتی مولا نامحد احد کے صاحبز اے قاری مشتاق احمد چلارہے ہیں۔ چندسال قبل بریلوی مسلک کے لوگوں نے ایک بڑاد نی مدرسہ شہر کی ایک جدید کالونی گومتی نگر میں قائم کیا ہے۔ مذکورہ مدارس کے علاوہ مدرسہ ناظمیہ اورسلطان المدارس فقہ جعفری کے مدارس ہیں اوران میں ہنوزمنقولات کے ساتھ معقولات کی تعلیم دی جاتی ہے۔اہلِ ہنود کے دینی پاٹ شالے بھی شہر میں موجود ہیں۔ ککھنؤ کا ذکر نامکمل رہے گا اگریہاں کی کچھ عمارتوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ان میں سب سے اہم آصف الدولہ کا امام باڑہ اور اس کا روگی دروازہ ہیں۔ قدیم طرز کی بیٹمارت اپنی وسیع ڈاٹ کی حیت کی وجہ ہے جس میں او ہے کا قطعاً استعمال نہیں ہوا ہے دنیا بھر میں مشہور ہے اور ہیرونی سیاح صرف اس ممارت کو دیکھنے کے لیے کھنٹو آتے ہیں۔اس بڑی حیت کوسنجا لئے کے لیے دوہری دیواریں بنائی گئ تھیں جن کے پچے میں رائے بن گئے تھے وہ ممارت کی بنیا دوں ہے لے کر حیمت تک میں۔ نبھی پیچیدہ رائے شہرہ آ فاق بھول بھلیاں کہلاتے ہیں۔ان میں اگر کوئی شخص زمین کے بینچے کے حصّہ میں چلاجاتا تھا تواس کا نکلتا تقریباً نامکن تھا۔عبدشاہی کی دوسرى عمارتوں ميں حسين آباد كا امام باڑہ، شاہ نجف، قيصر باغ كى بْكِي تَجِي عمارتيں، چھتر منزل، سعادت علی خان کا مقبرہ اور لا ماٹینیر کالج کی عمارت ہے فن تغییر کے نقطۂ نظر سے سوائے چھتر منزل کے کوئی اہم نہیں ہے۔ چھتر منزل میں اب سنٹرل ڈرگ ریسر چی انسٹی ٹیوٹ قائم ہے۔

ا گریزی عہدی عمارتوں میں سول سکر یٹریٹ اور چار باغ آشیشن کی عمارتیں قابلِ دید ہیں۔ ۱۹۳۲ء میں کھنے کی آبادی ڈھائی لاکھتی اوراب پنیٹیس لاکھ کے قریب ہے کیکن شہر آگے اہم بازار اب بھی چوک،امین آباد اور حضرت مجنج ہیں۔ چوک پہلے سونے جاندی کے

ے ۱۰ ہار ادار اب می پوت این اباد اور سرت کی این۔ پوت چھ سوے چاہدی ہے اور این اپنا پیشہ بدل دیا اور است کا مرکز تھا لیکن مرار جی دیمیائی کی وزارت کے بعد سے صرافوں نے اپنا پیشہ بدل دیا

ہاوراب پیر بازار چکن کاسب سے بڑابازار پن گیاہے۔

۷۵

## ساتوال باب

## لكهنؤاور سياستِ هند

ان کا جوکام ہے وہ اہلِ سیاست جانیں میر اپنیا م محبت ہے جہاں تک پہنچے

بیسویں صدی کا نصف اوّل کھنو میں سیاہی سرگرمیوں کا زمانہ تھا۔ کا مگریس کی تحریک کے اثرات کھنو میں بھی نمایاں تھے۔ او بیوں میں چکبست ، بشن نرائن دروغیرہ ہوم رول کے گیت گار ہے تھے اور اودھ پنی کے طزنگار اپنے انداز میں ول کھول کر برٹش سرکار پر کتہ چینی کرر ہے تھے۔ انھیں حالات میں ۱۹۱۲ء میں کا گریس اور مسلم لیگ میں کھنو پیک ہواجس نے ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد کو مستحکم کردیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختقام پر جب خلافت تحریک کھنو میں مثروع ہوئی اور گاندھی جی نے اس میں عملی حصہ لیا تو اس اتحاد کی بنیاد اور مضبوط ہوگئی جواگرین حکومت سے نجات پانے کے لیے کھنو کھومت سے نجات پانے کے لیے کھنو کے وام بھی متحد ہوگئے اور کیونکہ خلافت تحریک کھنو سے شروع ہوئی تھی اس لیے اس مشتر کہ جدو جدکا سہرا بھی کھنو کے سر بندھتا ہے۔ سینٹرل آسمبلی اور ڈوشین طرز پر عوامی حکومت بنانے کے مطالبے پرغور کرنے لیے مام 1912ء کے موسم خزاں میں سائمن کمیشن کا ہندوستان میں ورودہوا اور

اس کی پہلی میڈنگ ہونے میں ہوئی۔ لیکن اعدازہ ہوا کہ ہندوستان کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے پیکوئی جیدہ قدم ندھا۔ سائمن کمیش کے رویہ کے خلاف ملک جرمیں احتجاج ہوئے۔ چنا نچ کھونو میں بھی پنگوں کو "Simon go back" کھو کر اڑایا جاتا تھا۔ سائمن کمیش کی ناکا می پر 1970ء میں جمی پنگوں کو "Simon go back" کھو کر اڑایا جاتا تھا۔ سائمن کمیش کی ناکا می پر 1970ء میں جمی اہلی کھونو نے دل کھول کر حقہ لیا۔ میرا مکان جس گلی میں تھا اس کے باہر ہی اس تحریب میں جمی اہلی کھونو نے دل کھول کر حقہ لیا۔ میرا مکان جس گلی میں تھا اس کے باہر ہی بیرازہ تھا۔ جمیعے یا دہے کہ کا نگر لیس کا جھنڈا لیے ہوئے سڑک پر جو اس زمانے بیار ان میں وگور ریا اس بیل کے ساتھ نزدول بی نی پر ایک ان میں میں والی بیل کے ساتھ نزدول بی تھے۔ اس ائیل کے ساتھ نزدول بی کھور ہا تھا بلکہ ان سے نفر سے کا طہار کے طور پر آٹھیں جلا یا بھی جار ہا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے کہ سوسائل کے اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھنے والے کوئی صاحب سگار ٹی رہے تھے، جب اس بیر اعتراض کیا گیا تو انھوں نے نہایت معمومیت کے ساتھ برجستہ جواب دیا کہ '' میں اسے جلار ہوں''۔

تحریک ترک موالات کو چورا چوری کے المناک واقعہ کے بعد گاندھی تی نے واپس لے لیا۔ ۵؍ مارچ ۱۹۳۱ء میں گاندھی۔ ارون معاہدہ ہوا۔ اور آخر کار برٹس پارلیمنٹ سے گورنمنٹ آف انڈیاا کیٹ ۱۹۳۵ء پاس ہواجس کی روسے سنٹرل آسبلی کی تشکیل نو کے ساتھ مختلف صوبوں میں عوامی حکومتوں کو بھی وجود میں آنا تھا۔ یہ وہ عہد تھا جب مسلم لیگ ایک بے جات رئیسوں کی جماعت سے زیادہ نہتی کا گرلیں، برٹش حکومت اور مسلمانوں سے ناراض موکر جناح صاحب مستقل طور سے انگلینڈ چلے گئے تھے۔ ۱۹۳۵ء کے آئین کے مطابق الکشن کی میر براہی کے لیافت علی خان نے جناح صاحب کو انگلینڈ سے واپس آنے کے لیے کی میر براہی کے لیافت علی خان نے جناح صاحب کو انگلینڈ سے واپس آنے کے لیے کی میر براہی کے لیافت علی خان نے جناح صاحب کو انگلینڈ سے واپس آنے کے لیے

راضی کرلیا۔ ۱۹۳۷ء میں الکشن کے سلسلے میں لیگ اور کا نگرلیں میں مفاہمت کی گفتگو ہوئی اور یو پی میں پنڈت پنت نے خلیق الزمال کو دووزارتوں کی پیش کش کی کیکن نتیجہ میں انھیں بیڈت نبروکی ناراضکی برداشت کرنا پڑی۔ اور یہی حال کچھ خلیق الزماں کا بھی ہوا۔ وہ بھی جناح صاحب کے عماب کا شکار ہوئے۔ جب لیگ اور کانگریس میں مسلمانوں کی اسمبلیوں میں نمائندگی کے سلسلے میں گفتگو کامیاب نہ ہوئی تو بیٹات نہرو نے مسلم ماس کنٹیکٹ Muslim) (Mass Contact شروع کیالیکن اس میں آھیں نا کا می ہوئی اور اس کا نتیجہ صرف لیگ ہے مخالفت کی شکل میں ظاہر ہوااورا کتوبر ۱۹۳۷ء میں جناح صاحب کا خطبیہ صدارت ایک لحاظ سے کانگریس کےخلاف اعلان جنگ تھا۔ ۱۹۳۷ء کے الکشن میں علاحدہ نمائندگی کے تحت یوپی اسمبلی میں مسلمانوں کی بہت کافی سیٹیں مسلم لیگ کے قبضہ میں آ گئیں۔لیگ سے مفاہمت نہ ہونے کی شکل میں رفع احمد قدوائی اور حافظ ابراہیم وزارت میں بحثیت مسلمانوں کے نمائندے کے شر <sub>ک</sub>ی ہوئے۔حافظ ابراہیم کی نمائندگی برمسلمولیگ نے احتجاج کیا جس برانھوں نے استعفٰی د ہے کر دوبارہ کا نگریس کے نکٹ پرالکشن لڑااور جیت کرمنسٹری میں شامل ہوئے ۔ کا نگریس سے مفاہمت نہ ہونے کی صورت میں مسلم لیگ نے کا نگریس اور کا نگریس حکومت کی مخالفت ہی کواپنا شعار بنالیا تھا۔ ۱۹۳۸ء میں کانگریس کے صدر سجاش چندر بوس مقرر ہوئے کیکن گا ندھی جی ان کے خلاف تھے جس کی وجہ ہے کانگرلیں اندرونی اختلاف کا شکارتھی۔( اس سال بوس بابو نے لكھنؤ كا بھى دورہ كيا تھا۔ چوك ہےان كا جلوس نُكل رہا تھااورراقم الحروف كوپہلى اورآ خرى بار ان کے دیدار کا موقع ملاتھا۔) اس کے برخلاف اسی سال کھنؤ کے لیگ کے سٹن کے موقع پر سکندر حیات خاں نےمسلم لیگ میں شمولیت کر لی جس سے لیگ کومزید تقویت حاصل ہوگئی۔ ای عہد میں کچھاور واقعات بھی ہوئے جن کی بنا پر لیگ کو کانگریس حکومتوں پر نکتہ چینی کا موقع

ا انھیں حالات میں یو پی میں قانون خاتمہ زمینداری (Tenancy Act) پاس ہوا جس کا میں حالات میں یو پی میں قانون خاتمہ زمینداری (Tenancy Act) پاس ہوا جس کا میں جہاں زمینداریاں ہندوؤں کے پاس تھیں اُؤر کسان مسلمان تھے، کا گریس نے اس تھم کے قانون کی مخالفت کی۔ان حالات میں لیگ کی مطرف سے کا گریس حکومتوں کی کا دکردگی پر فور کرنے کے لیے پیر پور کمیٹی تفکیل کی گئی جس کا مسئلہ ہوا تھی کھونو سے تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی واردھاودیا مندراسیم ، گاؤکش ،اردو ہندی کا مسئلہ ، گوندے ماتر م کا گایا جانا ، معجدوں کے سامنے سکو کا چوکا جانا ،ان تمام شکا چوں کا احاط اس کمیٹی کی پرورٹ میں کیا گیا تھا۔

سرمتمبر ۱۹۳۹ء میں وائسرائے نے ہندوستان کی دوسری جگوعظیم میں شرکت کا اعلان اسلم کی اس میں اسلام کے اسلام کی اور کا اور ۱۹۳۷ء میں اور کنگ کمیٹی نے اسلام کی اگریس نے اسے منظور نہیں کیا اور ۱۹ اس تغیر کے رز ولیوشن میں کا گریس نے رکنگ کمیٹی نے انگلان کیا کہ جنگ میں مدود ہے کا حق صرف ہندوستانیوں کو ہے۔ ساتھ ہی سے مطالبہ بھی کیا کہ میٹ کے مقاصد بیان کیے جا کیں۔ اس کے برخلاف مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی نے انگریزوں کی کوشوں میں مدور نے کا اعلان کیا۔ مناسب جواب نہ طنے پر کا نگریس ورکنگ کمیٹی نے میں اسلام کو کا گھر اس حکومتوں کو مستعنی ہوجانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ پٹندی میٹنگ فی میٹنگ کے معالی سالم میں کو برقر الرکنی میٹنگ کے اس کا معالی کے دیا میں کا انسان کیا ہو ایک کیا گھر کی اس کا میں کا انسان کیا ۔ جہاں تک بو پی خصوصاً لکھنو کا تعلق تھا ،کا گریس اور مسلم لیگ کی اس میں میں اس کیا ہورسیشن میں جن ملاقوں میں سلم لیگ کے لا ہورسیشن میں جن علاقوں میں سلم اکثریت تھی کرنے ولیوش کی میات شی بیدا ہوا۔ اس

انھیں گر دی کی شکل دی جاناتھی اور ان میں شامل صوبوں کو اندرونی خود مختاری ملناتھی اور ان گروبوں کوایک آزادریاست کی شکل اختیار کرناتھی۔ ۲ روسمبر ۱۹۴۱ء میں پرل ہار ہر پر جایان کے حملے نے اور اس کے بعد ۲۱ رفر وری۳۴ء پررنگون پر اور ۸؍ مارچ ۱۹۴۲ پر سنگالیور پر جایانی قبضہ اورخود کلکتہ پر جایانی بمباری نے انگریزوں کو ہندوستان کے دفاع کی طرف سنجیرگ ہے متوجه کیا اور یہاں کی سیاسی جماعتوں و Defence of India council میں شامل کرنا عا با جے کانگریس اورلیگ دونوں نے نامنظور کردیا۔ ہندوستان کی آ زادی کے مسئلہ کو طے کرنے کے لیے ۱۹۴۲ء میں سر کر پس ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ جو تجاویز لائے تھے ان میں دومینین اسٹیٹس جس میں برٹش کامن وکتھ میں شامل رہنے یا الگ ہونے کی آ زادی کےساتھ ساتھ جنگ کے خاتمے کے بعد صوبائی کچس کیجر کے انکشن اورلوور ہاؤس کی منتخبہ کبس دستورساز کا وجود میں آنا شامل تھا۔ ساتھ ہی ساتھ صوبوں کو مرکز سے علاحدہ ہونے کی بھی گنجائش رکھی گئی تھی جو آ کے چل کریا کتان کی بنیاد بن گئ یکانگریس دو بازوؤں میں تقسیم ہوگئ۔ گاندھی جی تح يك ترك موالات (Non-Cooperation Movement) شروع كرنا عابية تق لیکن راج گویال آ جاریداوران کے ساتھی اس قتم کے یا کتان کو قبول کر کے حکومت میں شامل ہونے کے حق میں تھے۔ بہر حال حکومت کی تجاویز کا تگریس اورلیگ وونوں نے نامنظور کرویں اور ١٣ رجولائي ١٩٣٢ء كوكانكريس كميني في Quit India رز وليوش ياس كرديا جي آل الله يا کانگریس ممینی ورکنگ ممینی نے بھی ۸راگست ۱۹۴۲ء کواین منظوری دے دی اور دوسرے ہی روز تمام کاگریس لیڈر گرفتار کرلیے گئے لیکن لیڈروں کی موجودگی کے بغیر ہی پورے ملک میں بغاوت کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ یو پی بھی اس ہے محفوظ ندر ہالیکن خودکھنو کی فضا ناساز گار نہ ہوئی۔راجہ جی اور بھولا بھائی ڈیسائی کی کوششوں سے شملہ میں گاندھی، جناح ملاقات ہوئی اور

﴾ تگریس اور لیگ کےلیڈروں میں بات چیت ہوتی رہی جس کے نتیجہ میں بھولا بھائی ڈییائی اور . قت على خال معابده مواليكن بعد كوتمام گفتگونا كام ثابت موئي \_

برش مفادات کومخفوظ رکھنے کے لیے ہندوستانی سیاسی یار ٹیول سے مفاہمت ضروری فی چنانجداس مقصد سے ۱۹۳۲ مارچ ۱۹۳۲ء کو Cabinet Mission ہندوستان آ یا جس کا ۔ تصدیم حال میں ہندوستان کی متھی کواس طرح سلجھانا تھا کہ برلش مفادات پر آنج نہ آئے۔ الم الم الم ينوى اورام يورس كى بعناوتوں نے انگريزوں پريہ بھى واضح كرديا تھا كه آئندہ بغاوت الم صورت میں فوج پر بھروسہ نیں کیا جاسکا۔ Cabinet Mission کی تجاویز میں شال و ا عرب اورشال ومشرق میں گروپوں کا بنتا بھی شامل تھااور مجلسِ آ سمین ساز کے وجود میں آنے

ا کے پہلے عبوری حکومت. Interim Govt کا بنیا بھی کیکن ان تجاویز پر لیگ اور کا تگریس میں ا المام المام المام Interim Govt کے بننے کے سلسلے میں جناح صاحب نے را الله المرا (Direct Action) كى دهمكى د الله جس ير برنكال مين عمل بهى موااور كلكته

مرح اس Quit India Movement کی طرح اس الريك كابھى كھنۇ پركوئى اثرنېيس پڑا۔

اس نفرت الكيز فضايس ١٩٨٦ء كالكش الراكيا كلصنوكيس بهي «مسلم يهر فی آ " کے نعرے گونج رہے تھے۔ میل میل جر لمے سلم لیگ کے جلوں نکل رہے تھے۔ سوسوفٹ ہ لیاراج نہیں ہوگا، دھتیا راج نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ یا کستان' کے ایسے دل آزار نعرے لگ . پیانگرین ہوگئے۔ایے ہی میرےایک کرم فرما جوسلم اسٹوڈنٹ فیڈریش کے پرجوش لیڈر تھے

کیے کانگر کی بن کرچرن سنگھ وزارت میں شامل ہوئے۔ بیکوئی تنہا واقعہ نہ تھا۔

ن کودران کے دوراندیش لیڈروں کو بری طرح ذلیل کیا گیا۔ جناح صاحب کی پیروی میں ہر مسلمانوں کے دوراندیش لیڈروں کو بری طرح ذلیل کیا گیا۔ جناح صاحب کی پیروی میں ہر مسلم لیگی کی زبان پرمولانا آزاد، مولانا حسین احمد نی وغیرہ کے لیے Quizling کا لفظ تھا خواہ وہ اس کے معنی جانتے ہول یا نہیں۔ الکشن کے ایک روز پہلے امرت بازار پتر یکا میں مسلمانوں کو دوبڑے منافقوں ( یعنی مولانا آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی ) کو دوٹ دینے کی ایک نظر آئی۔

Maulana Azad and Maulana Madani the two great

"Munafiqs" بے چارے امرت بازار بتر ایکا والے کیا جا نیں کہ "Munafiqs" کے کیا جا معنی ہوتے ہیں۔ تمام مسلم کیگ لیڈر بشمول ظیق الزباں ، راج محمود آباد ، جمال میاں فرنگی محلی ، مسلمانوں کو بہمہارا چھوڑ کرچلتے ہے ۔ پاکتھان بننا مسلمانوں کے جس بھی انقصان دہ ، یہ مسلمانوں کو بہمہارا چھوڑ کرچلتے ہے ۔ پاکتھان بننا مسلمانوں کے جس بھی انقصان دہ ، یہ علاقہ ملناکوئی فقع کا سوانہ تھا۔ اس وقت کی ہندوستان کی چالیس کروڑ آبادی میں وک کرور مسلمان اللہ علی اللہ میں ہوگئی کے سواست کا نتیج بھی تھے جن میں چار وڑ جناح صاحب اور مسلم لیگ کی سیاست کا نتیج بھی تھے۔ آبی ان کی تعداد تھر بیا سولہ کرور ہے لیکن محض ایک مجبورا قلیت ، ان کی حشیت ہے۔ رہ گئے ۔ آبی ان کی حشیت ہے۔ رہ گئی ہیں ہو چنا ہوں کہ آبی ہندوستان برضی میں ہو چنا ہوں کہ آبی ہندوستان برضی میں ہو چنا ہوں کہ آبی ہندوستان برضی ہوں ہو تھی اور ای سبب آسام میں ان کی برضی ہوئی آبادی آسام کے غیر آبادخطوں میں منتقل ہور بی تھی اور ای سبب آسام میں ان کی اتنی برخی تعداد ہوگئی کہ دوہ وہاں حکومت بنا سکتے تھے۔ اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوتا تو بہا سلہ جاری ا

رہتااورآئ ندصرف موجودہ آسام بلکہ پورانارتھ ایسٹ ایک مسلم اکثریت کاعلاقہ ہوتا۔ آئ تقتیم کے بعد جب آسام کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور پاکستان کی بھی تقتیم کے بعد مغربی پاکستان میں بھی بنگالیوں کا داخلہ بند ہو چکا ہے، تو میں بیسو چنا ہوں کہ چھوٹے سے بنگلہ دیش کے رہنے والے تقریباً چودہ کرور کی تعداد جب مزید بڑھے گی تو وہ کہاں جا کیں گے۔ کیا ماتھس المسلمان کی تھوری آف پالچیشن کے تحت Positive Checks کا شکار ہوکران کی تعدمت میں ممل جابی ہے اور کیا بارہ کرور بنگا کی مسلمانوں کی جابی دنیائے اسلام کے لیے ایک ساخہ نہ ہوگا۔ کاش مسلم لیگی لیڈروں نے اور ان کے بعد مجیب الرحمٰن نے تھوری کا بیر رخ بھی دیکھا ہوتا۔

نہ ہب دنیا میں امن وسکون کے لیے ہوتا ہے لیکن علی حیثیت سے انسانیت کا جتنا خون المہ ہب کے نام پر ہوا اتنا اور کی نام پر نہیں ہوا۔ یورپ میں لا تعداد لوگ (خصوصاً دانشور) مہ ہب کے نام پر زندہ جلائے گئے ۔عہد صفوی میں ایران میں لا تعداد لوگوں کو مذہب کے نام پر اساعیل صفوی نے از بکستان ایڈا رسانی اور موت کا شکار ہونا پڑا اور مذہب ہی کے نام پر جمود غرنوی اور اسی قبیل کے میں انسانی کھو پڑیوں سے کلہ مینار تقیم کرائے۔ مذہب ہی کے نام پر جمود غرنوی اور اسی قبیل کے وور سرے حکم انوں نے دوسرے حکم انوں نے دوسرے میں انسان کی عبادت گا ہوں کو لوٹے اور برباد کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ شکر آچا رہیں گئے کہ سے تحت بدھ مذہب کے مانے والوں کا استحصال مذہب ہی شروع کیا۔ شکر آچا جس کی ایک نشانی نائندہ کی عظیم درس گاہ کے کھنڈر ہیں ۔مسلمانوں کی تاریخ پر خور کرتے وقت ایک بجیب خیال میرے دماغ میں آتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان دوسرے مکمرانوں کے ذریعہ بہنی وہاں مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوئے بعد اسلام میں ختم ہوگیا اس لیے کہ ان

حکر انوں نے مذہب کے استحصال کے علاوہ اسلام کے لیے اور کچھ نہ کیا۔ اسپین اور پوروپ کی مثالیں جارے سامنے ہیں۔اسپین میں آٹھ سوسال مسلمانوں نے حکومت کی کیکن آج وہاں كتف ملمان بير؟ بورب مين خلافت كے عنوان سے سيكروں سال تركوں نے حكومت كى كيكن خلافت کے کیا فرائض انجام دیے؟ اور آج پورپ میں کتے مسلمان ہیں؟ خلافت کے یاک نام کا استحصال صرف ترکوں نے ہی نہیں کیا۔ آموی ،عباسی ، فاطمی ، حکمرانوں نے اپنے کوخلیفہ، یعنی جانشین رسول کہلوایا اور بے شک ان کے ادوار میں علمی ، تہذیبی ، ثقافتی ترقی ہوئی کیکن انھوں نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ اس ملیلے میں وہلی یو نیورٹی کے عربی کے استادیر وفیسر شارق نے اپنی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھاہے جو میں نہیں جانتا کس حد تک درست ہے۔ان کے قول کے مطابق وليد بن عبدالملك اموى كے عبد ميں تركستان فتح ہوا تو جزيد كى كثير رقم آئى۔ چندسال گزرنے کے بعداس رقم میں کی ہوگئ۔ چنانچے گورزہے جواب طلی ہوئی۔اس نے اکھا کہ کیونکہ يبال كے لوگ مسلمان ہور ہے ہيں اس ليے جزيد ين والول كى تعداد كم جور ہى ہے۔ جواب گیا که اسلام لانے کے رجحان کو کم کرو۔ بیت المال جوعام مسلمانوں کے لیے ہوتا تھاوہ ان نام نها دخلفاء كاشاى تزانه بن كيا تفا خليفه اوّل حضرت ابو بكر كا واقعد ذبنول ميس موكا - انهول ني بیت المال ہے کچھ قرض لیا تھا۔انقال کے وقت میٹے کو وصیت کی تھی کدان کا اساسہ نے کر بیت المال کا قرض ادا کردیاجائے ،کیا یہی روش عمر بن عبدالعزیز کے ایسے چند حضرات کو چھوڑ کر د وسرے خلفاء کی بھی رہی؟ حکمرانوں کے علاوہ اسلام کو دوسرے ملکوں میں روشناس کرانے کا دوسرا ذریعہ عوام تھے۔ان میں صوفی بزرگ بھی تھے اور تاجر بھی ۔ان حضرات کے ذریعہ اسلام جباں پہنچا وہاں آج بھی پھل کھول رہا ہے۔ملیشیااورانڈ ونیشیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ و ہاں بھی کوئی مسلمان حملہ آور نہیں گیا اور صرف تا جروں اور مسلمانوں کے گروہوں کے ذریعہ

اسلام سے وہاں لوگ متعارف ہوئے۔مجمہ بن قاسم ہندوستان پر پہلامسلمان حکمراں تھالیکن اس نے اسلام کے نام کا استحصال نہیں کیا۔اس کے بعدسے ہندوستان سے عربوں کی تجارت کا سلسله شروع ہوا۔مسلمان تاجرول کی ہندو درباروں میں پذیرائی اور احترام ہوتا تھا۔ چنانچہ سلیمان تاجر کے بیان کےمطابق تنوج کے داجہ کے در بار میں راجہ کے دہنی طرف ایک مسلمان کو جگہ لی ہوئی تھی اورمسلمان رعایا کے مقدموں کے لیےمسلمان قاضی مقرر تھے۔ بیتر کول کے حملوں سے پہلے کی بات ہے۔اس کے بعد ہندوستان میں ایک طرف تو افغانستان کی طرف ہے حکمرانوں کے حملے شروع ہوئے اور دوسری طرف سے ایران کی طرف سے صوفیوں کی آ مد کا سلسله شروع ہوا۔ حکمرانوں کا روبیتھا کہ بقول ڈاکٹریلیین صدیقی اگرایک حملے کے بعدایک خاص قبیلے کے پچھلوگ ہندوستان میں آباد ہوجاتے تصفودوسرے حملے میں اس قبیلے کے نووارد يهال آباد موجانے والے اسے ہم قبيله لوگول كوبھى ذلت كى نظرے د كيھے تھے۔ جب به عالم تھا توغیر مذہب اصل ہندوستانیوں کو کس نظر ہے دیکھا جاتا ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ برتھوی راج راسو وغیرہ کتابوں میں مسلمانوں کوملکش کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دوسرے گروہ یعنی حضرات صوفیہ کی یالیسی اس سے بالکل مختلف تھی۔وہ محبت، پیاراورانسانیت کا درس دیتے اورانھیں کے طفیل ۱۹۴۷ء تک ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کی ۴/ انتقی \_ اگر صرف ایک ہی گروہ آتا تو شکل دوسری ہوتی \_ لینی اگر صرف مسلمان حکمراں آتے تو اسپین اور پورپ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد اسلام بھی ختم ہوجا تا اور اگر صرف صوفی بزرگ اور عام تاجرآتے تو آج اس برصغیر میں بھی انڈونیشیا اور ملیشیا کی طرح اسی نوے فیصد مسلمان ہوتے۔ دونوں گروہوں لیعنی حکمرانوں اورصوفیوں اور تاجروں کی بیک وقت موجود گی نے اس تعداد کو محض پچپس تىپ فيصد تك محدودركھا ـ

بات کہاں ہے کہاں پہنچ گئ ۔ذکر کرر ہاتھا اپنے دور کی ہندوستانی سیاست کا اور گفتگو کرنے لگا نداہب اور ان کے تحت حکومتوں کی۔انگریزی حکومت کے ابتدائی قیام کے ساتھ پلای اور بکسر کی جنگوں کے بعد بنگال اور موجودہ بہار سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوگئ تھی۔ 99ء میں ٹیوسلطان کی شہادت کے بعدد کن سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہو گیا۔ لارڈ ولزلی کے Subsidiary Alliance کے تحت نظام کی آزادی ختم ہو پیکی تھی۔ ۲ کاء میں شجاع الدوله نے انگریز وں کی مدد ہے روہیلوں کی طافت ختم کردی تھی اورخودنوا بین اودھ کی کوئی حیثیت ہی نہتھی ۔اس طوائف الملو کی کے دور میں مرہٹوں کی شکل میں ہندو حکومتوں کا عہد شروع ہوا لیکن اس تمام عہد میں فرقہ وارانہ منافرت کا نام نہ تھا اور دہلی کا تخت ہندوستانی حکومت کاسمبل تھا جس پرصرف مغل خاندان کاحق سمجھا جاتا تھا۔ شیواجی کے بوتے سمبھا جی کی یرورش مغل دربار میں ایک شاہزاد ہے کی طرح ہوئی تھی جوایے ندہب پر برقرار تھااورخوداور مگ زیب نے اسے مرہٹوں کا رادیشلیم کر کے ستارہ بھیجی دیا تھا۔اس کے دل میں مغل سلطنت کا اتنا احتر ام تفا کہ پیشواکو ہدایت بھی کہ فٹل سرحدوں پر حملے نہ کیے جا کیں ۔، تاریخ میں حقائق کومصالح کے تحت بدل دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اورنگ زیب اور شیوا جی کوانگریزی وور میں اس شکل میں پیش کیا گیا جوان کی نتھی۔ جنگ بکسبر کے بعد شہنشاہ وہلی کی حیثیت محض پنشنز کی تھی اور دہلی کے تخت بركسي وقت بهي كوئي مربهه، پشمان يا جاف بيير سكتا تفاليكن ايبا كبهي نه جوا ـ وه شهنشاه كوتل كرسكتے تھ لیکن خود تخت پر بیٹی نیس سکتے تھے۔ان کی فوجوں میں مذہب کی تفریق نہ تھی ۔اودھ کے حکمرانوں کے سب سے معتمد ہندو تھے اور مرہٹول کے سب سے بڑے جان نثار پٹھان سیابی تے جن کے سپر دستے اہم ذمہ داری لیٹی قلعہ کے پیما نک کی حفاظت تھی ۔ گوالیار قلعہ کے پھا نگ پر بن مجدیں اس بات کی گواہ ہیں۔ یہ فدہی رواداری کا جذب، اگریزی دور میں میرے ہوش

پینها لئے تک ختم ہو چکا تھا۔ شدھی اور شکھن کی تحریکوں نے بےاعتاد کی کوجنم دیا۔ سیاسی جماعتیں مب كنام بربنين اورجوغيرسياي تقيس ان مين بھي فرقة برستون كازور موجايا كرتا تھا۔ مندومها سبها اورمسلم لیگ انھیں حالات کی پیدادار تھیں۔ کانگریس میں بھی فرقد پرستوں کی کی نہتھی۔ انھیں تک نظروں نے ہزاروں بے گناہوں کا خون کرایا اور آخر کا رملک کونشیم کروادیا تقسیم سے يبلي بى خوفناك فسادون كاسلسله شروع موليا تفار كلكته مين Direct Action Day كو مونے والے زبروست فساد میں تقریباً دس بزار جائیں سکیں جن میں مسلمانوں کی تعداد غالباً زیادہ تھی۔اس کے بعد ہی مشرقی بنگال میں نوا کھالی اور تیرا کے خونریز فساد ہوئے جن میں بزاروں بے گناہوں کی جانیں گئیں۔ ۲۵؍اکتوبر ۱۹۴۷ء کو پٹند میں نواکھالی ڈےمنایا گیا اوراس کے بعد سے پورے بہار میں وہ قل عام شروع ہواجس کی مثال چنگیزی حملوں ہی ہے دی جاسکتی ہے۔ نواکھالی کے فساد اگر سبروردی کی مسلم لیگی دور حکومت میں ہوئے تو بہار کے فساد کانگریسی حکومت کے عہد کا کارنامہ ہے پنجاب میں Pre- partition Roits کا سلسلہ بھی اکتوبر ۔ ۱۹۳۷ء ہی سے شروع ہوااوران کی ابتدا اس روز ہوئی جب راقم الحروف اینے چند ساتھیوں کے ا الم الله Inter 'Varsity Swimming Competition میں حصہ لینے کے لیے

ماتھ Inter 'Varsity Swimming Competition میں حصہ لینے کے لیے لاہور میں موجود تھا۔ ہم لوگوں نے لاہور سے شمیر جانے کا پروگرام بنایا تھالیکن اسی روز جالندھر سے فساد کی خبر آئی۔ ہمارے ساتھیوں میں سیگل اور زاہد بٹ پنجا بی تھے۔ چنانچہ وہ لاہور ہی میں سیگل اور زاہد بٹ پنجا بی تھے۔ چنانچہ وہ لاہور ہی میں اپنے فور أ

کھنڈوالیں ہوگئے ۔ تصور بھی نہ تھا کہ یہ فسادات کتنی خوفناک شکل اختیار کرلیں گ۔ تقییم کے بعد بنگال اور اس سے زیادہ پنجاب کا کیا حشر ہوا، سب جانتے ہیں اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں سجھتا۔ البتہ بعد کو آزاد ہندوستان کے سیاست دانوں نے بیضرور

سمجھ لیا کہ طاقت میں آنے اور حکومت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ فرقہ وارانہ منافرت اور مذہب خطرے میں ہے کہ نعرہ دینا ہے۔ تقسیم سے پہلے مسلم لیگ نے یہی نعرہ لگایا اوراس کے قطعی اسلام ناشناس لیڈروں نے یا کشان کی حکومت حاصل کر لی۔اس نسنح کو بعد میں ہندومہا سجا کی بیٹی جن عگھاوراس کی اولاد بی ہے پی نے ہندوستان میں آ زمایا اور رام جنم بھوی کے نام پرایڈوانی نے نفرت پھیلا کروہ کی کی حکومت حاصل کر ٹی۔ان کواس سے کیا مطلب تھا کہ ان کی گندی سیاست نے انسانیت کا کتناخون کیا۔ ایڈوانی کی رتھ پاتراؤں اور جھوٹے یر و پیگنڈوں نے تمام ہندوستان ،خصوصاً بمبئی میں ہزاروں ہے گناہوں کو آل کرایااوراسی کا نتیجہ آئندہ مجرات کے فسادات ہیں جنھوں نے پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کا سرنیجا کردیا۔ گجرات کے نسادات کا ایک عبرت انگیز پہلویہ بھی ہے کہ نسادات کے بعد کے الکھن میں کانگریس نے بھی نرم ہندوت کا نعرہ ویا۔ ناطقہ سر بگریباں ہےاہے کیا کہتے۔سوسیالوجی میں میں نے پڑھاتھا کہ لیڈرشپ دوطرح کی ہوتی ہے۔ایک وہ جوعوام کواپنے بنائے ہوئے راستے پر چلائے اور دوسری وہ جوعوام کی حرکتوں کے سہارے وجود میں آئے ۔اس عبد میں کا نگریس کی پہلی قتم کی لیڈر شیختم ہو چکی تھی اور پارٹی کی باگ ڈور دوسر ہے تتم کے لیڈروں کے ہاتھ میں تھی جب گجرات میں کانگریس کے سب سے بڑے لیڈروہ صاحب بنائے گئے تھے جو چند ماہ یہلے تک بی ہے بی کےسب سے بڑے لیڈر تھے لکھنؤ بہر حال ہمیشداس گندی سیاست کا شکار نے سے محفوظ رہا۔۱۹۴۲ء کے Quit India Movement کے تحت اور ۱۹۴۷ء کے Direct Action کے نعرے کے تحت بدامنی اور فسادات سے محفوظ رہنے کی طرح ۱۹۹۲ء میں بابری میجد کی شہادت کے بعد کے فسادوں سے بھی پیرشپر محفوظ رہا اور گجرات کے نگ انسانیت فسادوں کے زمانے میں بھی اس شہر میں امن پیندی اور بھائی چارہ برقر ارر ہا۔

ا قضادیات اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے چنانچے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اپنے وطن کی اقتصادی حالت پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے۔ •۱۹۳ء کے بعد کا عبد عوامی زبان میں ستی کا اور اصطلاحی زبان میں کساد بازاری Trade (Depression کا دورتھا۔ دنیا بحریس چیزوں کی قیتیں انتہائی کم تھیں جس کے نتیجہ میں پیداوار کرنے والوں کی حالت تقیم تھی لیکن تخواہ پانے والوں کے لیے نہایت موافق زمانہ تھااور كم ي كم تنخواه يان والاجمى اطمينان كى زعد كى بسركرتا تھا۔اس وقت كى كرنى آج سے مختلف مقى ايك روپييش سولدآن يا چونش پيه او كرتے تھے ايك پيكى بھى كافى قيت تقى اور اس سے یاؤ مجردود ه خریدا جاسکتا تھا۔ میرے عبد طفولیت سے پہلے سنا ہے کہ بیسے سے بھی کم کرنی تھی۔ غالبًاسب سے کم کوڑی تھی۔ پھر چھدام، پھر دمڑی اوراس کے بعدا تر ھایا دھیلا، لیعنی آ وها پید - میری یادواشت کے عبدتک وصلے کی چیزیں خریدی جاتی تھیں - مجھے یاد ہے کہ ۱۹۳۲ ۳۳ ء تک روپیرکا سوله سیر گیهول ملتاتها جونهم ابلِ شهر کے لیے تو نعمت تھا کیکن گیہوں پیدا ٔ کرنے والوں کو دوونت سوتھی روتی اورجسم پر دو کیڑے ل جاتے تو غنیمت تھا۔ گاوں کے لوگ شہر میں کام کرنے آتے تھے اور اگر چند آنے روز کی مزدوری بھی مل جاتی تھی تو بہت تھا۔ و بہاتون میں بے گارعام تھااوردن مجرز میندار کے کھیت میں کام کرنے کے دو کھی ''چیدیا'' دے دیا جاتا تھا۔ شہروں میں انتہائی کم تنخواہوں پر دیبات سے آ کر کام کرنے والے ال جاتے تصے۔خود میرے خاندان کی آیدنی بہت کم تھی لیکن گھر میں دونو کرانیاں موجود تھیں، ایک کا کام ﴾ با ہرسے سودااور گھر کوصاف رکھنا تھااور دوسری کا کھانا پکانا۔ کہلی کی تنخواہ تین روپییہ اہوار اور کھانا کپڑاتھی اور دوسری کی جاررو پیدا ہوار اور کھانا کپڑا۔ آج شاید کوئی یقین نہ کرے کہ نخاس سے امین آبادتک کا کرایہ تین بیسے فی سواری تھا۔ صبح کے ناشتے کے لیے عموماً بازار سے بالا کی منگوالی

جاتی تھی جس کی قیمت ۳ بیسے فی چھٹا تک تھی۔ یہ کساد بازاری کا دور جنگ عظیم کی ابتدا یعنی ۱۹۳۹ء تک رہا۔ ۱۹۳۸ء میں میرے چیاعلیل ہوئے۔ان کے داسطے بہترین بے داندا نار ۱۲ ار آنے سیرآیا کرتا تھا۔ ایلو پیتھک دوامکیچر کی شکل میں ملاکرتی تھی اور اس کا نرخ دوآنے فی خوراک تھا یعنی دودن کی دوا کی قیمت کل بارہ آنہ ہوتی تھی۔ ۱۹۴۰ءادراس کے بعد بھی جب مجھےجہم سازی اور مردانہ کھیلوں کا شوق ہوا تو ورزش کے بعد کی غذا دوییسے کا دیسی مرغی کا انڈا، تین یسیے کا یاؤ بھر دودھ اور بارہ آنے فی سیرخرید ہے ہوئے کاغذی بادام پر مشتمل ہوتی تھی۔ بناسپتی تیل اس وقت ایجاد نہ ہوئے تھے۔خالص گھی ایک رویبیکا سولہ چھٹا نگ یعنی ایک سیرملا کرتا تھا۔ کھانا لکڑی جلا کر یکایا جاتا تھا جس کے لیے پورے ٹھیلے خرید لیے جاتے تھے جس **ک**ی قیت غالبًا دوتین رویبه سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔گوشت کی قیت یادنہیں کیکن اتنایاد ہے کہ بقرعید کے موقع پر بھیڑا تین روپیہ میں اور بکرا جارروپیہ میں ملاکرتا تھا۔ تر کاریوں کی قیمت آنوں میں نہیں بلکہ پییوں اور دھیلوں میں اداکی جاتی تھی۔ کیڑوں کی قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ یا عجامد کے لیے جایانی بہترین ڈیون (D-I) چھالٹین تین آنے فی گز ملا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ غالباً 1922ء میں ہمارے گھر میں گرم کیڑوں میں دیمک لگ ٹی تھی جس کے بعد میرے ليے دوگرم شير وانياں بنوائي گئيتيس \_ايك كى سرخ كى قيت تين روپيدني گزشمى اور دوسرى كى جيھ روبی فی گز۔اس فضول خرجی کے لیے میرے والدنے میرے چیا کو تحت تنمیہ کی تھی۔

تعلیم پراخراجات کا بھی بہی حال تھا۔ آج کے برخلاف جب بچوں کی تعلیم کا سلسلہ تین سال کی عمر سے اسکولوں سے شروع ہوجا تا ہے جن میں دافلے کے لیے ہیں ہیں ہڑارروپیہ کا عطیہ اور ایک ہزار روپیہ کے لگ بھگ ماہانہ فیس دی جاتی ہے، تعلیم تیسر سے درجہ سے شروع ہوتی اور صرف گورنمنٹ اداروں میں ہی نہیں بلکہ پرائیوٹ ایڈ ڈاسکولوں اور کا لجوں میں بھی فیس

ي معمولي هي \_ چنانچ جب ١٩٣٣ء مين ميراجو بلي كالج مين چو تقد درجه مين داخله موااس وقت ن رویہ ماہانہ فیں تھی جوانٹر میڈیٹ تک برقرارتھی۔۱۹۴۳ء میں جب یو نیورٹی میں بی اے ں میراداخلہ ہوا تو تین تین مینے کے سٹن ہوتے تھے اور ہرسٹن کی فیس چھتیں روپیہ ہوتی تھی۔ البًااں وقت کی حکومت کواحساس تھا کہ تعلیم اورصحت حکومت کے فرائض ہیں نہ کہ آمدنی کے والغ\_آج تعلیم صرف عوامی برنس ہی نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف ہے بھی اس برنس کی تا افزائی کی جاتی ہے جس کی مثال Self-Financing Scheme ہے جس کے تحت ۔ اوارے نے نے کورس کھول سکتے ہیں اوران کے خرچ کے لیے روپیفیس کی شکل میں جمع کیا ا المات عام نوش كارواج نه تفااور آج كل كي طرح برائيوث نيوش كے ادارے قائم نہ تھے۔ السوں كى ساتھ ككھنا يرتا ہے آزادى كے ساتھ تعليم ميں اضافي تو ہواليكن حكومت كى جانب سے ا فی حکومت کا فرض سمجھا جاناختم ہوگیا۔ یہی حال صحت کا ہے۔ میری جوانی تک میڈیکل کالج الله والخطير كے بعد مذصر ف مريضوں كامفت علاج ہوتاتھا بلكہ مفت غذا بھى فراہم كى جاتى تھى اور و ورمریضوں کے لیے ڈپٹری موجود تھی جس میں مفت دواملی تھی۔ آج اس میڈیکل کالج ﴿ وَهُ ما شَاءالله يو يُنورَثُ بن حِكابِ ) كے اسپتال كا بيعالم ہے كہ بلنگ خالى يڑے رہتے ہيں اس المائد كاميديكل كالح كا داكر استال مين علاج كرنے كے لينيس جاتا بكدم يضوں كو العليم اور حفظان صحت كو حكومت كى ذمددارى تمجها جاتا قفاا ورآج كى تى كيفيت نتقى \_

پیم صلیم اور حفظان محت کو حکومت کی ذ مداری مهجها جاتا تقااور آج کی سیفیت ندهی۔ جنگ عظیم چھڑتے ہی قیتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوگیا۔ گیہوں کی مہنگائی کا بیمالم کی اکما کیک روپیدیش صرف چیسیر ملنے لگا۔ ہر طرف کہرام کچ گیا اور لوگوں نے زیورات اور اٹا شد

qı

نج بنج کر گیہوں اسٹاک کرنا شروع کیا۔عام خیال بیتھا کہ بیم بنگائی صرف چندروزہ ہے۔ آئندہ بر سخنے والی مہنگائی کالوگوں کو تصور بھی نہ تھا۔ ہندوستان میں ہر چیز کی قلت تھی اور غذائی مسئلہ پر قابو پانے کے لیے راھنگ کی گئی اور فوجوں کی سپلائی کے سلسلے میں قمیتوں کو کنٹرول کیا گیا۔ جمجھ یاد ہے کہ اس راھنگ کے زمانے میں اکثر گیہوں کی کمی کی وجہ سے عراق سے منگوائی گئی مجوریں تقسیم کی جاتی تھیں لیکن غالبا بیاس وقت کی بات ہے جب ہندوستان آزاد ہو چکا تھا اور کے ایم منثی سنٹرل حکومت میں وزیر غذا تھے جن کو بلٹر اخبار میں اس کے ایڈ یئر کر نجیا صاحب فو ڈ منسٹر کے بجائے فیمین منسٹر کھا کرتے تھے۔

جنگ عظیم میں قیمتیں بڑھنے کا اثر عوام الناس پر خواہ کچھ بھی ہوا ہولیکن عکومت ہند کے کھاتے میں اسٹر لنگ بیلنس (Sterling balance) کی شکل میں برابر اضافہ ہوتا گیا اور خمارے میں چلنے والی حکومت ہند جنگ کے خاشے کے بعد ای Sterling balance کی وجہ سے انتہائی مشخکم مالی حیثیت کی مالک تھی ۔ ٹیکن غذائی نازک کیفیت نے باہر سے غلم منگوانے برحکومت ہند کو مجبور کردیا اور بید Sterling balance رفتہ رفتہ غذائی ضرورت پرخرج ہونے کی وجہ سے ختم ہوگیا۔

آ زادی ہند کے بعدرتی کی اسکیموں پرخرچ کرنے کے سلسلے میں حکومت ہند کو پیسے کی ضرورت ہوئی۔ حکومتوں کے سامنے پییہ اکٹھا کرنے کے تین ذرائع ہوتے ہیں۔ ٹیکس لگانا، قرض لینا اور فالتونوٹ چھاپنا جے اصطلاحی زبان میں Inflation کہتے ہیں۔ یہ تینول ذرائع استعال کیے گئے لیکن نتیجہ خاطر خواہ نہ ذکلا اور فلاحی اسکیموں کے نتیجہ میں اسے وہ آمدنی نہ ہوئی جس کے ہونے کی امید تھی کہ ان پر جتنا رویہ یہ تھا کی امید تھی کہ ان پر جتنا رویہ یہ تھا کی امید تھی کہ ان پر جتنا رویہ یہ تھا کہ دی کے جیسے میں جلا گیا جو

۔ ایست میں داخل ہی اس دجہ سے ہوئے تھے کہا پنی جیبیں بھریں۔ان اسکیموں سے اتن بھی ونی نہ ہوئی کہ بین الاقوامی ایجنسیوں سے جورقم قرض لی گئی اس کی ادائیگی تو در کنار ، اس کا و بھی ادا کیا جاسکے اور اس سود کوا دا کرنے کے لیے مزید قرض لینے کی ضرورت پیش آئی لیکس ار قرض جب انتها کو بینے کیے تو آ مدنی بڑھانے کا تنہا ذریعہ Inflationرہ گیا جس سے حکومت المحرج تو چلتے رہے لیکن قیمتوں میں بے حداضا فہنے عوام کی کمرتو ڑ دی۔ آج ہم صرف کھنؤ مین نیس بورے ملک میں ای کیفیت سے دوحیار میں ۔آج ہمارے می جمارے مقابلے میکمیں زیادہ کمارہے ہیں لیکن اخراجات ان کے قابوے باہر ہیں۔ میرا پروفیسر شپ کا سکیل مرف پندرہ سوسے بچیس سوتھا اور ریٹائر ہونے کے وقت مہزگائی الا ونس کو ملا کر جھے جار ہزار ألمع بيها بابندماتا تقااورآج بروفيسر حاليس ہزار مابانه يا تا بيكن ميں يقين سے كهدسكتا موں كه نین اس سے زیادہ مطمئن رہتا تھا۔قرض اور Inflation سے حاصل کی ہوئی رقم بھی ہمارے لیگروں کی جیب میں چلی جاتی ہے۔روزاند کسی نہ کس Scam کی خبراخبار میں ویکھنے کوملتی فیے۔انکوائری ہوتی ہے،مقدمے چلتے ہیں لیکن نتیجہ کی خبیں نکاتا۔ان حالات سے ہر مخص وأقف ہاس لیے اس ملیے میں مزیر قلم فرسائی کی ضرورت نہیں ہجھتا۔

'' خزال کہیں گے پھر کے اگریہی بہارے''۔

# آ مھواں باب

### میں اور میرا خاندان

هر چند بی بضاعتم و قطرهٔ حقیر ازابرخانوادهٔ عرفان چکیدهام

میرے والد مولا نا و جیہ الحق صاحب اورنگ زیب کے معاصر مشہور عالم وین ملا اللہ اللہ ین سہالوی کی آٹھ یں پشت میں اور مشہور صوفی بزرگ مولا نا انوار الحق فرقی محلی کی پنچویں پشت میں تھے۔ان کا تجر و نسب یہ ہے۔مولا نا وجیہ الحق ابن مولا نا نصل حق ابن مولا نا فران الحق ابن مولا نا نور الحق ابن مولا نا عبد الحق ابن مولا نا عبد الحق ابن مولا نا نور الحق ابن مولا نا نور الحق ابن مولا نا عبد الحق ابن ملا محمد سعید ابن ملا قطب الدین کے اجد او کا تجروہ خود میری کتاب محمد سعید ابن ملا قطب الدین کے اجد او کا تجروہ خود میری کتاب الاربعہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ شخ الاسلام عبد اللہ انصاری ، ہروی سے ہوتا ہوا میز بان الاربعہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ شخ الاسلام عبد اللہ انصاری ، ہروی سے ہوتا ہوا میز بان رسول محمد سن نا ہوا ہوا مین کیا تھا ہے۔ وجیہ الحق صاحب نے مذہبی تعلیم کی تعمیل مدرستہ نظامیہ سے کی جو ۱۹۹۵ میں وجود میں آئا ہے۔ اس کے بعد عصری انگریز کی تعلیم کی تعمیل اور احتمال کی اسلام کی اسلام کی اللہ کیا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کا الاحق کی محلول انترنس امتحان بیاس بھی کہا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کا اللہ موری کی کیا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کا المحمد کیا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کا المحمد کیا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کا المحمد کیا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کا المحمد کیا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کا المحمد کیا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کا المحمد کیا تھا کہ کا تھا کہ کیا تھا کہ ان کے والدمولا نا فضل حق صاحب کیا تھا کہ کیا تھا کہ کا تھا کہ کیا تھا کیا کہ کیا تھا کہ کیا

حیدرآ بادمیں انقال ہو گیا اور بڑے بھائی ذکا الحق صاحب کے لاپتا ہونے کے بعد گھر کی ذمہ واری اور چھوٹے بھائیوں کی تعلیم کا بو جھان پر پڑ گیا اور وہ مزید تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ مذہبی تعلیم کو ذریعیرمعاش بنانا انھوں نے پیند نہ کیا اورانگریزی سرکار کی ملازمت کر لی اور قانون گوکا امتحان اس امید پر پاس کیا کہ اس کے بعد ڈپٹی ملکٹر کے عہدے تک ترقی کرنا آسان ہوتا تھا۔ کین شایدوہ پرنہ بچھتے تھے کہاں کے لیےافسران بالاکونوش رکھنا ضروری تھاجس کا واحد ذریعہ ر شوت تقی ۔ وجیدالحق صاحب کشر ندہی انسان تھے اور رشوت لینا اور دینا دونوں کو مذہب کے خلاف سجھتے تھے۔ نتیجہ ظاہر تھا۔ نائب تھسلید ارکی پوسٹ ہے آ گے نہ بڑھ سکے اور وہ بھی بالکل ﴾ آخر میں ۔ان کی زندگی تمام تریریثانیوں میں گزری۔ وہ خود کچھ نہ کر سکے لیکن جا ہے تھے کہ م چھوٹے بھائی ہی کچھ کرکے خاندان کا نام روٹن کریں لیکن ان سے چھوٹے بھائی وحید الحق صاحب نے مذہبی تعلیم کے بعد تحریک ترک موالات اور خلافت کے تحت بی۔اے یاس کیے بغیر ہی تعلیم چھوڑ دی اور علی گڑھ سے واپس چلے آئے۔میرے والد کے لیے بیا ایک سانحہ تھا ان کی منام امیدوں پریانی بھر گیا۔ ان حالات میں وحید الحق صاحب کے لیے انگریزی ملازمت ملنا إ ناممكن تقام مجبوراً أخيس حيدرة باد جانا برااور وبال بيد ماسرك بوسث بركام كررب تح جب 1901ء میں انقال ہوگیا۔ان کے وہ ساتھی عزیز جھوں نے تعلیم نہ چھوڑ کر بی اے کرلیا تھا اسٹشندانگم نیکس کمشنر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔میرے والد کے دوسرے بھائیوں نے بھی ان کی مرضی کے مطابق عمل نہ کیا۔منظور چیا کے کچھا یہے دوست ہو گئے جن کا کام خاندانوں میں جھگڑا کرانا تھا اور ان ہی حضرات کی معیت میں وہ فرنگی محل کی ناپندیدہ اشخاص میں ر شارمونے لگے۔ بدوسری بات ہے کہ ان کی تقیدیں کس حد تک درست ہوتی تھیں اور کس حد تک غلط فہور چیا کی طرف سے بھی آھیں نامیدی ہوئی اوران کی ناکام زندگی والد کے لیے

مستقل سوہان روح بنی رہی۔ بہنوں کی طرف سے بھی انھیں سکون ندملا۔ میر کی بردی پھو پھی عین جوانی میں بیوہ ہوگئی تھیں اور دوسری پھو پھی کے سلسلے میں بھی حالات ایسے تھے کہ انھیں مستقل بھا ئیوں کے ساتھ رہنا پڑا۔ ان تمام ہاتوں نے ان کے مزاح میں محرومیت (Frustration) بیدا کردی تھی۔ ان کے دل میں سب کے لیے درد تھا لیکن جھے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ ان کے دل میں دردنہ تھا۔ جن کے لیے انھوں نے زندگی قربان کردی ان میں سے ان کے لیے انھوں نے زندگی قربان کردی ان میں سے ایک کتھر وصرف بیتھا کہ وہ عقصہ بہت کرتے تھے۔

وجبهالحق صاحب نے گھریلو ذ مہ داریوں کے تحت دیرییں شادی کی ۔ میں ان کی پہلی اولا دتھااوراہھی ڈھائی سال کا تھا کہ والدہ کا انتقال ہوگیا۔اس کے بعدانھوں نے پھرشادی نیہ کی اور کنبه پروری میں تمام عمر کاٹ دی۔وردگردہ میں مبتلا تھے کین حالات ایسے نہ تھے کہ ستقل علاج كر كي راكتوبر ١٩٢٤ء ميس خت تكليف ك عالم ميل كصنو آئ واورميد يكل كالح ميس داخل ہو گئے ۔سر جن نگم نے فوری آ پر پیٹن تجویز کیالٹین اس کے پہلے ہی درد کا ایک شدید حملہ ہوا جے وہ برداشت نہ کر سکے اورختم ہو گئے ۔ وجیہ الحق صاحب پڑھنے کے بہت شوقین تھے۔اپٹی محدود تخواہ کا زیادہ حصہ اُٹھیں کھنؤ بھیجنا پڑتا تھا۔خود بہت بختی سے زندگی بسر کرتے تھے کیکن جو تھوڑی می رقم وہ اینے باس این خرج کے رکھتے تھے اس کا خاصا حتمہ کتابوں پرخرج ہوتا تھا۔انگریزی ان کی بہت اچھی تھی اوران زبان کی کتابیں اور رسائل پڑھناان کی خاص دلچیں تھی۔اس زمانے میں ایک بڑی ڈئشنری قسطوں میں نکل رہی تھی۔وہ اسے منگارہے تھے۔اس طرح جزل سائنس کی ایک بہت شخیم کتاب قسطوں میں ان کے پاس آتی تھی۔ وُٹکٹیو ویکلی ان کے پاس متعل آتا تھا۔ان کی آخری پوسٹنگ ضلع باندہ کی ایک مخصیل میں تھی۔ ہندوستان کی تقتیم کے بعدوہ علاقہ فساد زدہ تھا۔ اُترّا نامی قصبے میں تمام مسلمان ہندو بنا لیے گئے تھے۔

الله على آخرى بيارى من وولمنو آئے تھان كانقال كے بعد جب ميں چا ۔ انگلورالحق صاحب کے ساتھ اپنے ہائدہ کے ایک عزیز خان بہا درشخ مسعود الز ماں صاحب کے للازم کے ساتھ ان کا سامان لینے گیا تو وہاں کچھ بھی نہ تقا۔ صرف انکی سائیکل جوایک دوسرے من کے یہاں رکھی تھی ل کی۔ مجھے سب سے زیادہ ان کی کتابوں کے ضائع ہونے کا افسوس ۔ اور اور وہ کھنو میں اس بڈھے کتاب فروش کے جس کی نخاس میں پرانی کتابوں کی دوکان تھی اور جس كا ذكركر چكا بول، متقل كاكب تقد جب بهي جي كهنؤ آت تقاس ك يباس كوئي فکوئی کتاب ضرور خریدتے تھے۔ چنانچہ فسائد آ زاد، سیرکوہسار، کلیات ظفر، گلزار نیم ، شرر کی مخلف ناولیس وغیره سب انھول نے خرید کر ککھنؤ میں میرے لیے رکھ دیں تھیں۔قصّہ کہاتم طائی، و بہاراور دوسری قضہ کہانیوں کی انھیں کی میرے لیے خریدی ہوئی کتابوں سے میری اردو ا و دلچیں پیدا ہوئی تھی اور آ تھویں درجے تک میں نے بیسب کتابیں بڑھ لی تھیں اور نویں ہا عت میں جب میں تھا تو اس وقت کے اپنے معیار کے مطابق میں نے کلیات میر کا انتخاب کیا الفوس ہے کہ میں ان کتابول کی قدر نہ کر سکا اور ان کی اہمیت نہ سجھتے ہوئے خود را سے کے وروسروں کو پڑھانے کے سلسلے میں مئیں نے انھیں ضائع کردیا۔مثلاً فسانة آزاد کی جیاروں العلديں ميں دوستوں كو پڑھوانے كے ليے دوا خانه، معدن الا دوبيہ جہاں اپنے دوست سعيد عابدی کے ساتھ پڑھتا تھا، لے گیا تھا۔ وہاں سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ کئیں پتانہیں۔ یمی · حال دوسري كرابول كالجهي موا-جب الى الهميت بجهي كاوقت آيا تووه مير ياس خدره كئي -میری والدہ کا شجرہ تنب حضرت محدین ابو بکرصدیق سے ملتا تھا۔ میرے نانا رزاق ﴾ نے جہان ان کا نانہال تھااور وہیں آباد ہوگئے تھے۔میرے نانا کے بیٹوں کا ابتدا ہی میں

انقال ہو گیا تھاصرف تین بیٹیاں تھیں ۔ ہوی کی شادی قصبہ جگور میں قند وائی خاندان میں ہوئی تھی کیکن وہ اور ان کے شوہر رضی الدین نامی ایک بچہ کوچھوڑ کر وفات یا گئے۔ رضی الدین صاحب کی پرورش ان کے چیانے کی اور ان سے اپنی بٹی کی شادی کردی۔وہ اُنھیں کے ساتھ یا کتان چلے گئے اور وہاں ہی طویل عمر یا کران کا انتقال ہوا۔ان کے دویٹیاں اورایک بیٹے فرید الدین تھے لیکن اب جھےان کے متعلق کیچہ بھی علم نہیں ۔میری دوسری بڑی خالہ میرے پیچھے دادا منہاج الحق صاحب ہےمنسوب تھیں ، ان کے دو بیٹیاں اور ایک بیٹے مصباح الحق تھے۔ بیٹیوں کا عالم طفلی میں انتقال ہوگیاءاس کے بعدمصباح الحق صاحب کو چندسال کا بچیرچھوڑ کران دونوں کا بھی انقال ہوگیا۔مصباح الحق صاحب کی پرورش میرے بیٹھے داداضیا الحق صاحب نے کی لیک تعلیم کی طرف توجه نه دی اوروه مدرسته نظامیه میں متوسطات کے آگے نه پڑھ سکے۔ان کی عربھی پریشانیوں میں گزری اور جب ذراسکون کے آثار پیدا ہوئے تو ۱۹۵۱ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے نانا کے انتقال نے وقت ان کی مب سے چھوٹی بیٹی میری والدہ حیات تھیں اور اخصیں کے توسط سے میں اپنے نانا کی حچھوٹی سی زمینداری کا دارث ہوالیکن بیدورا ثت صرف نام کو تھی۔بالکل ہی بحیبین میں وہاں والد کے ساتھ چند مرتبہ گیا اور اتنایا دہے کہ بہت سے کاشتکار جمع ہوجاتے تھے۔والدصاحب نے اس زمین کے متعلق مجھے کچینیں بتایا۔ اتناجانتا ہوں کہوالد کی زندگی میں میرے نانا کے ایک پڑوی لالدرام جیاون شاہ اس کا انتظام کیا کرتے تھے۔ زمین داری ختم ہوئی اور مجھے کچھ بانڈ ملے۔اس کے علاوہ زمین کا کیا حشر ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرے نا نا کا مکان ملبہ کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ وہاں عقیدہ ہے کہ وارث کے علاوہ جو بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا ہر باد ہوجائے گا۔ سناجا تا ہے کہ ایک سنار نے اس پر اپنا مکان بنانے کی کوشش کی اور تباہ ہوکر چلا۔ مکان کے ملبہ کے برابر ہی میرے نانا اور ان کے

پررگوں کی قبریں ہیں جس کی دیکھ بھال چکر برادری کے پچھافراد کرتے رہتے ہیں۔دوچارسال میں مکیں اگر بھی بینج جاتا ہوں تو بے جارے بہت خاطر مدارات کرتے ہیں۔ پندرہ ہیں سال قبل جب میں اپنی بیوی کے ساتھ گیا تھا تو آھیں میں کی ایک بوڑھانے جھے سے بوچھا تھا کہ کیا میں ان کے بھائی کوکھنٹو میں جانتا ہوں۔انھوں نے بتایا کہ وہ شاعر میں اور عمرانصاری نام ہے۔ اب سرسنڈے میں میرے خاندان کی یادگار صرف ایک مجدہے، جے میرے نانا کے والدیا واوا نے بنوایا تھا۔سناہے کہ گڑھی بھلول شلع ہارہ بنگی کے بڑے زمینداراساعیل صاحب (جوتقسیم ہند کے پہلے ریلوے کے ایک بڑے افسر تھے ) اوران کے بھائی عشرت علی صاحب اوراسحاق صاحب نانهالي رشية سے ميرے عزيز قريب تقے اور ان كا نانهال بھي وہي خاندان تھا جومير ا ، نانہال تھا۔عشرت صاحب کے بیٹے ڈاکٹرٹر وت علی دہلی میں ملازم تھے اوراب ان کا بھی انقال ا ہو چکا ہے۔ عشرت صاحب اور اسحاق صاحب سے ۱۹۴۵ء میں جب میں نے تعطیلات کر مامیں Grain Procurement Scheme میں تین مہینے کے لیے ملازمت کر کی تھی اور حیدر المحرفه مل بحثيت Procurement Inspector بوسنتك تقى چندملا قاتس موئي كيكن اس یں عزیز داری کا بھی ذکر نہ آیا۔وہ غلہ خریداری کے ایجنٹ تھے اور میں سرکاری خرید کا انسپکڑ۔ کہی ہم دونوں کا رشتہ تھا۔ اس لحاظ سے اب میرے نانہال میں کوئی بھی فرونہیں ہے۔اس محرومی نے میری زندگی پر گہرااٹر ڈالا۔

میرے پردادا کا گھروہی تھاجس میں میں اب قیام پذیر ہوں یعنی پولیس چوکی پاٹانالہ کی پشت پر ۱۷ فرنگ محل اس کی تغییر نو کرا کے میں نے پردادا کی ملکیت ہونے کے سب سے
''دوارالا مان''نام رکھ دیا ہے۔میرے پردادا مولانا امان الحق صاحب کے انتقال کے بعد عالبًا ، بھگہ کی کی باعث میرے دادا مولانا فضل حق صاحب اس مکان کو اسے تیوں چھوٹے ، بھگہ کی کی باعث میرے دادا مولانا فضل حق صاحب اس مکان کو اسے تیوں چھوٹے

بھائیوں لینی مولانا ضیالحق صاحب،مولانا منہاج الحق صاحب اور عکیم ممتاز الحق صاحب کے لیے چھوڑ کرمیری دادی کے مکان (لعنی ۲۲\_ دلالی محلّه) میں چلے آئے جومیرے جدمولانا نورالحق صاحب کے چیا زاد بھائی مولانا ظہور الحق صاحب کی تنہا وارث تھیں۔میرے دادا حیدرآ بادیس ملازمت کرتے تھے اور دادی اپنی اولادوں کے ساتھ اسے اس شکت گھریس رہا کرتی تھیں \_میری پیدائش ای گھر میں ہوئی \_میری دادی کا اور میراساتھ صرف ڈھائی سال رہا اورمیری والدہ کے انتقال کے ساتھے ہی صرف چندروز کے فاصلہ سے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بائی اسکول سر فیفک کے حساب سے میری تاریخ پیدائش ۱۹۲۷ء کے کیکن بھین میں سنا کرتا تھا کہ میری پیدائش جاڑے میں ہوئی۔۱۹۳۳ء میں جب میرا داخلہ جو بلی کالج میں چوتھی جماعت میں ہوا تو بتایا جاتا تھا کہ میری عمرنو سال تھی۔اس لحاظ سے میراسن پیدائش ۱۹۲۴ء میں جاڑے کا کوئی مہینہ ہونا جا ہے تھا۔ اپنی تارخ پیدائش کے سلسلے میں رضا بھائی (مفتی رضا انصاری صاحب) سے ایک مرتبہ گفتگو مورہ پھتے ۔ (وہ مجھے آ محصال بڑے تھے۔ کیکن ان کے والدمیرے والد کے ہم عمر تھے )۔ انھوں نے اپنے والد کے پچامولوی سلامت الله صاحب (جن کی اہلیہ میری دادی کی چھوٹی چھاڑاد بہن تھیں) کی ڈائزی نکالی جس میں سب بچوں کی پیدائش کی تاریخیں بھی کھی تھیں۔ان ڈائری ہے پتا چلا کہ میری اصل تاریخ پیدائش اا وسمبر ۱۹۲۴ء ہے۔ ای ڈائری ہے میکی معلوم ہوا کہ میرے عزیز قریب عصمت الله مرحوم جو جھے ہے عارسال جونیر ہے مجھ سے اتنے چھوٹے نہ تھے جتنا میں مجھتا تھا۔ان کی پیدائش فروری ۱۹۲۷ء میں ہوئی تھی ۔ یعنی وہ مجھ سے صرف ایک سال تین ماہ چھوٹے تھے ۔ ( عصمت اللَّه مرحوم کا انقال۳ رمئی ۲۰۰۲ء کو بمرض کینسر ہو چکا ہے ) جیسا عرض کیا جاچکا ہے، میری عمرصرف ڈھائی سال کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔اوران کے انتقال کے پچھ مہینہ کے بعد میرے

چھوٹے بھائی کا جو والدہ کے انقال کے وقت چھ اہ کا تھا، اس کا بھی انقال ہوگیا۔ میرے والد ، ملازمت کے سلسلے میں باہر رہا کرتے تھے اس لیے میری پرورش کی ذمد داری میری چھوٹی

پھوپھی کے سپر دہوئی جن کی اس وقت تک شادی نہ ہوئی تھی۔
میر کا سب سے پہلی با دوہ دلہن ہے جو ہمارے شکستہ گھر کے ایک صفے کے چھوٹے صن
میں اتاری گئی تھی۔ میرے بچا منظور المحق صاحب کی شادی گرمیوں کے مہینہ میں 194ء میں
ہوئی تھی۔ اس لیے بید یا داس وقت کی ہے جب میں ڈھائی سال کی عمر کے قریب تھا۔ ای عمر میں
میر کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ اب بیہ بتانے والا کوئی نہیں کہ میری چچی کے ہمارے یہاں آنے
کے وقت میری والدہ حیات تھیں یا نہیں۔ میرے دوسری یا دکی کی وفات ہے۔ اتنا یا دہے کہ
ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب منے آغا کا مکان تھا (جے بعد میں قدرت اللہ صاحب نے
ہماری میں بہوتی جھی اس گھر میں تھیم ہیں )۔ اس وفات کے سلسلے میں لوگ اس گھر کے
ہماری کمرے میں بیٹھے تھے۔ میری دادی کے انتقال میں اور میری والدہ کے انتقال میں بہت ہی
ہماری کمرے میں بیٹھے تھے۔ میری دادی کے انتقال میں اور میری والدہ کے انتقال میں بہت ہی
ہماری کمرے میں المحق سے متعلق ہو۔ بہر حال کوئی بتانے والا نہیں اور وثوق سے بھی نہیں کہا
ہماری میں سے کسی کی وفات سے ہویا وہ میرے
ہماری وقت کا فرق تھا۔ میکن کہ اس یاد کا تعاق ان دونوں میں سے کسی کی وفات سے ہویا وہ میرے
ہماری ہماری دقت کی ہوت کی ہوئے ہمائی وتبیم الحق سے جب میں تین سال سے کم عمر کا تھا۔

میرے والداوران سے چھوٹے پچپاوحیدالحق صاحب کے بعد میری بری پھوپھی تھیں۔ وہ چومیری پیدائش سے پہلے ہی ہیوہ ہو چکی تھیں اور جن کی صرف ایک بٹی شاہدہ بانو زندہ تھیں۔ وہ پر مجھ سے ڈھائی سال بڑی ہیں اور عالم ہیوگی میں اپنے شوہرسید قمرالحن صاحب کے مکان میں پاعظم گڑھ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ متیم ہیں۔ ان پھوپھی سے چھوٹے میرے پچپا منظورالحق پی صاحب تھے۔ ان کی تمام ترتعلیم مشرقی انداز کرتھی۔ حفظ قرآن واور ورس نظامی سے فراغت کے

بعد انھوں نے عربی کے سرکاری امتحانات ماس کیے تھے اور ابتدا میں اینے ہی خاندان کے ایک بزرگ کے قائم کردہ مدرستہ چشمہ رحت (غازی پور) میں (جواب انٹرمیڈیٹ کالج بھی ہے) عربی کے مدرس ہوگئے تھے۔اس کے بعدوہ سرکاری ملازمت میں آ گئے تھے اور پرتاپ گڑھ میں سر کاری ہائی اسکول میں عربک ٹیچر ہوگئے تھے۔غالبًا ۱۹۳۰ء میں ان کا گورنمنٹ جو بلی کالج کھنؤ میں تبادلہ ہو گیا تھا۔منظور چیا کی شادی جس کا ذکر کیا جاچکا ہے ۱۹۲۷ء میں ہو چکی تھی۔ میری چجی قصبہ سدّھورضلع بارہ بنکی کے نیاز احمد صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں جن کا نانہال ستر کھ ضلع بارہ بھی کاعثانی خاندان تھا۔ چچی کے دادھیالی جدیثنخ الاسلام عبداللہ انصاری کے ایک فرزند ابوبکر تھے۔ ۱۹۳۱ء میں میری چھوٹی چھوچھی جن کی آغوش میں میری یرورش ہور ہی تھی ، کی شادی سید نیور ضلع بارہ بنگی کے محبوب علی صاحب کے ساتھ ہوگئی محبوب علی صاحب کے تمام عزیز صدیقی تھے۔ان کے ماموں زاد بھائی ولایت علی صدیقی اور خالہ زاد بھائی جز ل عنایت حبیب اللہ کے والدشخ حبیب اللہ تعلقد ارسیدینیوربھی صدیقی تھے۔لہذا ہم سب کا خیال تھا کہ میرے پھو بھا بھی صدیقی ہوں گے (برقتمتی سے نہ تو محبوب علی صاحب نے اور نہ میرے باپ پچیاؤں نے مجھےان کے خاندان کے متعلق کچھے بتایا ) کیکن محبوب علی صاحب کے خالہ زاد بھائی شخ حبیب اللہ کی بڑی بیٹی جومجوب علی صاحب کی دود روشر کیک بہن تھیں ،ان كے صاحبز ادے اچھومياں نے جن كونكم الانساب ميں دخل تھا، مجھے بتايا كه چھو بھاجان محبوب على صاحب ان کے خاندان کے نواسے تھے اور حقیقتاً سید تھے۔اس زمانے میں خاندان پر بہت توجہ دى جاتى تقى اورا گركو ئى غريب شخص تيح نسب ہوتا تو دولتمند زميندار خاندان اپنى بيٹى كو بے تكلف اس کے ساتھ بیاہ دیتے تھے اورگز ربسر کے لیے پکھیز مین دیدیتے تھے۔ پھو پھاجان کے اجداد کا بھی شاید یہی معاملہ تھا۔ بہر حال وہ سید ہوں پانہ ہوں، تانہالی حیثیت سے وہ تیخ صدیقی تھے اور

اُن کی اولا دیں اپنے کوشنے صدیق ہلکھتی ہیں۔ پھو پھی شادی کے بعد سید نپور چلی *کئیں*۔اور میری چچی میری تیسری مال ہوگئیں۔منظور چیا کے بیجے زندہ ندر سے تھے۔ان کے بڑے بھائی ومیدالحق صاحب شادی کے موڈ میں نہ تھے۔ لے دے کر پورے خاندان میں ہی تنہا بجہ تھا۔ چیا اور چچ مجھے بے صدمحت کر کے تھے اور مال کی غیر موجودگی اور باپ کی غیر حاضری میں يمي چیا چچی میرے ماں باپ تھے۔میرے پھو پھامحبوب علی صاحب کی مالی حالت درست نہ تھی۔ تھوڑی ی زمین گزربسر کے لیے کافی نہتھی۔میرے پھوپھی زاد بھائی محداطیف-۱۹۳۳ء میں پیدا تہو چکے تھے۔ پھوپھی کو واپس کھنو آ جانا پڑااوراب میری دکیچہ بھال چچی اور پھوپھی دونوں کے ا منظی ۔ بڑی پھوپھی بھی اینے گھر بجنور صلع لکھنؤ سے آجایا کرتی تھیں اور بھین میں تنہامیرے ساتھ کھیلنے والی ان کی بیٹی شاہدہ تھیں جوآج تک میری بڑی جہن ہیں۔میرے سب سے چھوٹے الم المحت صاحب من بحل بھی تعلیم مشرقی انداز میں مدرست نظامید میں ہوئی تھی بقسمت کے العصے نہ تھے کوئی ملازمت ندل سکی اور غالباً ١٩٣٨ء میں ان کے بوے بھائی وحید الحق صاحب نے اٹھیں حیدر آباد بلالیااوروہاں اٹھول نے ایک معمولی ملازمت کرلی۔ ۱۹۴۲ء میں اورنگ آباد الله الن كاحركت قلب بند مونے سے انقال موكيا ميرے بچاد حيد الحق صاحب شادى كے مود میں شریقے۔منظور چیا کے بے حداصرار پراور بیا حساس دلانے پر کدان کی اولادیں زندہ نہیں ٔ وقیس اور میرے بچے ہونے کی وجہ سے زندگی غیریقینی ہے، خاندان ہی کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، وہ بدقت شادی کے لیے رامنی ہوئے اور خیر آ باد ضلع سیتا پور کے فاروتی خاندان کی ایک سید نوای ولی النساء کے ساتھ عالبًا ۱۹۳۷ء میں ان کی شادی ہوگئ ۔ وحید الحق صاحب جنسیں ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ میں بھی بھائی جان کہتا تھا شادی کے پہلے ہرسال لکھنو آتے تھے لیکن نشادی کے بعد ایساممکن نہ ہوسکا اور دو تنین سال کے بعد ان کا آنا ہوتا تھا۔میرے والد ک

پوسٹنگ ضلع جھانی میں رہتی تھی اور دونوں بھائیوں کی ملاقات چندمنٹ کے لیے وحیرالحق صاحب کے حیدر آباد ہے کھنؤ آنے کے وقت جھانی اشیشن پر ہوجاتی تھی۔

غالبًا ١٩٣٢ء يس مير ، والدكا تبادل مختصر مدت كے ليكھنو ہوگيا۔ان كے فرائض تصی کی وجہ ہے ان کے پاس آنے والوں کی تعداد بہت ہوتی تھی اس لیے اینے مکان کے قریب ہی انھوں نے ایک چھوٹا سامکان کرابیہ پرلیا تھاجس میں وہ ادرمیری چچی کے تھیتیج عثیق بھائی جو کھنؤ یو نیورٹی ہے بی کام کررہے تھے رہا کرتے تھے۔اس زمانے میں ایک دلچیپ واقعہ پیش آیا۔میرے باپ چیا میں کی بات پر اختلاف ہوگیا اور دونوں میں علاحدگی طے ہوئی۔ بہ طے کیا گیا کہ چھوٹے چیاظہوراکق صاحب جوحیدرآ بادجانے کے پہلے برکار تھے، وہ چیا منظور الحق صاحب کے ساتھ رہیں گے اور ان کا خرج وہ بر داشت کریں گے اور چھوٹی پھو پھی جولکھنؤ واپس آ چکی تھیں،ان کے ذمہ دارمیرے والدہوں گے لیکن معاملہ اس بات پرانک گیا كه ميراكيا ہوگا۔ چيااور چِگي مجھےاہيے ساتھ رڪھنے پر بھند تھے اور والد كا كہنا تھا كہ مجھ ہے الگ ہورہے ہوتو میرے بیٹے سے کیاتعلق ۔ بہرحال کوئی فیصلہ نہ ہوسکا اور بات ختم ہوگئی اور حسب سابق سب ساتھ رہنے گئے۔البتہ میرے چھوٹے چھا کی ذمہ داری منظور پچیا کی اور پھوچھی کی ذ مدداری میرے والدکی رہی \_ئستی کا زمانہ تھا کم تنخوا ہوں میں بھی سب ہنسی خوثی رہتے تھے۔ چھوٹے بچا کے حیدرآ باد جانے کے بعد منظور بچاکی ذمدداری ختم ہوگئ کیکن چھو یکھی کے خاندان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے والدکی ذمہ داری بڑھتی گئے۔مہنگائی جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی بڑھنا شروع ہوگئی تھی اورای کے ساتھ ساتھ تنگ دئی کا دورشروع ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ غالبًا ۱۹۴۰ء میں گیہوں کی قیت چوسیر فی روپیہ ہوگی تو ہر طرف کہرام کچ گیااوراس خوف سے کہ قیمت اورنہ بڑھ جائے لوگ اٹا شہ ای کر گیہوں اسٹاک کرنے لگے۔اس وقت کے اندازہ تھا کہ ایک ایسا

وت آنے والا ہے کہ گیبوں بارہ رو پیرنی سیراوراس ہے بھی زیادہ قیت پر بکے گا۔

غالبًا تحريركر چكا موں كه ميري تعليم كي ابتدا قصبه متى كے رہنے والے اور مدرسته ناظميه میں پر ھانے والے مولوی امتخاب حسین کے ورس سے ہوئی \_مولوی صاحب مجھے بر ھانے کے لیے اپنے بیٹے قررضا کو ساتھ لے کرآتے تھے اور ہم دونوں ساتھ بڑھا کرتے تھے قررضا کے چھوٹے بھائی آج بھی ککھنؤ میں ہیں اوران سے معلوم ہوا کہ قمر رضا اب بھی بنگلہ دیش میں بقید حیات ہیں۔اُردوکی تعلیم کے ساتھ ساتھ سات سال کی عمر میں اسکول میں داخلے کی تیاریاں ہو نے لگیں۔ بیاکھ چکا ہول کد میرے والد کے کھنؤ میں مختصر قیام کے دوران میری چگی کے بیلتیج منتی احمصاحب (عتیق بھائی) تعلیم کے سلسلے میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے انگریزی اور حباب وغیرہ پڑھانے کے لیےان کے ایک ساتھی ولی الزّماں صاحب بحثیت ایک ٹیوٹرمقرر کیے گئے۔ والد کے تبادلے کے بعد بھی بیسلسلہ جاری رہا ۔ میری ابتدائی زندگی کا ایک افسوسناك يهلوبيه بحكه باوجود يكه ميرب سريرست يجامنظورالحق صاحب خودحا فظر آن اور کمل عالم دین تھے، کیکن میری دینی تعلیم کی طرف توجہ نہ دی گئی۔اسکول میں دا ضلے کے بعد تعطیلات گرما میں میرے والد مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور مہینہ ڈیڑھ مہینہ اپنے ساتھ رکھ کرجتنی بھی فرہی تعلیم دے سکتے تھے دیتے تھے، البتہ فرہب سے میری ولچیس پیدا کرنے کی ان کی کوشش بار آور ہوئی اور نہ ہی معلومات جو کچھ بھی میں نے بعد کو حاصل کیس وہ ان کی اسی کوشش کا نتیجتھیں۔

اسکولی زندگی شروع ہونے سے پہلے میراجو ماحول تھااس میں مجھ سے محبت کرنے والے بہت تھے کیکن ساتھ کھیلنے والاکوئی ندتھا۔اس ماحول نے مجھے ایک Imaginative Child بنادیا اورائ بات نے شاید آئندہ زندگی میں مجھ میں شاعرانہ صلاحیت پیدا کردی۔ان محبت کرنے

والوں میں میرے مجھلے بچاوحیدالحق صاحب بھی تھے جوعلی گڑھ سے تعلیم چھوڑ کر جلے آئے تھے اوراس وقت تک حیورآ باد نہ گئے تھے۔ان کے دوستوں میں اہم اد بی شخصیتیں تھیں ۔شخ متاز حسین عثانی ،ایڈیٹراودھ ننج ہمارے مکان کے قریب ہی ایک کرابہ کے مکان میں رہتے تھے اور و ہیں ہے اودھ پنج نکالتے تھے۔وحیدالحق صاحب کی نشتیں متازحسین صاحب کے یہاں ہوا کرتی تھیں اور وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔اس ونت میری عمر بمشکل چھسال ہوگ اس لیے بیوتو کہنہیں سکتا کہ کیا باتیں ہوتی تھیں لیکن متنازحسین صاحب کا حلیہ آج تک یاد ہے۔ کندی رنگ، پیچکے گال، سیاہ (غالبًا خضاب سے ) موچیس،منڈی ہوئی، داڑھی اور دبلا پتلا جسم ،سیاہ ایرانی ٹو بی جس کا جزین گئی تھی۔متازحسین صاحب کےعلاوہ وحیدالحق صاحب کی نشست گاہ چوک میں معجد دار وغه حید ربخش کے نیجے خواجہ عبدالرؤف عشرت صاحب کی کتابوں کی دوکان تھی۔وحید چیا کے حیدرآ باد جانے کے بعد بھی مجھے علمی اوراد بی ماحول ملتار ہا۔ حکیم سید علی آشفتہ صاحب کا مطب اور دواخانہ کیمیائے اودھ ہمارے مکان سے قریب تھا اور حکیم صاحب میرے نجھلے چیامنظورالحق صاحب اور چھوٹے چیا ظہورالحق صاحب کےعزیز دوست تھے۔شام کو حکیم صاحب کے مطب کے سامنے چوڑے فٹ یاتھ پر کرسیاں بچھا دی جاتی تھیں اور شہر کی متاز ادبی شخصیتیں جمع ہوتی تھیں۔ایے چیاؤں کے ساتھ مجھے بھی ان نشتوں میں شامل ہونے کاموقع ملتا تھا۔ بیز مانہ وہ تھا کہ جب اسکول میں میرادا خلہ ہو چکا تھااوراد بی ماحول ک<sup>سی</sup>جھنےاوراس سےلطف اندوز ہونے کی صلاحی**ت بمجھ میں** پیدا ہوگئی تھی۔

## نوال باب

#### میرا تعلیمی دور

## "اين جو برزات از شرف نسبت آباست"

عرض کیا جاچکا ہے کہ میرے چھااور سر پرست منظورالحق صاحب گور نمنٹ جو بلی کائی

اکھنٹو میں ایک ٹیچر تھے، چنا نچہ جب میرے اسکول میں داخلے کا سوال ہوا تو نظر انتخاب ای

ادارے پر پڑی۔ اس عہد میں ضروری نہ تھا کہ تعلیم کی ابتدا آئ کل کی طرح پر انمری سے بھی

ادارے پر پڑی۔ اس عہد میں ضروری نہ تھا کہ تعلیم کی ابتدا آئ کل کی طرح پر انمری سے بھی

المجلیا ورجوں سے کی جائے اوران معمولی ورجوں کے لیے ہزاروں روپیے فیس دی جائے۔ جو بلی

المجلیا ورجوں سے کی جائے اوران معمولی ورجوں کے لیے ہزاروں روپیے فیس دی جائے۔ جو بلی

المجلی میں میر اوا خلہ ہوگیا۔ اس وقت الیس۔ کے گھوش صاحب اس کا لی گئی اور

المجلی المجلی کے سب سے بہتر اداروں میں ہوتا تھا اور میرے بچپن کی شہر کی تمام متاز شخصیتیں

المجلی طابح ورجوں کے علاوہ کھیل کو کے سابق طلباتھیں۔ کالے تعلیم کے علاوہ کھیل کوو

المجلی طلب بھی شہر کا اہم ترین ادارہ تھا ادر کھنٹو کو نیورٹ کی موجودگی میں اس نے مسلسل چھا مال تک فٹ بال میں کیا واج کی کے علاوہ کی کہ کی ہو بھی اتن ہی متاز تھی۔ کرکٹ کا اس مال تک فٹ بال میں رواج ہی نہ نہ تھا۔ کالح کی ہا کی ٹیم بھی اتن ہی متاز تھی۔ کرکٹ کا اس فرانے میں رواج ہی نہ نہ تھا۔ کالح کی نہ گھی تھی۔ بچا کے ساتھ اسکول جاتا قباء شام مام کو پچا کے ساتھ واپس آئے۔ نے کہ استحاد واپس آئے نے کہ استحاد واپس آئے۔ نے کہ استحاد واپس آئے۔ نے بال سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا، شام کو پچا کے ساتھ واپس آئے۔ نے کے تھا۔ انٹرول میں ٹینس کے بال سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا، شام کو پچا کے ساتھ واپس آئے۔ نے کہ اس مورٹ کی بیا سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا، شام کو پچا کے ساتھ واپس آئے۔ نے کے خوالے کھی کھیلا کے کہ کھیلا کو کھیلا کے کہ بالے کھیلا کو کھیلا کے کہ کو کھیلا کھیلا کیا۔ انٹرول میں ٹینس کے بال سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا، شام کو پچا کے ساتھ واپس آئے۔ کی کھیلا کھیلا کھیلا جاتا تھا، شام کو پچا کے ساتھ واپس آئے۔ کی کھیلا کھیلا کھیلا جاتا تھا، شام کو پھیلا کھیلا کھیلا کھیلا جاتا تھا، شام کو پھیلا کے کہ کو کھیلا کھیلا کھیلا کو کھیلا کھیلا کھیلا کھیلوں کی کھیلا کے کیلوں کھیلا ک

بعد پھر کھیل کے لیے اسکول کی گراؤنڈ پر جاتا تھا۔ کالج میں استادوں کے لیے ٹینس کورٹ تھا۔ چیا نینس کھیلنے جاتے تھے ادر میں آھیں کے ساتھ کا لج گراؤنڈ پرفٹ بال کھیلنے جایا کرتا تھا۔ ٹینس بال پر بریکٹس سے فٹ بال اور ہاکی دونوں کوسکھنے میں بہت مدد ملی۔ یا نچویں چھنے درجے ہی میں اسکول کی''سی'' ٹیم میں جو بچوں میشتل ہوتی تھی ، مجھے جگہ لِ گئی۔مغرب کے وقت گھر واپس آ ناضروری تھا۔ای وقت رات کا کھانا ہوجا تا تھااوراس کے بعدیڈ ھائی کاوقت ثروع ہوتا تھا اور دوڈ ھائی گھنٹہ پڑھنے میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔اسکول میں تیزلڑکوں سے مقابلہ رہتا تھااور اس کے لیے پڑھائی میں دل لگانے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ وفت دینا بھی ضروری تھا۔ آج کی طرح ٹی وی اور کمپیوٹر کیمس کا وہ زمانہ نہ تھا۔ پڑھائی کے لیے اطمینان سے وقت ماتا تقا خوش قسمتی سے اسکول میں نچلے درجوں میں جن اسا تذہ سے سابقد پڑا وہ سب انتہائی لائق تھے۔انچے۔ڈی گھوش صاحبMathematics کے بے حدا چھے استاد تھے، بیک صاحب جغرافیہ پڑھاتے تھے۔ایچے۔این بنرجی صاحب انگریزی کےاستاد تھے۔مولانا ٹاقب حسین صاحب فاری اورمولانا اختر علی تلمری صاحب أردو پڑھاتے تھے۔جیسا كه أردوادب كے شائقین کوعلم ہوگا ،مولا نااختر علی تنہری صاحب نے نچلے درجے کا ٹیچر ہونے کے باوجوداد کی دنیا میں قابلِ احترام مقام حاصل کرلیا تھا۔ مجھے میں ادبی ذوق پیدا کرنے میں ان کا اہم حصّہ ہے۔ ہفتے میں ایک روز انھوں نے بیت بازی کے لیے مقرر کردیا تھااوراس کے لیے اچھے شعریا د کرنا ضروری تفا۔ در ہے میں خود میں علی عباس حینی صاحب جوای کالج میں ایل۔ لی گریڈ ٹیچر تھے، ان کے بیٹے مہدی عیاس اور ایک اور صاحبز ادے جوادعلی بیت بازی میں پیش پیش دہتے تھے۔ ان نچلے درج کے ساتھیوں میں شہر کے مشہور معالج حکیم صاحب عالم صاحب کے فرزندسید محمد سعیدعرف غلام عباس میرے سب سے قریبی دوست تھے۔ چھے درج کے بعد جب میں نے

ا مکول سے بیچا کے ساتھ واپسی چھوڑ ڈی تھی ، میں اور سعیدیا ٹانالا ہوتے ہوئے واپس آتے تھے و وکوریداسٹریٹ کے قریب پینی کر ہم لوگ اپنے گھروں کی طرف مڑ جاتے تھے۔سعید کا کان وہی تھاجس میں اب شیعہ کالج کی ٹی برائج قائم ہے۔ سعید کا گذشتہ سال کناڈا میں انتقال وگیا۔مبدی عباس کا ساتھ اسکول میں وافلے سے بھی پہلے کا تفاعلی عباس سینی صاحب میرے ا الله مان سے قریب ہی یا ٹانا لے کے ایک مکان میں رہتے تھے۔ وہ میرے چیا کے قریبی دوستوں میں تھے اور مہدی عباس اسکول میں وافلے سے پہلے ہی میرے ساتھ کیرم کھیلئے آ جاتے تھے۔ ان كا داخله يانچوين كلاس مين مواتها مهدى كابھى انقال موچكاہے ميرے ابتدائى درجوں و ایک اور ساتھی پرنیل محوش صاحب کے چھوٹے بھائی سمریند محوش تھے۔ جنگ عظیم چھڑنے ا بعدوہ انٹرمیڈیٹ کر کے فوج میں چلے گئے تھے اور لڑائی کے خاتمے پر پولیس میں ایس بی ان کا بھی ان کا بھی ان کا بھی انقال ہو گیا۔ مہیش پرساد میڈیکل کا لج کے ڈاکٹر ہر گووند المارك بينے تھے۔ان كابھى يانچويں جماعت سے ساتھ ہوا۔ آگے چل كرجمشيد لورسے انھوں نے الجیشر کک کورس کیا اور بلوے میں اچھے عہدے پرفائز تھے۔اب وُنیا میں نہیں ہیں۔ چھٹے ورج میں آئندموہن چک کا ساتھ ہوا۔ان کے والدجگموہن ناتھ چک یونیورٹی میں افکلٹی میں ڈین تھے۔ آ نند میرے بہت ہی عزیز بجین کے دوستول میں تھے۔ Mathematics میں ائم الیں سی کرنے کے بعدامریکہ چلے گئے ۔ان کےعلاوہ کلاس کے بھی بچوں سے میری دوتی ﴾ تقی جن میں اخلاق احمر بھی تھے جن کی بہن ہاجرہ ہے آئندہ میری شادی ہوئی۔ان کے علاوہ نواب آصف جاہ بھی چوتھی جماعت کے میرے ساتھیوں میں تھے۔جہاں تک علم ہے میرے ابتدائی عبد کے دوستوں میں اب یہی دونوں یعنی اخلاق احمداور آصف جاہ ، بقید حیات ہیں۔ یمهاں بیربات بھی تحریر کرنا ضروری ہے کہ اُردو کی اس ونت وہ حیثیت ندتھی جوآ زاد ک

ہند کے بعد ہوگئی۔میرےاستاد بوسف حسین موسوی صاحب جوخود جو بلی کالج کے طالبعلم اور آ نند نرائن ملا اورعلی ظہیرصاحبان کے ہم درس تھے، بتایا کرتے تھے کہان کے زمانے میں بھی اُردواور ہندی کے الگ الگ کلاس ہوتے تھے لیکن ہندی پڑھنے والے اتنے کم ہوتے تھے کہ اخیں خود کو ہندی کا طالب علم بتاتے ہوئے شرم آتی تھی۔میرے طالب علمی کےابتدائی زمانے میں بیرحالت تو نہ تھی چربھی کلاس میں اُردوطلبہ کی تعداد ہندی طلبا سے زیادہ ہوتی تھی اوران میں بیشتر اہل ہنود بچے ہوتے تھے۔انٹرول میں کھیل کے لیے ہندی ادراُردو پڑھنے والے طلبا کی تیمیں بنتی تھیں جن میں با قاعدہ میچ ہوتے تھے۔ان دونوں زبانوں کےسلسلے میںا کیک دوسر می بات بیتی کہ ہر ہندی کے طالبعلم کوار دواور ہرار دو کے طالب علم کو ہندی بحثیت سکنڈ فارم کے یرُ هنا پرُ تی تھی۔ کتابیں ایک ہی بہل ہندوستانی زبان میں ہوتی تھیں *لیکن رسم الخط جد*ا گانہ ہوتے تھے۔کاش دومختلف رسم الخطو ں میں ککھی جانے والی ہندوستانی، ہندوستان کی سرکاری زبان بنتی لیکن سنا جا تا ہے کہ آزادی ہے بیبلے اپنے کومسلمانوں کی نمائندہ کہلانے والی جماعت سے منسلک ایک خاتون کے آ زادی کے بعد چولا بدل کر کانگریسی بن کر ہندی کے حق میں ووٹ دینے سے ہندوستانی ہندوستان کی سرکاری زبان نہ بن سکی ۔ خدامعلوم یہ بات کس حد تک سچ ہے۔

۱۹۳۸ء میں مئیں نے جو بلی کالج کی آٹھویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ ای سال منظور چی کا تبادلہ جو بلی کالج کے گور خمنٹ ہائی اسکول ، ہارہ بنکی ہوگیا۔ ہم سب یعنی چی ، میں ، پھوپھی اور ان کے دونوں نیچ ان کے ساتھ بارہ بنکی گئے۔ (اس وقت تک چھوٹے چیا حیور آباد جا پیکے تقوا ورخود منظور چیا کی کوئی بھی اولا وزندہ ندھی ) لیکن پندرہ روز کے بعدی ان کو بخار آ نا شروع ہوگیا جو وہاں کے کسی ڈاکٹر کے علاج سے ندام آ ۔ مجبوراً ہم سب کو پھر کھنو آ تا پڑا کیکن یہاں ان کی طل میں میرے والد آ دھی تخواہ پرطویل کی شدید علالت کا سلسلہ برقر ارر ہا۔ ان کے علاج کے سلسلے میں میرے والد آ دھی تخواہ پرطویل

چھٹی لے کر ککھنو آ گئے۔ان کے دل میں بیہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ بیاری کا تعلق کسی مافوق الفطرت سبب سے تھا۔اس خیال کی ابتدا اس دن سے ہوئی تھی جب بارہ بنکی جا کر ہم عرصے سے خال یزے رہنے والے ایک مکان میں بطور کراہید دار مقیم ہوئے۔ میرے والد کو اس کی جی عجیب باتیں نظر آئیں اور انھوں نے فوراً مکان کو بدلنے کے لیے کہالیکن منظور چیانے توجہ نہ دی۔ ڈاکٹروں کےمطب اور دوا خانے کے چکر لگانے کےعلاوہ ان کا کافی ونت دعا تعویز کرنے والول کی تلاش میں گزرتا تھااور پھل وغیرہ لا ٹا اور باہر کے دوسرے کام میرے سرد تھے۔خدا خدا کر کے گئی مہینہ کے بعد منظور پھیا کو صحت نصیب ہوئی۔اس وقت تک بارہ بھی اسکول میں ششابی امتحان ہو چکا تھا جس میں مئیں نہ پیٹھ سکا تھا۔ فیصلہ ریکیا گیا کہ چیا تنہا بارہ بنکی جا کیں کے اور چیچی (جن کے یہاں ولا دت ہونے والی تھی )، میں اور پھوپھی سب کھنؤ ہی میں رہیں۔ چنانچہ ریبھی طے ہوا کہ بارہ بنکی اسکول سے جہاں میں نے صرف پینیٹیں میٹنگ پڑھا تھا، میرا نام كُوْا كركھنۇ ميں كھواديا جائے۔جبلى كالج ميں چىسن ميں نويں جماعت ميں واخله ناممكن **تھا۔ حسین آ باد گورنمنٹ اسکول میں البتہ میرا داخلہ ہو گیا۔ اس اسکول میں بھی مجھے با استعدا د** اسا تذہ سے سابقہ برا۔ ریاضی (Mathematics) کے استاد جوثی صاحب تھے۔ ان کے پرهانے کا طریقہ بے حدعمہ ہ تھا۔ جو کچھ بتادیتے تھے وہ دل میں اتر جاتا تھا۔ انگریزی بھارگوا صاحب پڑھاتے تھے جو کلاس ٹیچر بھی تھے۔اردومولانا مجادر حسین صاحب پڑھاتے تھے جو بعد کو ہومیو پیتھک معالج کی حثیبت سے کافی مشہور ہوئے۔ فاری کے استاد مولانا فواد حسین صاحب زید پوری تھاور تاریخ تقی احمد صاحب کا کوروی پڑھاتے تھے جواس زمانے میں خود غازی الدین حدر یانسیرالدین حدر پر پی۔ایج۔ ڈی کرنے کی تیاری کررہے تھے۔طلبا کا معيارالبسته اتنااح يحاندتها جتناجو بلي كالح مين تفار مجصه سيه بهتر طلبا مين صرف مجيب الدين قدوائي

صاحب تھے جومیرے پھو پھاکے بھانجے تھے اور جن کا داخلہ نویں جماعت میں مُڈل اسکول امتحان پاس کرنے کے بعد ہوا تھا۔عمر میں وہ مجھ سے تقریباً تین حیار سال بڑے تھے۔نویں جماعت کا امتحان پاس کرنے میں کوئی مسئلہ در پیش نہ تھا۔ دسویں جماعت میں البنتہ میں وال اٹھا کے نوس درجے میں حاضری بہت کم ہونے کی وجہ سے کیا مجھے ہائی اسکول امتحان میں بیٹھنے کی اجازت بھی ملے گی ہانہیں۔ان حالات میں اور کسی سر بیست کے نہ ہونے کی وجہ ہے اس خیال ہے کہ امتحان میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں نے پڑھائی میں دھیل ڈال دی۔اس وقت حسین آ باداسکول کے ہیڈ ماسٹر امیر احمد صاحب تھے۔ انھیں اندازہ تھا کہ اگر میں امتحان میں بیٹھوں گا توبہ آسانی امتیازی حیثیت سے کامیاب ہوں گا۔ انھوں نے بورڈ آف ہائی اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کوحاضری کی کمی کومعاف کرنے کے لیے کلھا اور امتحان سے چندروز پہلے مجھے ہائی اسکول امتحان میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ تیاری جیسی ہونی چاہئے تھی نہتھی۔میری ہمیشہ ہے کمزوری رہی ہے کہ اگر کسی بھی امتحاث کی تیاری میں کچھ کی رہ جاتی تو دہنی انتشار پیدا ہوجا تا ۔ چنانچیاں موقع پربھی شدیدعصبا تیت (Nervousness) میں مبتلا تھالیکن اساتذہ ک جمت افزائی سے امتحان میں بیڑھ گیا اور امتیازی حیثیت سے سکنڈ وویژن پاس بھی ہوگیا۔ دوسرے سن میں جو بلی کالج بیں مجھے گیار ہویں درجے میں داخل کر دیا گیالیکن اب جو ملی کالح وہ نہ تھا جس میں میں نے پہلے پڑھا تھا۔طلبا تو بہترین لیے جاتے تھے کیکن پڑھائی و لی نه ره گئ تھی جیسی پہلےتھی میرے ساتھ گیار ہویں جماعت میں داخلہ پانے والول میں بھی فرسٹ ڈویژن تضاوران میں تین لینی جمیل احمد ، جلال احمد اور مولا نافضل عباس پوزیش جولڈر بھی تھے۔اساتذہ میں پی کے۔ بنرجی صاحب اکنامکس پڑھاتے تھے لیکن ان کے کلاس صرف نوٹس لکھانے تک محدود تھے۔ انگریزی عبدالحی صاحب پڑھاتے تھے۔ لیکن انھیں

پڑھانے میں کوئی دلچیں نہ تھی اس لیے کہ موصوف کا پھھ اسباب کے سبب پرٹیل کی پوسٹ سے
مزل کردیا گیا تھا اور وہ محض وقت گزار رہے تھے۔ حالہ اللہ افراس سے بھی پہلے سرسری طور سے
وہ عوماً کلاس فتم ہوتے وقت تشریف لاتے تھے اور فائن استحان سے بھی پہلے سرسری طور سے
نظمیس یا اسباق پڑھتے جاتے تھے، بیہ بتاتے ہوئے کہ سب صاف ہے۔ فاری کے استاذ مولانا
تفاطت علی صاحب فاروق تھے جو واقعی دل لگا کر پڑھاتے تھے اور طلبا میں اولی ذوق پیدا کرنے
مفاظت علی صاحب فاروق تھے جو واقعی دل لگا کر پڑھاتے تھے اور طلبا میں اولی ذوق پیدا کرنے
کی کوشش کرتے تھے، ای طرح جیسے ابتدائی ورجوں میں مولانا اختر علی تنہری صاحب کوشش کیا
کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا کی سرپری میں آئجین فاری بھی بنی تھی جس میں فاری سے متعلق فاری
ذبیان بی میں گفتگو کرنے کی مشق کرائی جاتی تھی۔ جسے اس انجمن کا سکریٹری بنایا گیا تھا۔ جسے
مولانا سے بہر حال صرف ایک بی سال فیض حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد وہ وریٹائر
ہوگئے۔ ان کی جگہ جانے تھے اور نہ پڑھا سکتے تھے۔ بہر حال جو بلی کا کے میں وہ فاری کا آخری
مال تھا۔ اس کے بعد می شعمون ہی شم ہوگیا۔

سطور بالا میں جو پچھوش کیا گیا ہے اس سے پیدا شدہ ماحول میں پکی عمر کے نو جوانوں

کے لیے پڑھائی میں دلچیں میں کی کوئی تعجب کی بات نہیں تھی ۔ میرے پرانے ساتھی جن سے

پڑھائی کے معاطم میں میرامقا بلدر ہا کرتا تھا چھوٹ چکے تھے، اس لیے کہ ان میں سے زیادہ تر

مائنس کے سکھوں میں جاچکے تھے پھر بھی پچھا ہے تھے جن سے پڑھائی کے معاطم میں مقابلہ ہوسکتا تھا۔ وہ مح کون جعفری ایک ایسے ہی طالب علم تھے۔ ان کے والد I.G. Prisons تھے۔ ہوسکا تھا۔ وہ میں مورے جی بال کی انگریزی بھی وہ میں مائل میں درج میں میرے جو بلی کا نے چھوڑ نے کے بعد ہوا تھا۔ ان کی انگریزی بھی وہ میں میرے نم رزیادہ رہتے تھے۔ آزادی ہند کے بعد

وہ .LA.S کے پہلے ج میں فتف ہو گئے تھے لیکن یا کتان چلے گئے اور وہاں بھی پاکتان ا پینسٹرینوسروں میں آ گئے مسز بھٹو کی وزارت کے سلسلے میں ایڈوائزر کی حیثیت سے ان کا نام اخباروں میں آیا کرتا تھا۔انٹرمیڈیٹ کے دوسرے قابلِ ذکرساتھی جمیل احمد سلقی ہمرا پکی تھے۔ ہائی اسکول میں تیسری بوزیش یا کر جو بلی کالج میں داخل ہوئے تھے کیکن یہاں مشاق نامی ایک انتہائی غلط اور مجر مانہ ذہنیت کے طالب علم کی صحبت میں پڑ گئے اور ہم سب کا خیال کہ بر باد ہو گئے لیکن انٹر میڈیٹ فائنل کے چند مہینے پہلے اٹھیں ہوش آ گیا اور انٹر میڈیٹ میں بھی انھوں نے پوزیشن حاصل کرلی ،جس میں ریاضی اور عربی کوجوائن کے مضامین تھے، کافی وظل تھا۔ جمیل نے پیرس یو نیورٹی سے Mathematics میں پی ۔انچے۔ ڈی کیا۔ پہلے تشمیر یو نیورٹی میں ریاضی کے پروفیسر رہے، پھر علی گڑھ آگئے اور وہاں سے کنیڈا چلے گئے جہاں وفات پاچیے ہیں۔ انھیں چند ذہین طلبا میں مولا نافضل عباس بھی تتھے۔مولانا انتہائی گھڑ سے مزاج کےصاحبزادے تھے اور پڑھنے کے علاقوہ کی چیز سے دلچی نتھی۔اس زمانے میں لازمی کھیل (Compulsory Games) ہوا کرتے تھے جن میں ہرطالب علم کوھتے لیٹا ضروری ہوتا تھا۔مولا نا کوبھی صقبہ لینا پڑتا تھالیکن اس طرح کہ شیروانی پہنے چھتری ہاتھ میں لیے فیلڈ میں گھو ما کرتے تھے۔مولا نا انتہائی غیر ہوشل تھے اور کسی کلاس فیلو سے بھی ان کی دوتی نہتھی۔ نہیں کہ سکتا کہ جو بلی کالج خیجوڑنے کے بعد مولانا کہاں گئے ۔ جلال بھی ایک فرسٹ ڈویژن طالبعلم تھے،لیکن پتانہیں کہاں گئے۔کلاس کے ساتھیوں کے علاوہ بھی پچھ طالب علم ایسے تھے جن كاذكركرنا مناسب ہے۔ علی ظهیرصاحب کے دونوں بیٹے جعفرظہیر اور کاظم ظہیر مجھ سے ایک کلاس آ گے اور ایک کلاس پیچھے تھے۔جعفرظہیرار فورس میں کمانڈر ہو گئے تھے اور کاظم یو۔ این۔ او چلے گئے ۔ کاظم ظہیر صاحب اب شیعہ ڈگری کالج کے پریسڈنٹ ہیں اور ان سے ملاقات

ہوتی رہتی ہے۔ ای طرح دوسرے دو بھائی قررضا اور حسن رضا بھی ایک کلاس آگاور پیچے تھے۔ قررضا پاکستان میں غالباڈی۔ آئی۔ جی پولیس ہوگئے تھے۔ تیسرے دو بھائی بشن کمار اور کرش کمار تھے۔ بشن ایک سال آگے تھے اور بہت ذبین طالب علم تھے اور کرش کمار ایک سال آگے تھے اور بہت ذبین طالب علم تھے اور کرش کمار ایک سال بیچھے تھے۔ بیگلہ دیش بننے کے وقت وہ کلکتہ میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر ہوگئے تھے۔ طالب علمی کے ایندائی دور میں نہیں کہا جاسکتا کہ کون طالب علم کہاں پہنچے گا۔ چو تھے در ہے سے میرا ایک کلاس ایندائی دور میں نہیں کہا جاسکتا کہ کون طالب علم کہاں پہنچے گا۔ چو تھے در ہے سے میرا ایک کلاس فیلوجگن نا تھ تھا جو کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ ایک دوسرے صاحبز ادے مادھوری سرن تھے جو بالکل ہی معمولی طالب علم تھے لیکن آئندہ زندگی میں دیلوے آفس میں مادھوری سرن سکشن میں ذری علی سے ایک کارے۔

جوبلی کا بلے کے اس دوسرے دور میں میری تعلیمی زندگی وہ خدرہ گئی جو پہلے دور میں تھی۔

اب میرا گھر پر کوئی سر پرست ندتھا۔ نئے ساتھیوں میں اگر چہ کوئی خراب نہ تھا لیکن ان میں تعلیم

اب میری شعر گوئی کی ابتدائی ہوئی تھی اور میرے دوستوں کا گروہ ہمت افزائی کرتا تھا۔ گھر میں

میری شعر گوئی کی ابتدائی ہوئی تھی اور میرے دوستوں کا گروہ ہمت افزائی کرتا تھا۔ گھر میں

میری شعر گوئی کی ابتدائی ہوئی تھی اور میرے دوستوں کا گروہ ہمت افزائی کرتا تھا۔ گھر میں

مطب کا ویری کمرے ہماراتعلیم مرکز تھا۔ یہاں پڑھائی کم ہوتی تھی اور بار باشی زیادہ سعید

وادر دوسرے چند دوستوں کو تاش کھیلئے کا چہا لگ گیا تھا اور شہر کے دوسرے حقوں سے بھی اس کی ایک میری پڑھائی کا کہا حال ہوسکا تھا اس کا اندازہ

لگایا جا سکتا ہے۔ جھے تاش سے قطعاً کوئی دلچی نہتھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جیب میں

لگایا جا سکتا ہے۔ جھے تاش سے قطعاً کوئی دلچی نہتھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جیب میں

لگایا جا سکتا ہے۔ جھے تاش سے قطعاً کوئی دلچی نہتھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جیب میں

بره گئی ہی۔ میں ہاکی اورفٹ بال کا ایک اوسط در ہے کا کھلاڑی بن گیا۔جسم سازی بطور ایک فن شروع ہو چکی تھی۔اس کا ایک مرکز مسلم کلب تھا جو حسین گنج کے قریب اس مکان میں قائم تھا جس میں آج اطبر نبی مقیم میں ۔و کی صاحب اس جمنیزیم کی روحِ روال تھے۔وہ بے حد شاندارجم کے مالک تھے۔ بعد میں جب پتا جلا کہ اطہر نبی ان کے بھتیج ہیں تو دونوں کی جسمانی ساخت ے تصاد پر تعجب ہوا۔میری جسم سازی کی ابتداای مسلم کلب سے ہوئی۔بعد کومیراا پنامکان ہی میرا جمنیزیم بن گیا۔ای زمانے میں میری پیرا کی کی بھی ابتدا ہوئی۔ ہمارےالیک کلاس فیلومشیر عباس میرے مکان کے قریب ہی رہتے تھے۔ وہ ایک صاحب سے جوعرف عام میں سید صاحب کہلاتے تھے اورامام ہارہ غفران مآب میں رہتے تھے، شناوری سکھتے تھے۔انھوں نے مجھے بھی سید صاحب کا شاگر د بنوا دیا۔ بید دور یعنی ۱۹۴۰ء کے لگ بھگ کا زمانہ لکھنو میں شیعہ تی منا فرت کے شاب کا دور تھا۔ دونوں گروہوں عے ایجی ٹیشن شکلا گھاٹ کے بالکل قریب ہی چل رہے تھے جہاں سیدصا حب پیرا کی سکھاتے تھے اور شہر میں شیعہ ٹی فساد ہوجانا ایک عام بات تھی۔ (افسوسناک بات میتھی کہ شیعوں کے تیرا ایجی ٹیشن میں علی ظہیر صاحب کے ایسے تعلیم یافتہ سنجیدہ حضرات بھی عملاً شریک تھے)۔ایسے ماحول میں ایک سنی کی ایک شیعہ سے پیراکی کا الیا خطرناک فن سکیصنا کوئی معمولی بات نتھی۔ میں نے پیرا کی سکیصنے کی بات بالکل خفیدر کھی کیکن جوں ہی لوگوں کومعلوم ہوتا گیا مجھے تمجھایا جا تار ہا گیا کہ کسی روز وریا جا کرواپس نہ آ وَل گا\_لکڑی، با نک ، شتی ، شناوری ، قص ونغمه وغیره فنون سے دورر ہنے والوں کواس کاعلم ہی نہیں کہ ان فنول کے جاننے والوں میں استاد شاگر د کا کیارشتہ ہوتا ہے۔ان تمام فنون میں شاگر د بیٹے سے زیادہ عزیز ہوتا ہے خواہ اس کا مٰد ہب اور سوشل مرتبہ کچھ بھی کیوں نہ ہو لکھنؤ کے مایہ ناز پہلوان صادق ا یک ہندواستاد کے شاگر دیتھے جنھوں نے اپناا کھاڑہ ان کے سپر دکر دیا تھااور خودصادق پہلوان کے

جانشین مسلمان شاگردول کی موجودگی میں ایک ہندوشا گروسنارا پہلوان ہوئے جوان کے اکھاڑے کوقائم کیے رہے۔میرے شاگر دہونے سے پہلے سیدصاحب کے شاگر دعمو ما نیلے طبقے کے شیعہ حضرات تھے۔ میرے شاگرہ ہونے کے بعد گھاٹ پر پڑھے لکھے اور ہر مذہب وملّت کے نوجوانوں کا جمح ہونے لگا۔ حتی کہ چوک کے علاقہ کے پکھ ہندونو جوان جوابتدایش ہم لوگوں پرفقرہ بازی کیا کرتے تھے، وہ بھی سیدصاحب کے شاگرد ہوگئے۔ان میں رام چندر جوایک بڑے تاج ا تقے۔غالبًا بھی حیات ہیں۔میڈیکل کالج کے طلباش رگھو بیر شکھ سیٹھ میرے عزیز دوست تھے اور پی بعد کوطن، ناک ،کان کے امراض کے ماہر (E.N.T. Specialist) کی حیثیت سے بلرام کیوراسپتال میں ملازم تھے۔کافی عرصہ ہواان کا انتقال ہو چکا ہے۔سیدصا حب نے (جن کا اصل نام سید کاظم حسین تھا) آخری زمانے میں گھاٹ میرے سپر دکیا تھالیکن اس وقت میرے پاس ا فرصت بی نتھی کماس اہم ذمداری سے عبدہ برآ ہوسکتا۔ متذکرہ تمام دلچیدیوں اور دوستوں کی موجود کی میں اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پڑھنے کے لیے میرے پاس کتنا وقت بچتا ہوگا۔ پھر ا بھی میں نے اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کی ۔ میرانروں ہونا شروع ہی سے میری ایک کمزوری ۔ اُتھی اورامتحان کے لیے مجھے اس وقت تک اطمینان نہ ہوتا تھا جب تک پورے کورس پر مجھے عبور ﴾ کا گیپ ملا تھا۔میرے انھیں تعلیم کے معاطع میں غیر سنجیدہ ساتھیوں نے پورے کورس کو اس عرصے میں روائز کرلینا کافی سمجھا۔الیا ہوتھی سکتا تھالیکن ستم ظریفی پیہوئی کہ گیپ کے اس عرصے کے بڑے ھنے کو بھی ان حضرات نے تاش کی نذر کر دیا اور خود جھے بھی میری مرضی کے مطابق تيارنه وني اسى عرصه من والدور دِكروه من مبتلا موكركهنو آ كئے ان حالات ميں کنامکس کا پہلا پر چہ میری مرضی کے مطابق نہ ہوا جس کا اثر دوسرے پر ہے پر بھی پڑا۔ مجھے پیہ

112

خوف ستانے لگا کہ اگر ڈویژن خراب ہو گیا تو آئندہ کیا ہوگا اور آخر کاراس نتیجے پر پہنچا کہ ڈویژن خراب ہونے سے ایک سال ضائع کر دینا بہتر ہے۔ میں نے بقیہ فاری کے دونوں پر چول کوچھوڑ ویاوراس طرح وه سال ضائع کردیا لیکن ایک لحاظ سے بیسودام بنگایزا۔ جو بلی کالج سے اسسال فاری ختم کردی گئی جس کی وجہ ہے آئندہ سال اس کالج میں جھے پڑھناممکن ندرہ گیا۔ میرے دوبارہ جو بلی کالج میں پڑھنے کا بیز مانہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم دورتھا جس پر گذشتہ باب پنجم میں روثنی ڈالی جا چکی ہے۔ جنگ عظیم کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ہندوستان میں سیاسی سرگرمیاں بھی بڑھ گئ تھیں ۔سیاسی انتہا پیند گروہ نے سبھاش چندر بوس کی قیادت میں آزادی کے لیے ہتھیارا ٹھالیے اور سجاش بابوا فغانستان ہوتے ہوئے جرمنی پہنچ گئے اور وہاں سے بھی روانہ ہوکر جایان چلے آئے۔اس وفت جایانی فوجیں انڈو جا کنا کے علاقے کوروندتی ہوئیں بر ما تک پہنچ گئی تھیں اور اتحادی فوجیں جن میں ہندوستانی سیابی بھی شامل تھے ہتھیار ڈال رہی تھیں۔ جایانی حکومت کی ایما پران ہتھیار ڈالنے والے ہندوستانی ساپہیوں اوران کے افسروں پرمشممل سھاس بابو کے زیرِ کمان آ زادی ہندفوج تشکیل یا گئی جس کا مقصد ہندوستان سے انگریزوں کو نکال باہر کرنا تھا۔ یہ ہندوستانی فوج ہرقتم کے نہ ہی تعصبات ہے بالاتر تھی۔اس میں ہندو بھی تھے ،مسلمان بھی اور سکھ بھی (اور ممکن ہے کہ ہندوستانی عیسائی بھی ہوں)۔جایان کی فتوحات کے رُک جانے سے پیہ ہندوستانی فوج کوئی قابلی ذکر کارنامہ انجام نہ دے کی۔جیبا کہ کھاجاچا ہے، ١٩١٦ء کے لکھنؤ پیک سے کانگریس اورمسلم لیگ میں جو قربت ہوئی تھی وہ بھی ۱۹۳۹ء میں کانگر لیں حکومتوں کے خاتنے پر جناح صاحب کے یوم

HA

نجات منانے سے ختم ہو پھی تھی اور اب دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالف تھیں اور ان دونوں پارٹیوں میں اندرونی رساکشی چل رہی ہے۔ پنجاب میں سکندر حیات خال اور برگال میں ففن حق مسلم لیگ سے نکا لے جانیکے تھے اور اس کے بعد مسلم لیگ تنہا جناح صاحب اور ان کے حاشینٹینوں کے گروہ کانام تفا۔ کانگریس کا بھی کچھالیا ہی حال تھا۔ سبماش چند بوس اس ہے پہلے ہی الگ ہو چکے تھے اور ان کے بیروؤں اور ہم خیالوں نے فارور و بلاک کی تشکیل کی تھی۔ اس وقت تك نو جوان كميونسٹ اور سوشلسٹ جن ميں خود پند ت نهر و كا بھی شارتھا، كا نگريس ميں شامل تھے کیکن روس پر جرمنی کے حملے سے صورت حال بدل گئی۔ کمیونٹ گروپ کے خیال میں استعاریت کے خلاف لڑائی عوامی جنگ میں بدل گئی۔ کا گریس کی پالیس جنگ کے بعد مکمل آ زادی کے وعدے کے بغیر جنگی کوششوں کی مخالفت بھی اور کمیونسٹ پارٹی ہرحال میں روس کے اتحادی انگریزوں کی مدوکرنا چاہتی تھی۔ڈا کٹر اشرف اور دوسرے کمیونٹ لیڈروں نے اپنی اس پالیسی کے جواز میں بہت کچھ کھھا۔انجام کار کمیونٹ گروپ کا نگریس ہے الگ ہوگیا۔اس نی مارٹی کے ممبرول میں ایک سے فرہی کا ساجوش تھا۔ مختلف مقامات پر مارس اور لینن کے اصواوں سے نو جوانوں کو باخبر کرنے کے لیے ٹریننگ اسکول کھو لے گئے کھنو میں سجاد ظہیر اور ان کی بیگم کے علاوہ ڈاکٹر رشید جہاں اس پارٹی کے سرگرم رکن تقے اور یہاں کمیونٹ ٹریڈنگ سنثر کی روح رواں یہی ڈاکٹر رشید جہاں تھیں مسلمان نو جوانوں ،خصوصاً مدرسوں کے طلبا کواپنی َ طرف کھیننے کے لیےسب سے موثر حرب اسلام اور کمیونزم کے مساواتی نظریات تھے۔خود میرے خاندان کے بہت سے نوجوان اس تح یک سے متاثر ہوئے جن میں رضا انصاری صاحب بھی شال تھے جو بعد کومفتی فرنگی محل بن گئے۔ برادرم جلال الدین متین بھی کمیوزم کی ٹریننگ لینے والول میں پیش پیش سے۔جو بلی کالج کے طلبا کا ایک گروہ بھی کمیونٹ تحریک سے متاثر تھا جس میں میرے دوست پرس رام کو ہلی متیش چندر اور شری مالی شامل تھے۔گاندھی جی ، پنڈ ت نہرو والمرار پٹیل دالی اصل کانگریس پارٹی کی شرائط جب برٹش سر کار قبول نہ کرسکی تو ۱۹۴۲ء میں اس پارٹی نے '' ہندوستان چھوڑ '' تحریک شروع کردی۔ کا گلریس کے تمام لیڈر گرفتار کر لیے گئے اور ملک بھر میں انگریز ی راج کے خلاف پر امن اور جار حانہ انداز میں بھی مظاہر ہے ہونے گئے۔
ریل کی پٹریاں اکھاڑی جائے لگیں۔ اسٹیشن اور سرکاری ممارتیں جلائی جائے لگیں۔ اسکول کا کج
بند ہو گئے۔ اس وقت تک دہشت گردی کی اصطلاح ایجاد نہیں ہوئی تھی اور نہ جارج بش کے
ایسے پر یسٹیزٹ تھے، ورنہ اس جنگ آزادی کے متوالوں کو بھی دہشت گرد کا نام دیا جاتا، اس طرح جیسے آج افغانستان اور عراق میں آزادی خواہوں کو دُنیا بھر میں بدنام کیا جارہ ہے۔ اس سیاسی اتار چڑھاؤ کا ذکریا نجویں باب میں کچھ تفصیل سے کیا جاچکا ہے۔

کمیونٹ تحریک کے زیراثر ادب میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے نظریہ تو زیر بحث تھے ہی۔ادب برائے زندگی کے نظریہ نے ترقی پہند تحریک کا نیانام پایا اورادب میں ترقی پہندی کو صرف کمیونٹ نظریوں کی تبلیغ کا ہم معنی قرار دے دیا گیا۔اچھے اچھے مصنف فذکار سے صرف کمیونٹ بہلغ بن کررہ گئے۔ایسے ادب کی مثال میں عصمت چفتائی کا افسانہ' نسرخ چیو نے'' پیش کیا جاسکتا ہے۔

عرض کیا جاچکا ہے کہ ۱۹۳۳ء کے سٹن کے خاتیے کے ساتھ جو بلی انٹر کالج میں فاری ختم ہوگئی اور میر ہے سا منے دوہی راستے رہ گئے۔ یا تو فاری چھوڑ کرکوئی دوسرامضمون لیا جائے یا گورنمنٹ جو بلی کالج کوچھوڑ کرکوئی دوسرا کالج پیند کیا جائے جہاں فاری پڑھائی جاتی ہو۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور شیعہ کالج کا طالب علم بن گیا۔ شیعہ کالج میں جو بلی کالج کی طرح بہت اچھا تھیا کی کر دارر کھنے والے اساتذہ نہ تھے اور شاشے استے جو بلی کالج میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس پرائیوٹ کالج کے استاد اس گورنمنٹ کالج کے استادوں کے میں ہوا کرتے ہے۔ جو بلی کالج میں فرسٹ ڈویژن طلبا لیے جاتے تھے۔ حو بلی کالج میں فرسٹ ڈویژن طلبا لیے جاتے تھے۔ جو بلی کالج میں فرسٹ ڈویژن طلبا لیے جاتے تھے۔

اوران میں سے زیادہ تر سکنڈ ڈوریٹان یا کر نگلتے تھے۔شیعہ کالج میں تھر ڈ کلاس طلبا آتے تھے اور الموماً سكنار كلاس ياكر نكلته تق شيعه كالح كاساتذه من شبنشاه سين موسوى صاحب بهي تق ۔ چھوں نے چارسال قبل جب میں جو بلی کا لج میں تھا بحثیت عارضی استاد کے مجھے پڑھایا تھا۔ ٔ۱۹۴۴ء میں بیخودمو ہانی صاحب کے انقال کے بعد بحثیت اُردوادر فاری ککچراران کا شیعہ کالج میں تقرر ہوگیا تھا۔شہنشاہ حسین صاحب استاد محترم بوسف حسین موسوی صاحب کے چھوٹے إ بعائی تصاور انھیں کے مشورے سے میں نے بی۔اے میں فاری کو بحثیت ایک مضمون اختیار کیا اً تا الكريزي مرزاعات تسين صاحب پرهاتے تھے۔اگرچداي سال الكريزي پرهانے ك ليراحسن فاروقی صاحب كا تقرر موچكا تفا (يهال بيه ذكر كردينا نامناسب نه موكا كهاس وتت تک شیعه کالج میں کسی ٹی ٹیچر کا تقرر نہ ہوتا تھا اور نہ کسی ٹی فیس معاف ہوتی تھی۔احسن فاروقی صاحب فرما شیعد تقے سی استادوں کا تقرر بہت بعد کی بات ہے۔ میرے زمانے میں تقوی صاحب پرنیل تھاورانھوں نے ہی پہلی مرتبدا یک سی طالب علم مصطفیٰ کامل کوفری شپ و برروایت شکنی کی )۔ شیعہ کالج کے ایک سال کے قیام کے دوران مجھے کچھ بہت ہی مخلص دوست مثلاً آغا شفاعت قاسم قزلباش ، ان کے چھوٹے بھائی ریاست قاسم ،نصیرا لدین ، گوریثور دیال بھٹٹا گروغیرہ ملے، جن کا خلوص ومحبت کا رشتہ زندگی کی آخری سانس تک قائم رہا۔ ان کے علاوہ بدرالحن (جو بعد کو بنارس ہندو بو نیورش کے عربی و فارس شعبہ کے صدر مع على المتى حسين زيدى ، عابد حسين ، ديال داس اور باقر حسين (جوعرف عام ميس باك كهيات وقت اکثر بال کومس کرجانے کی وجہ سے باقر اندھے کہلاتے تھے ) وغیرہ میرے دوسرے عزیز دوست تے جن سے تادم آخر رشتہ اخوت قائم رہا۔ شفاعت قاسم زبروست ڈیل ڈول کے ﴾ ما لک تھے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح محکمۂ پولیس میں ملازم ہوئے ۔ ان کے بھائی

. . . .

رياست قاسم محكمه ُ نقل وحمل (.Transport Deptt) ميں اشيثن انجارج تھے۔ گوريثور دیال بھٹنا گر بنارس پونیورٹی میں شعبہ تاریخ میں ریڈرر ہے۔ دیال داس بھی تاریخ کےطالب علم رے اور National archives میں کسی ایچھے عہدے سے دیٹا کر ہوئے۔ بدرالحس عابدی، جبیہا لکھا جاچا ہے، ہندو یو نیورٹی سے رٹائز ہوکر بنارس ہی میں مستقل طور سے مقیم ہوگئے ہیں <sub>-</sub> متذکره تمام دوستوں میںاب صرف وہ اورخورشید حیدر کاظمی زندہ ہیں خداان کی عمر دراز کرے۔ شیعہ کا کج میںان طالب علم دوستوں کےعلاوہ اسا تذہ میں تنین بہت اچھے دوست ملے \_ان میں ا یک نوشاہ حسین صاحب تھے جو کیمس کے بھی انچارج تھے۔ میں شیعہ کالج کی ہاکی اور فٹ بال دونوں ٹیموں میں منتخب ہو گیا تھااوراس طرح میری اورنوشاہ حسین صاحب کی دوتی کا آغاز ہوا۔ رضی صاحب لا بسریرین تھے اور شہر کے مشہور کلب ایم ۔وائی۔اے میں آفاق صاحب کے ساتھ رضی صاحب بھی مجھے لے حانے کے ذمہ دار متھے۔ تیسرےاستاداحسن فاروقی صاحب تتھے جومیرے مکان کے قریب ہی ایک زمانے میں ڈیتے تھے۔احسن صاحب استادانگریزی کے لیکن ادیب اُردو کے تھے۔وہ شیعہ کالج میگزین میں''محراب'' کے ایڈیٹر تھے اور اٹھیں کے اصرار پر میں نےمحراب میں شائع ہونے کے لیے پہلی مرتبہ ایک غزل دی تھی جس کے چند شعربیہ ہیں۔ لائی مری حیات کہاں سے کہاں مجھے آئی نظر حقیقت کون ومکال مجھے لیتی چلے کی خود کشش کارواں مجھے ستجھیں نہ مجھ کو اہل سفر ناتواں مجھے رہنے دے میرے حال پیاومہریاں مجھے ہمدم!تسلیوں ہے تو بڑھتا ہے اورغم پھر بھی بہشت ہے مرا ہندوستان مجھے ہر چند ہے شداید دوزخ کا سامنا ہندوستان چھوڑ و(Quit India) تحریک کے تحت ۱۹۴۲ء میں لکھنؤ یو نیورشی سخت

ہندوستان چھوڑ د(Quit India) تحریک کے تحت ۱۹۴۲ء میں لکھنوکیو نیورٹی سخت خلفشار کا شکار دہی اور طلباء کے جلوس پراکٹر گولیاں بھی چلیس اور تقریباً پورے سال بیدیو نیورٹی ہند پر بھی۔ ۱۹۴۳ء میں میرانی۔ اے کے نیملے سال میں داخلہ ہوا۔ اس وقت یو نیورش پر امن ہو پھی ي واخلے كے ليے ميں اور مير عزيز دوست آغاشفاعت قاسم قزلباش ساتھ ساتھ يو نيورش گئے اور جمارا پہلا سابقہ جن صاحب سے پڑاوہ امتحانات انجار ج رضوی صاحب تھے۔ (آج کے برخلاف ۱۹۴۳ء میں Examination Section صرف دواشخاص رضوی صاحب اور ان کے اسٹنٹ اعجاز حسین صاحب پر مشمل تھا)۔ رضوی صاحب کی شکل وصورت اور حلیہ ایسا تھاجس کو دیکھ کرہنمی آ جائے۔ جب گفتگو کی نوبت آئی تو اور زیادہ دلچسپ ثابت ہوئے۔اس ﴾ وقت کی یو نیورشی آج کی یو نیورشی نیقی۔ تین مہینہ کالشن ہوا کرتا تھا اور ہرسشن کی فیس چھتیں روپیہ ہوتی تھی اورغریب طلبا کواس میں بھی Concession مل حایا کرتا تھا۔ یو نیورشی میں نظام کی تختی ہے یابندی ہوتی تھی۔ یو نیورٹی کھلتے ہی معلوم ہوجا تا تھا کہ کس کس تاریخ کوفیس داهل کرنا ہوتی تقی ۔اسی طرح پراس پکٹس میں ہی وہ تاریخیں دی ہوتی تھیں جن میں امتحان کے فارم داخل ہوتے تھے۔امتحانوں کی تاریخیں اور پو نیورٹی بند ہونے اور کھلنے کی تاریخیں بھی یراس پکشس میں دی ہوتی تھیں اوران پرختی ہے عمل ہوتا تھا۔ ہرسال با قاعدہ کا نوکیشن ہوتا تھا اورای میں ہر شخص کوڈ گری ملتی تقی خواہ دہ بی۔اے کی ہویا بی۔ اچے۔ڈی کی۔

اپنے ایک بجیب خیال کے تحت جن مضابین میں میری واقعی دلچیں ہوتی تھی اٹھیں کا کج اور یو نیورٹی میں افتیار نہیں کرتا تھا۔ ہسٹری میں مجھے بے حدولچی تھی۔ ہائی اسکول کے پالا اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح اردو سے مجھے عشق تھا لیکن انٹر میڈیٹ کے بعد میں نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ بیاس خیال کے تحت تھا کہ بیروہ مضامین ہیں جو مجھے بھی نہ چھوڑیں میں نے اسے بھی تھوڑیں کے اس لیے یو نیورٹی میں ان کے بجائے کوئی دوسرا مضمون کیوں نہ پڑھا جائے عملی زندگی میں ہیں جو جھے بھی نہروستان کے سی بیریڈ تک

122

محدود نہ رہی۔انڈین ہسٹری میں قدیم سے لے کرجد پدعہد کی تاریخ میرے گہرے مطالعہ میں ر ہی اس لیے کدان متیوں ادوار کا ایک تسلسل ہے۔عہد وسطنی کے ہندوستان کی تاریخ کو سجھنے کے لیے بڑوی مسلم ممالک کی تاریخ جانٹالازمی ہوتا ہے اوراس میں مراکش اوراسپین ہے لے کر ایران ،تر کستان اورمنگولیا تک کی تاریخ جا ننا ضروری ہے۔اس کےعلاوہ فاری ادبیات کی تعلیم کے سلسلے میں بھی ان علاقوں کا جغرافیہ اور تاریخ جاننا ضروری ہوتا ہے جہاں فارسی بولی جاتی ہے۔ انگریزی دور (British Period) کی ہسٹری کے سلسلے میں انگلینڈ اور پچھ صدتک فرانس جرمنی اور اسپین کی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہائی اسکول میں انڈین ہسٹری کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی ہسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی۔انگلینڈ کی تاریخ اوراس کے دیگر یوروپین ممالک سے تعلقات کے حالات کچھا شنے دلچیسے معلوم ہوتے ہیں کہ پورے یورپ کی ہٹری پڑھے بغیر سکون نہیں ملتا۔ تاریخ کی یہی دکہ پھی جس نے زندگی بھراس کا مطالعہ کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا، خواہ وہ ہندوستان کی تاریخہو یا ایران کی یا انگلینڈاور پورپ کی یاپوری اسلامی دنیا کی (بشمول اسپین) یا پوری دُنیا کی۔اس سلسلے میں ایج۔ جی ولس کی دُنیا کی تاریخ کامطالعہ بھی كياجوالانت رسول كے ليے بدنام كتاب ہے۔ بيرواقعه بے كداس ميں رسول الله عظا اور حضرت علیؓ کے متعلق غلط با تیں متی ہیں کیکن یہ بھی اندازہ ہوا کہوہ مصتف کو پیچے اطلاعات نہ ہونے کی وجہ ے ہیں نہ کہ منافرت کی وجہ نے۔ اردوکا بھی یہی حال تھا۔ ہائی اسکول تک میں تمام اردو کلا سکی ادب كا مطالعه كرچكا تفا\_ باغ وبهار، فسانة عجائب، فسانة آ زاد، راني كيتكي كي كهاني ملسم موشر با سب تفريحا ميرى نظر سے گزر چى تھيں \_ يہى حال اردونظم كا بھى تھا۔ آٹھويں كلاس ميں مولانا اختر علی تلبری صاحب نے بیت بازی کےسلسلے میں شعرا کے دواوین کے مطالعہ کا ایسا چہ کا ڈال دیا تھا کہ عمر کھراس ہے نہ نچ سکا۔امیر مینائی اور داغ کے دواوین آٹھویں ہی درجے میں زیر مطالعہ

180

🔭 چکے تھے۔میرتقی میر کے بور کے کمیات کا مطالعہ اس وقت کیا جب میں نویں جماعت میں تھااور الم وقت کے اینے معیار کے مطابق اس کا انتخاب بھی کیا تھا۔ کلام میر کی طرف راغب کرنے والصنين آباد ہائی اسکول میں عمر میں مجھ سے کافی بڑے ایک ساتھی باقر حسین تھے۔ بی۔اے میں میں نے انگریزی ، فارسی اور اکنامکس کو اینے لیے منتخب کیا۔ اس وقت لکھنؤ یو نیورسٹی میں اکنا کس کو ہندوستان بھر کی تمام یو نیورسٹیوں میں سب سے مشکل بنادیا گیا تھا۔ بی۔اے میں ا اکنامکس کے مضامین کے علاوہ علم انسان شنامی (Anthropology) کو بھی شامل کرایا كيا تفاجب كهاس كااقتصاديات يصقطعاً كوفي تعلق ندتفا وجه صرف يتقى كه ذاكثر ذي اين \_ مجمدار (D.N. Majumdar) کوجوایلتھر ویالوجی میں سند کی حیثیت رکھتے تھے یو نیورٹی کھونانہیں ا جائتی تقی انھیں اکنا کس ڈیار شنٹ میں جگہ دی گئی اور بی ۔اے اور ایم ۔اے میں اینتھر ویالوجی کے پیرشال موگئے۔ان پر چوں کا معیاراییا تھا کہ بعد کوجب Anthropology ایک الگ شعبہ کی المرح وجود میں آیاتو اس کو پر هانے والے وہی اساتذہ تھے جن کے پاس اقتصادیات کی ا میم۔اے کی ڈگری تھی اوراس کے تحت انھوں نے اپنتھر دیالو جی پڑھی تھی۔ایم۔اے کی منزل پر اکناکس کے ساتھ ساتھ علم اجماع (Sociology) بھی پڑھایا جاتا تھا جس کا بھی اقضاديات سے كوئى تعلق نەتھا\_بعد كوايم\_ا\_اقصاديات مين علم الاعداد (Statistics) كا بھی اضافہ ہوگیا۔ا کناکس کے کھنؤیو نیورٹی میں مشکل ترین مضامین ہونے کا انداز ہ اس بات ا سے نگایا جاسکتا ہے کہ ایم اے میں ہر دوسرے مضمون کے دوپیریڈروزانہ لیعنی ہفتے میں بارہ ، پیرید اور اکناکس کے ہفتے میں اُنیس پیرید ہوتے تھے۔ سنچر کو چار اور باتی ونوں میں نین۔ ا کنامکس کے مضامین کے ساتھ پڑھائی جانے والی Sociology کا معیار بھی اتنا بلندتھا کہ ُ الگ سوشیا لوتی ڈیارٹمنٹ کے وجود میں آنے کے بعداس کے اساتذہ وہی تھے جن کے پاس

ا کنامکس کی ڈگری تھی اور جنھوں نے سوشیالو جی کوا کنامکس کے تحت ہی پڑھا تھا۔ بعد کوسوشیالو جی ڈیارٹمنٹ کی Sociology اور Social Work ڈیارٹمنٹس کی صورت میں تقسیم کے وقت ان دونوں شعبوں کےصدور ڈاکٹر ظفر احمد اور ڈاکٹر مہروتر اوہی تھے جن کے پاس اکنامکس کی ڈ گریاں تھیں اور جومیرے جونیررہ چکے تھے۔اس وقت کا اکنامکس ڈیار ٹمنٹ ہندوستان کی تمام یو نیورسٹیوں میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ یو نیورٹی کے وجود میں آنے کے وقت پہلے واکس حانسلر چکرورتی صاحب نے کلکتہ یو نیورٹی کے بہترین طلبا کواس یو نیورٹی کے لیے منتخب کیا تھا۔ ڈاکٹر رادھا کمل مکر جی بحثیت پروفیسر،مسٹر بھچگا بھوٹن مکر جی بحیثیت ریڈراورمسٹرڈی ۔ یی۔ مکر جی بحثیت ککچر رمقرر ہوئے تھے۔ان متنوں ہی کا اپنی عظمت میں جواب نہ تھا۔رادھا کمل مکر جی اینے مضامین میں سند سمجھے جاتے تھے یہی حال دوسرے دو مذکورہ اسا تذہ کا تھا۔ بحیثیت استاد کے مجھے بی۔ بی مکر جی صاحب سے بہتر ٹیچپوکوئی ندملا۔ وہ اقتصادیات کےسب سے زیادہ غیر دلچسپ مضامین پڑھاتے نتھ (اقتصادیاء څودہی ایک غیر دلچسپ مضمون ہے)اورسنپچر کے روز ان کے مسلسل دو پیریڈ ہوتے تھے لیکن ان کے پڑھانے کا انداز اتنا دلچسپ تھا کہ کلاس میں کمل خاموی رہتی تھی۔ ڈی۔ پی مکر جی اگرچے صرف ککچرر تھے لیکن ڈپارٹمنٹ میں وہ سب سے ا ہم میجے جاتے تھے۔ان کا شار یو نیورٹی کے دانشمندول (Intellectuals) میں ہوتا تھا۔ان کا علم صرف اقتصاديات اورسوشيالوجي تك محدود نه تفارا دبيات ، فائن آرنس ، موسيقي مرعكم ميس ان کو خل تھا۔ ڈی۔ بی کرجی ہے میرا خاص تعلق تھااس لیے کہان کے بیٹے کماریرساد مکر جی جو بلی کالج میں انٹرمیڈیٹ میں میرے مدرس تھے۔ کمار پرسادا بھی بقید حیات ہیں اور کلکت میں مقیم ہں سلی گوڑی کے قیام کے دوران ایک صاحب سے ان کا فون نمبرل گیا تھا اور بچاس سال کے بعد ہم دونوں کی گفتگو ہوئی تھی۔اکنامکس ڈیارٹمنٹ میں بعد کوا یم۔ڈی جوثی اورسکسینہ

114

ا حان کا اضافہ ہوا تھا اور بی اے میں ہمیں یہی دونوں حضرات پڑھاتے تھے۔ اکنامکس ورشنٹ کے سلسلے میں پچھاور بھی تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر رادھا مکر جی اور ان کے بڑے ما کی ڈاکٹر رادھا کمد صاحبان کاتعلق ہندومہا سبھا سے تھا۔ (اس وقت تک جن سنگھ وجود میں إلى أن تقى ) للبذامشهور ہو گیا تھا کہ اکنامکس میں مسلمان پاس ہوہی نہیں سکتے ۔ پچھاس عام خیال کے تحت اور پھھ اس بات کی وجہ سے کہ وہ ایک بے حدمشکل مضمون تھا،مسلمان طلبا اً كناكس بهت ،ى كم ليتے تھے۔ بی-اے میں میرے ساتھ صرف تین چار مسلمان طلبا تھے اور بعد کوایم۔اے میں بھی یہی حال تھا۔لیکن حقیقت جب سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ بیام خیال بالكل غلاتفا- بي -اب سے لے كرا يم-اے تك جس لڑ كے كاجومعيار تفاويسے ہى اسے نمبر ملتے متھے۔ایم۔اے میں مجھ سے دوسال پہلے ڈاکٹرنصیراحمہ خان نے ٹاپ کیا تھااور یو۔این ۔او۔ ﷺ چلے گئے تھے۔خود میرے نیج میں اکبرعادل فرسٹ کلاس فرسٹ تھے اور میرے بعد والوں میں ﴾ ڈاکٹر ظفراحدامتیازی نمبریانے والوں میں تھے۔خودا کنامکس میں مجھے سکنڈ ڈویژن ملا اوراسی اً من حقدار بھی تھا۔ میرا دوسرامضمون فاری تھا۔اس وقت تک اردو فاری ایک شعبہ تھا جس المیں یروفیسر کی جگہ نتھی۔مسعود حسن رضوی صاحب اس کے بحثیت ریڈر کے سربراہ تھے۔ان کے پاس فاری کی ڈگری تھی (جیسا کہ اس عہد میں بھی اُردو کے پروفیسروں کا معاملہ تھا) کیکن وہ أردوكم تتندعالم تتع مرثيه اورائيسيات ان كے خاص مضامين تتے \_ دوسر بے دواسا تذه يوسف جسين موسوى صاحب اورعبدالقوى فآئى صاحب تصدموسوى صاحب نظم يزهاني ميس امتيازى . فعیشیت رکھتے تھے اور عربی شیرازی ان کامحبوب شاع تھا۔ فاتی صاحب خود شاعر تھے اور بیحد نیک انسان تھے۔بدسمتی سے ان تینوں اساتذہ کے ایک دوسرے کی طرف سے دل صاف نہ تھے جس ككيااسباب تتصاس كوتحريركرنا ضروري نهيس سجهتا ليكصئو يونيورشي كحانكريزي ذيارثمنث كي بهي

امتیازی حیثیت تھی۔ پروفیسراین۔ کے سمتھانت صاحب صدر شعبداور ہندوستان گیرشہرت کے مالک تھے۔ سرسٹھ صاحب بہت پڑھے لکھے اور انگریزی زبان کے شاعر تھے۔ متر اصاحب نظم پڑھانے کے لیے مشہور تھے۔ نرلیش چندر صاحب انگریزی کے علاوہ اُردومیں بھی صاحب استعداد تھے اور یہی حال الیس۔ کے۔ نرائن صاحب کا بھی تھا جو کھنوی تہذیب کا نمونہ تھے۔ راد ھے شیام رستوگی صاحب کی فاری میں دلچی انگریزی سے کم نہ تھی۔ وہ اُردواور فاری دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ اور احقر تخلص تھا۔ دفقش ہائے رنگ رنگ'ان کے جموعہ کلام کا نام ہے۔ اے۔ کے بعد میری نظر میں دوسرے ایسے استاد تھے جن کا کلاس اٹنڈ کرنے کے بعد پھر پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔

ڈگری حاصل کرنے کے بعدا یم اے اسپشل کا ایک سال کا کورس پڑھ کرا یم اے اسپشل کی و گری مل جاتی تھی جس کا شارایم اے کی ڈگری ہے کھن یادہ ہوتا تھا۔ چنانچدراقم الحروف نے بی۔اے آئرس کورس اختیار کیا تھالیکن دوسال کے بعد بی۔اے پاس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آئرس چھوڑ کر اکنامکس میں ایم۔اے سال اوّل جوائن کرلیا تھا۔اس زمانے میں لکھنو یو نیورٹی میں ڈیل کورس کرنے کی اجازت تھی۔ چنانچیا یم۔اے کےساتھا بل۔ایل۔ بی بھی کیا جاسكتا تفاجس كا دوسال كاكورس بوتا تفاراتم الحروف في اكناكم ميسسال اوّل ياس كرني کے بعدایل ۔ایل ۔ بی کا پہلا سال جوائن کیا تھا چنانچے۔۱۹۴۷ء میں جب میں نے اکنامکس میں ایم۔اے کیا توایل ایل بی کا سال اوّل یاس کیا تھا۔ ۱۹۴۷ء میری زندگی کا اہم ترین سال تھا۔ ۵ اراگست کو ہندوستان تقسیم ہوکرآ زاد ہواتھا،اور ۲ را کتو برے ۱۹ مکومیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ذکر کیا جاچکا ہے کہ والد مرحوم کے سراپنی چھوٹی بہن کے خاندان کی بھی ذمہ داری تھی جو اَب ميرے سرآ گئ تھی۔ا کنامکس اور ریاضی وہ مضامین تھے جن میں شاذ و نا درمسلمان ملتے تھے اور یوں بھی مسلمانوں کی تعلیمی حالت یا کستان بننے کے وقت قابل تسلیٰ نہیں تھی۔ یا کستان میں جو ہائی اسکول بھی نہ تھے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ گئے تھے جن میں میرے عزیز اور بچپن کے ساتھی قمرالحن صدیقی بھی تھے۔تحریک یا کتان سے اتفاق نہ رکھتے ہوئے بھی درخثاں متعقبل کے لیے یا کستان جانے کا خیال میرے دل میں بھی پیدا ہوتا تھا۔

ایماں مجھے روکے تھا تو کھینچے تھا مجھے گفر

کعبہ مرے پیچے تھا کلیسا مرے آگے

اس گوگوکیفیت ہے والد کے انقال کے بعد سامنے آنے والی ذمہ داریوں نے نجات دلادی۔ مجھے ہندوستان ہی میں رہنا تھا، نہ صرف اس لیے کہ میں نہ صرف یا کتان تھیوری ہے

ا تفاق نەركھتا تھا بلكە والدمرحوم كے چھوڑے ہوئے كام كواوران كى اپنے سر كى ہوئى ذ مەدارى كو مجھے پورا کرنا تھا۔ پھوپھی کے خاندان کی ذ مدداری کےعلاوہ مجھلے دادا ضیاءالحق صاحب کی ہیوہ کی ذ مدداری بھی کچھ صد تک والد کے سرتھی نے الحق صاحب کا انتقال ۱۹۳۸ء میں ہوا تھا۔ وہ لاولد تقے اور اس وقت سے ان کی بیوہ کی ذمہ داری ان کے بھیٹیج لیغی میرے والداور پچا وحید الحق صاحب اورمنظور الحق صاحب سنجالي ہوئے تصاور اس سلسلے ميں تينوں بھائی دس دس رويے ما ہوار انھیں دیا کرتے تھے۔ دس رویے انھیں دکان کا کرایٹل جاتا تھااس طرح وہ حیالیس رویے میں بسر کرر ہی تھیں مہنگائی ہوھنے کے بعد بھیجوں نے دس دس کے بجائے بیندرہ پیدرہ رویے دینا طے کیا تھا۔والد کے انتقال کے بعد بیذ مدداری بھی میرے سرآ گئی تھی اورخدا کاشکرہے کہ اس رقم کی ادائیگی میں مبھی درینہ ہوئی۔ پھوپھی کے بڑے جیٹے لطیف توہائی اسکول تک بھی نہ ہنچے تھےاوران سے چھوٹی بہن کا تواسکول مین داخلہ بھی نہ کرایا گیا تھااس لیے کہاس وقت تک لڑ کیوں کو تعلیم دلانے کی ضرورت محسوس ہی نہ چوتی تھی۔والد کے انتقال کے وقت گھر میں ایک مہینہ کے خرج تک کا انتظام نہ تھا۔ وحید پچانے اس وقت سورو پیہیج ویئے تھے جو بہت بڑا سہارا تھے۔ نوری نوکری کی تلاش ہوئی لیکن جس ہے ذکر کرتا تھا یہی جواب ماتا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ملازمت ملنے کا کیا سوال میرے عزیز فرحت اللہ صاحب یو پی گورنمنٹ کے انفار میشن ڈائر کیٹریٹ میں ملازم تھے۔ جبان ہے بات ہوئی توان کا بھی یہی جواب تھالیکن '' کار ساز ما بفکر کارِ ما''۔ ایک روز اس الجھن میں وکٹور بیراسٹریٹ کے کنارے کھڑا تھا کہ میرے ایک ہم درس مرز امحیر حسین جومشہور شاع جعفر علی خان صاحب آثر کے نواسے تھے، سڑک پر ہے گزرتے نظر آئے۔ میں نے پوچھا کہاں جارہے ہو؟ جواب ملاحسین آباد ہائی اسکول میں C.T گریڈ میں جس میں کل ۸۰ (اتی) روپیتنخواہ ملتی ہے ملازمت کرلی ہے۔ میں نے پوچھا

کہ کیا کوئی دوسری جگہ بھی خالی ہے۔ بتایا گیا کہ ہاں ایل۔ ٹی۔ گریڈییں جس میں تنواہ ایک سو الماليس روپيه (١٢٠ روپية تخواه ٢٢٠ روپيه مېنگائي بهته ) ہے، جگدخالي ہے۔ اگر چا ہوتو ہيڈ ماسر میراحمه صاحب سے ل لو۔ میں تیار ہو گیا۔ گھر آ کرشیروانی پہنی (اس وقت تک صرف شیروانی ا اور محد حسین کے ساتھ حسین آباد گورنمنٹ ہائی اسکول پہنچ گیا۔ جب میں حسین آباد کا ہالب علم تھا اس وقت سے امیر احمد صاحب مجھے جانتے تھے۔ تیز کیجے میں بات کرتے تھے بنانچدای انداز میں یو چھا کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے کل بات بنادی۔اس شریف انسان نے کچھ بھی پوچھے بغیر تھم دیا کہ آخری کرے میں جاکر B X کلاس کو انگریزی پڑھانا شروع و میں جیران تھا کہ سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر کو بیا اختیار کیسا کہ وہ کسی کو ملازمت الماسكول حم ہونے كے بعد جب امراحمصاحب كے ياس آيا تو مجھ سے درخواست و المعالى اوراييغ دوست انسيكم أن ف اسكوس بهيكز وال صاحب كو بيج دى وه تقاميري ملازمت كا پیلاروز حسین آباد کی ملازمت کا زماند میری انتهائی مشغولیت کا زماند تھا۔ ایل ۔ ایل ۔ بی کے ور الرام المحان دینا تھا (ایل ایل - بی کے کلاس شام کوہوتے تھے)، بی ۔ اے آنرز کے تیسرے سال کے امتحان میں بحیثیت ٹیچر کینڈیڈیٹ بیٹھنے کا فارم بھی بھر دیا تھا اور دن بھر ول میں پڑھا تا بھی تھا۔ ۱۹۲۸ء میں امتحانات قریب آنے کے وقت پیرطریقتہ کار ہوگیا تھا لدد پہر کواسکول سے واپس آ کر کھانا کھا کر یو نیورٹی چلا جا تا تھا۔ کلاسز اور لا بسریری کے بعد یے ایک Law کے ساتھی خواج شمیر حسین کے یہاں جاتا تھا جوایل ۔ ایل ۔ بی سے سال دوم فی فیل ہو چکے تھے اور جن کے پاس ایل ۔ایل ۔ بی دوسرے سال کی کتابیں اور نوٹس موجود 4-ہمارے پرانے ساتھیوں میں محشر کھنوی کے متبنیٰ قاسم حسین تھے اُنھوں نے کہہ رکھا تھا کہ ہم لوگول کوایل ۔ایل ۔ بی میں پاس نہ ہونے دیں گے۔ چنانچے مغرب کے بعدوہ ہم لوگوں کو

ڈسٹر ب کرنے کے لیےخواجہ تعمیر کے مکان پر آ جایا کرتے تھے۔ان کی کوشش اس حد تک كامياب ہوئى كەخواجىثمىراس سال بھى فيل ہوكر پاكتان چلے گئے اور ميں فرسٹ ڈویژن ند لا سكا جس كى مجھے اميرتھى \_ بي \_ا \_ آنرل ميں سوائے ميرے سب با قاعدہ طالب علم تھے ليكن امتحان کے نتیجہ میں سرِ فہرست میرا نام رہا۔میر بے قلیمی کیریر کامخضرحال یہاں ختم ہوتا ہے۔ میر ز مانہ تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ بھی میری دوسری دلچیپیوں کا دورتھا۔ یو نیورٹی کےشہر میں رہنے والے طلبا کے لیے شہر کے مختلف حصّوں میں ڈیلی گیسی سنٹر کھول دیے گئے تھے جن میں اخبارات کے علاوہ تھیل کو داور تفریحی سامان بھی فراہم کر دیا گیا تھا۔وکٹوریہ یارک ڈیلی گیسی میرے مکان ﷺ کے بہت قریب تھی اور میں ای کاممبر تھا۔ ٹیبل ٹینس سے دلچیں جو آئندہ زمانے میں میری، کمزوری بن گئی،ای ڈیلی گیسی کی دین تھی۔قاسم رضوی علی نقی اور عابدعلی جو مجھ سے سینئر ہونے کی وجہ ہے اس ڈیلی کیسی کے پہلے ہی ہے ممبر تھے، او نیورٹی کے اچھے ٹیبل ٹیٹس پلیر سمجھے جاتے تھے۔انھیں حضرات سے میں نے ٹیبل ٹینس مھیلنا سکھا۔ ڈیلی گیسی میں ایک چھوٹا ساتھ نیزیم بھی تھا جس کامئیں پہلے ہی سال میں انجارج بنا دیا گیا تھا۔ڈیلی کیسی ہی میں تاش سے میری دلچہا شروع ہوئی لیکن وہ صرف برج اور کٹ تھروٹ تک محدودتھی۔ ڈیلی گیسی کے سپر نٹنڈنٹ ڈاکٹر سکسینه میرے اکنامکس کے استاد بھی بتھے۔وہ ایک اچھے دوست کی طرح ہم لوگوں سے گھلے ملے ر بتے تھے اور ہمارے برخ کے ساتھی تھے۔کے۔ایم۔ وہال جو آئندہ میڈیکل کالج میں پیتھالو جی کے پر دفیسر ہوئے ،اس وقت میڈیکل کالج کےاسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی ڈیل گیسی کے روزانہ آنے والوں میں تھے۔وہ شطر نج کے شوقین تھے اوران کے ساتھ اس کھیل کی بھی بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں اور یہ تمام کھیل بعد مغرب ہے آٹھ بجے تک ہوتے تھے جب ڈیلی کیسی بند کردی جاتی تھی۔ یہی زمانہ میرے مردانہ کھیلوں اور ورزشوں کا دور بھی تھا۔ یو نیورٹی میں داخلے کے بعد

یں یو نیورٹی کی ہاکی ٹیم میں منتخب نہ ہوسکا اور ہاکی سے میری دلچیس کم ہوگئ ۔ البت پیراکی این یے شاب پر پین گئے۔ پہلے ہی سال ش مبئی میں ہونے والی Inter' Varsity Swimming Meg میں حتمہ لینے والی ٹیم میں منتخب ہو گیا اور خود یو نیورٹی کے مقابلوں اقل رہا۔ پیرا کی کے علاوہ کشتی رانی بھی میرا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ دوسرے ہی سال Vice Captaink Rowing & Swimming Clug "Universty مقرر ہوا اور University Swimming Captain مقرر ہوا اور 📲 Colour سے نوازا گیا۔ بیاعزاز ہراسپورٹس میں کے حتبہ میں نہیں آتا۔ کشتی رانی کا وائس آمینی ہونے کے باوجود میں Inter ' Versity Regetta میں جسی ھتے نہ لے سکا اس کے کرکشتی رانی میں میرے خاص آئیٹم Canoe اور Double Cutter تھے جن کا انٹر 🕵 في ميں مقابلہ ہی نہيں ہوتا تقا۔ يو نيور ٹی مقابلوں ميں البتة ميں ان دونوں آئيٹمس ميں مَيں وت المراق المراق المراق المرادي اور كجه حد تك مشتى مين بهي ميري ولچيسي برقر ار ربي \_اس وقت الع نیورٹی کےجہم سازوں کاایک گروپ فوٹو آج تک میرے پاس بطور یادگار موجود ہے جو ۱۹۲۵ء الماجب میں بی۔اے فائنل کاسٹوڈنٹ تھا تھینجا گیا تھا۔افسوں ہے کہ اکسٹورسال بملے تصنعے گئے اس اردب میں اب صرف میں اور علی مہدی بلرا میوری زندہ رہ گئے ہیں۔ اس گروب میں مشرف حسین موجود ہیں جنھوں نے پول والث میں ہندوستان کی نمائندگی کی تھی اور علی مہدی بھی جنھوں ایک سے زیادہ مرتبہ Inter'Varsity Wrestling میں حتمہ لیا تھا۔ ۱۹۳۲ء میں جھے فی اره لا مور میں ہونے والے یو نیورسٹیوں کے پیرا کی کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے منتخب کیا الماركان كالماركود مين حقد لين والم ميرات تمام ساتقى سوائعى مبدى كريا من من مرورتنى، انچرندصادق حسین بی-اے پاس کرسکے اور نہ شفاعت قاسم اور نہ شرف حسین علی مہدی نے

بھی بی۔ اے میں تھرڈ ڈویژن پایا اگر چہ آئندہ تاریخ میں . M.A میں انھوں نے فرسٹ ڈویژن الکر تلائی کر لی۔ عابیعلی رضوی جنھوں نے ہاکی میں ہندوستان کی نمائندگی کی تھی، یو نیورٹی میں مجھ سے سینئر تھے لیکن عزیز دوست تھے۔ انھوں نے بہر حال کسی نہ کسی طرح بی۔ اے اور انگریزی میں ایم اے پاس کر لیا اور شیعہ کالج میں لکچر رہو گئے۔ میں اپنے ڈویژن اس لیے بچا گیا کہ دن جم مشغول رہنے کے بعد رات کو آٹھ جے سے میری پڑھائی کا وقت شروع ہوتا تھا اور کم از کم تین گھنے مشغول رہنے کے بعد رہی چند گھنے پڑھے نے میں صرف ہوتے تھے۔ میچ کو بھی تین گھنے ورزشوں ، دوڑنے اور پیرنے کے بعد بھی چند گھنے پڑھے کے بعد بھی چند گھنے

میرا یو نیورس کا تعلیمی دور ہندوستان میں سیاسی سرگرمیوں کا غالباً سب سے اہم ذمانہ تھا۔ ۱۹۴۲ء ک' نہندوستان چھوڑ وُ' تحریک دبائی جا چکی تھی اور جلبِ عظیم بھی خاتیے کے قریب آ چکی تھی۔ انگریزوں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ آخیس ہندوستان بہر حال چھوڑ نا ہے، اس لیے ہندوستانی نوح پر بھی آخیس بھر وسنیس کر وہ گیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ اگر پھر کوئی پرتشدو تحریک سامنے آئی تو وہ اسے دبانہ سیس کے۔ کا گریس اور سلم لیگ دو متحارب جماعتیں بن چکی تحقی اور سلم لیگ دو متحارب جماعتیں بن چکی سماور کمیونسٹوں کے جماعتوں کے کا گریس سے الگ ہوکر اپناوجود قائم کر چکی تھیں۔ ان تمام جماعتوں کے تحت طلبا کی جماعتیں یو نیورسٹیوں میں موجود تھیں۔ اسٹوڈنٹ فیڈریش کمیونسٹوں کی ترجمانی کرتا تھا۔ اسٹوڈنٹ کا ٹکریس کا ٹکریس کا طلبا کا باز وتھا اور سلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن مسلم تحق ہے بنانچہ سیس چندر ، شریمالی منیش چندر سے جو بلی کا لئے سے دوئی تھی۔ غلق نقوی سے بھی اچھی خاصی شناسائی تھی۔ یہ سب کمیونٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ شخ علی رضا ، عباس مرزا ، انوار احمد شناسائی تھی۔ یہ سب کمیونٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ شخ علی رضا ، عباس مرزا ، انوار احمد انادی ، ادر ایس احمد وغیرہ مسلم لیگل تھے۔ رام کشن او تھی (جو بعد کولو ہیا وادی سوشلسٹ ہو گئی انادی ، ادر ایس احمد وغیرہ مسلم لیگل تھے۔ رام کشن او تھی (جو بعد کولو ہیا وادی سوشلسٹ ہو گئی )

اور سید مجمد جعفر وغیرہ کا نگر لیی تھے۔ ان سب سے میر بدوستانہ تعلقات تھے اور ان بھی کی پیش کش تھی کہ میں ان کی جماعت سے شسلک ہوجا وک لیکن عملی سیاست سے نہ جمھے دیجی تھی اور نہ میں خود کو اس میں صقعہ لینے کا اہل بجھتا تھا۔ ۱۹۲۲ء کے بعد یو نیورٹی ہمیشہ پر امن رہی حتی کہ سلم لیگ کے ڈائز کٹ ایکشن ڈے کا بھی یہاں پچھا اثر نہ ہوا تحریر کرچکا ہوں کہ ۱۹۲۷ء برصغیر ہند بی کے لیا کیک ایم سال نہ تھا بلکہ خود میرکی زعر گی کا بھی ایم ترین سال تھا۔

## دسوال باب

## سرکاری ملازمت کا دور

بھا گے تھے ہم بہت، سواسی کی ہے میر سرا ہوکر اسیر داہتے ہیں راہزن کے پاؤں

ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی میری ذاتی آزادی سلب ہوگئی۔ آزادی ملنے کے دو مہینے کے اندرہی مجھے فکرِ معاش ہے دو چار ہونا پڑا جس کا واحد ذریعہ ملازمت تھی جس کے دروازے ہے۔ اندرہی مجھے فکرِ معاش ہے دو چار ہونا پڑا جس کا واحد ذریعہ ملازمت تھی جس کے دروازے ہے۔ اور گراس نے میرے او پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالاتھا تو وہی اس کواٹھانے کا انظام کرتا رہا۔ تحریر کر چکا ہوں کہ ۲ راکتو بر کو والد کے انتقال کے بعد ۲۵ رنوم کو حسین آباد اسکول میں ملازمت کر گئی مئی ہے۔ اور کہ داری میں سن ختم ہوئے پر بید ملازمت بھی ختم ہوگئی۔ اس ملازمت کے دوران میں نے سکریٹر یٹ کے بی ۔ ڈبلو۔ ڈی میں ایک درخواست دے رکھی تھی۔ تقریباً پندرہ دن بے کا در ہے کہ بوٹ سے بعد سکر میریٹ سے ایک خط ملا کہ اگر پہند کروں تو پی ۔ ڈبلو۔ ڈی میں ایک سو پانچ رو بید میا ہانہ (۸۰ رو بیتے تخواہ اور پچیس رو بید مہنگائی بھتہ) کی ملازمت کرسکتا ہوں۔ مرتاکیا نہ کرتا۔ دوسرے روز جا کرملازمت کا جارج لیا۔ جن صاحب کی چھٹی لینے کی

وجبہ سے میر جگہ خالی ہوئی تھی انھوں نے چھٹی پندرہ روز اور بڑھادی۔اس طرح قدرت کی طرف فی ایک مهینہ کے کھانے کا انظام ہوگیا۔جولائی کامہینہ آ گیا اور ۹ رتاریخ کوسین آبا داسکول کھل گیالیکن امیر احمد صاحب نے بتایا کہ جس ایل ۔ٹی گریڈ کی پوسٹ پر میں متعین تھااس پر و المنث كي طرف سے كوئى صاحب بھيج ويے گئے۔ انھوں نے بتايا كه اگرى۔ في كريڈيس - (ساٹھ روپیتے نواہ اور بیس روپیہ مہنگائی بھتہ) ملازمت کرنا پیند کروں تو جگہ خالی ہے۔ برکاری صے تو ہی محفقیمت تھا۔ چنانچے قبول کرلی۔لیکن کچھ ہی روز کے بعد سکریٹریٹ کے فائنانس ۔ و فیار شمنٹ ہے، جہاں میں نے درخواست دے رکھی تھی، پندرہ روز کی ملازمت کا بلاوا آ گیا اور میں وہاں • ۸+۲۵ روپید کی ماہانہ تنخواہ پر چلا گیا۔ساتھ ہی کچھ آمدنی بڑھانے کے لیے میں نے اسكريٹريث ميں فائنانس ڈيارشن كايك سرنٹنڈنٹ اشتياق على صاحب كى صاحبزادى كا ِّ أُروه رِبرُ هانه كا نيوْن بهي كرليا جوكرامت حسين كالج مين بي-اي كا طالبرتفيس- چنانچيرَ مُص بج صح کوبلند اسکوائر اشتیاق علی صاحب کے گھرجانے کے لیےنکل جاتا تھا اور وہیں سے أسكريثريث چلاجا تا تقا-اس ونت فائنانس ڈیارٹمنٹ میں عارضی ملاز مین میں مَیں تنہا ا کنامکس ر ایم ایم اے تھا۔ یا نج مہینہ کے بعد ہی مجھے ۱۲۰+ ۳۵ رویی تخواہ پر ۱۲۰ و ۴۰۰ کے اسکیل المناسرة ودوى كى اورديات بجدى كاكام مرس سرد بواجد بخوبى انجام دينى وجد إ فران بالا مجمد سے بے مدخوش تھے۔ فائنانس ڈیارٹمنٹ جوائن کرنے سے پہلے بی۔اے الم الله الله الله على المراء الميش من داخله لي الله على بحث عن ك میرنٹنڈنٹ نے نے صاحب (Nene) اور انڈرسکریٹری کیٹو برسادصاحب نے لیخ کے وقت لیشورخی جا کرکلاس اشیند کرنے کی اجازت دے دی تھی۔اس طرح ۱۹۳۹ء میں میں نے فارس

گئی بلکہ ایم۔اے اسپشل کرنے کے بعد جب میں نے پی۔ایکے۔ڈی اورامل ۔ایل ۔ایم دونوں کو جن میں کلاس ضروری نہیں ہوتے ، جوائن کرنے کی اجازت مانگی تو دونوں کی با قاعدہ اجازت دے دی گئی۔ یہ غالباً سکرٹیریٹ کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ • ۱۹۵ء کے آخری مہینے میں کئی سال پہلے ہونے والے سکر پیٹریٹ کے امتحان میں ماس ہونے والے امیدوار جوائن کرنے لگے تھےاور جب کوئی ایساشخص آتا تھا تو جو نیرعارضی ملازم معزول ہوجاتا تھا جس میں میر انمبر بھی آنے والاتھا۔ کیثو داس صاحب روزتسلی دلاتے تھے کہ جلداز جلد ترقی دلوا دول گا ليكن ميں سوچتا تھا كەجب تك معزول رہوں گا تب تك كيا ہوگا ليكن چركارساز كى كارسازى ملاحظہ ہو۔ ایک روز ایک دیال صاحب جوائن کرنے آئے اور میری برابروالی سیٹ پر کام کرنے والےصاحب کومعنز ول کر کے وہ سیٹ انھیں دے دی گئی۔اسی روز میری ان سے دوئتی ہوگئی۔ انصوں نے بتایا کہ Economics & Statistics ڈیار ٹھنٹ میں 160-400 کے اسکیل میں جس میں ممیں فا خانس ڈیار منث میں کام کرر ہاتھا، جگہ خالی ہے۔اس وقت Statistics .Deptt جھی فائنانس سکریٹری کے تحت تھا۔ میں نے درخواست ککھی جسے د کھ کر کیشو داس صاحب سخت ناراض ہوئے کہ کوئی ضرورت جانے کی نہیں لیکن جب میں بصند ہوا تو سفارش کر کے فائنانس سکریٹری بی۔ جی \_راؤ آئی ہی \_الیس کو بھیج دی اور اس پر Economics . and Statistics Department میر اتقر رہوگیا۔میری اکنامکس کی ڈگری پھرکام آئی۔لوگ جیران تھے کہ یہ کیسے ہوااس لیے کہ جب کوئی عارضی ملازم کہیں دوسری جگہ کے لیے درخواست دیتا تھا تو درخواست اس شرط پر بھیجی جاتی تھی کدا گروہاں تقرر ہو گیا تو سکریٹریٹ سے التعفى دينا ہوگا۔ ميرے معاملے ميں ايها نه جو پايا اور سروس برك كيے بغير ميں نے Statistics Department جوائن کرلیا۔ لیکن وہاں کی سروس کے تین سال میری

IPA

یر بیٹانیول کا دور رہا۔ جنوری ۱۹۵۱ء میں بیدر میں بیڈ ماسٹر کی بیسٹ برکام کرنے والے میر ب پچاو حید الحق صاحب پردل کا دورہ پڑا۔ میں انھیں کھنٹو لانے کے لیے بیدر گیا لیکن وہ راضی نہ ہوتے اور دل کے دورے کو محض دمد کا دورہ سیجتے ہوئے انھوں نے مئی میں لکھنؤ آنے کا وعدہ کیا۔جب بیدرے والیس آیا تو لکھٹو آتے ہی معلوم ہوا کہ میری چی یعنی منظور پچا کی بیوی جن کی حیثیت میری ماں کی تھی ، ان کا سیتا پوریس انتقال ہو گیا۔ ابھی دومہینہ بھی نہ گزرے تھے کہ حيدا آباد ہے خبر آئی کہ وحید بچیا کا دل کے دورے میں وہاں انتقال ہوگیا۔ مجھے دوبارہ چھٹی ملنا ناممکن تھا۔والد کے براویڈنٹ فنڈ سے ملنے والی رقم سے منظور چیا کو وحید چیا کے بیوی بچوں کو لکھنوُلانے کے لیے بھیج دیا۔ای عرصے میں میرے والد کے تنہا چیازاد بھائی جومیرے خالہ زاد بھائی بھی تھے، لیل ہوکر لکھنو آئے اوران کا بھی انتقال ہو گیا۔ان خاندانی پریثانیوں کےعلاوہ فا تكانس ڈیارٹمنٹ كے افسرول كے برخلاف ميرے موجودہ ڈیارٹمنٹ كے افسران ،خصوصاً ڈ اٹر کٹر ہے۔ کے۔ یا نڈے سے میری قطعاً نہیں بن رہی تھی کیکن میں ملازمت کے لیے مجبور تھااس لیے کم مجھلی دادی اور بھو پھی کی ذمہ داریوں کے علاوہ وحید چیا کے خاندان کی ذمہ داری مجى بدى صدتك ميرى بى تقى اگرچەمنظور چائجى تاحدامكان باتھ بات رئتے تھے۔ چى جان (وحید چھا کی بیوی) کو کچھ عرصہ کے بعدر ماست آندھ اپردیش سے تیں روپے ماہوار پنش ملنے لگی تھی ۔گھر کی نازک اقتصادی حالت کود کیھتے ہوئے منظور پچانے پچی جان کی مرضی سے فیصلہ کیا کہ چچ جان ان تمیں روپول میں سے پندرہ رویے گھر کے ٹرچ کے لیے دے دیا کریں اور بقیہ پندرہ روپے اپنے خرچ کے لیے رکھ لیا کریں۔ مجھے میہ فیصلہ پسند نہ آیالیکن اباجانی کی مرضی كے ظاف لب كشائى ممكن نتھى۔ ميں نے فيصله كيا كدوہ پندرہ روپے اپنے جيب خرج سے ان کے جیب خرچ میں ملادیا کروں۔اپنے گھر کےان حالات کے علاوہ میرے ایک عزیز کلاس فیلو

نصیرالدین کا بھی مسکلہ تھا۔ ان کی ہائی اسکول کے بعد شادی ہوگئ تھی اور بی۔اے نہ کرسکے سے۔ اس دقت ان کی گئی ادلادی تھیں اورا کیے چھوٹی سی تجارت ذریعہ معاش تھی جس سے ان کا خرچ بشکل چل پاتا تھا۔ آخیں بھی لے دے کر لطور سہارا میں بی نظر آتا تھا۔ تیجہ بیتھا کہ میرے پاس این جیب خرچ کے لیے اتنا بھی نہر ہتا تھا جھتا ۱۹۳۳ء میں چوتھے درجے میں ملا کرتا تھا یعنی ایک آندروز کیکن جلد ہی :

رسید مژده که ایّا مِ غم نخوامد ماند چناں نماند ، چنیں نیز ہم نخوامد ماند

میری شای ۲۰ (۱۷ تو ۱۹۵۱ء کو (بروز دیوالی) ہوئی۔ چندی مہینوں کے کے بعدائی خاندانی باغ کے درخت بار آور ہونا شروع ہو گئے جس کی آبیاری میں خون پسینہ ایک کیا گیا تھا۔ ۱۹۲۰ء میں میری پھوپھی زاد بہن شیم نے ایم اے پاس کرلیا اور اللہ آباد کے ایک انٹرمیڈیٹ کالج میں پیٹیکل سائنس کی لکچرر چوکئیں۔ ان سے بڑے بھائی لطیف میرے پانگ ڈپارٹمنٹ چھوڑ نے سے پہلے ہی ٹی۔ ڈی ۔ پانڈ کے صاحب کی مہر بانی سے ای ٹی پانگ ڈپارٹمنٹ میں عارضی ملازم ہو چکے تھے۔ ۱۹۲۱ء میں شیم سے چھوٹی بہن نیم نے بی ۔ اس ۔ ی ڈپارٹمنٹ میں عارضی ملازم ہو چکے تھے۔ ۱۹۲۱ء میں شیم سے چھوٹی بہن نیم نے بی ۔ ایس ۔ ی کو پارٹمنٹ میں مارٹوں بگ کالی میں ملازم ہو گئی تھیں اور تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعد Physics میں اور تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعد Physics میں اعلامیڈیٹ گریڈ مل گیا تھا۔ کہ ایم میں منظور پچپا کی بیٹی عابدہ نے بھی بی ۔ اے کرلیا تھا اور ای سال وحید پچپا کی بیٹر کے دوسرے بیٹے الطاف نے بھی انجینئر تگ ڈپلو با پاس کرلیا اور ای زمانے میں میری پھوپھی کے دوسرے بیٹے الطاف نے بھی انجینئر تگ ڈپلو با پاس کرلیا ، اور ای زمانے میں میری ساتھی کے دوسرے بیٹے الطاف نے بھی انجینئر تگ ڈپلو با پاس کرلیا ، اور ای زمانے میں میرے ساتھی نصیر الدین جنکا ذکر کر چکا ہوں ، ایک بیٹوں نے بھی انجینئر تگ ڈپلو با پاس کرلیا ، اور ای زمانے میں میرے ساتھی نصیر الدین جنکا ذکر کر چکا ہوں ، ایک بیٹوں نے بھی انجینئر تگ ڈپلو با کیا۔ ان سموں کو اعلیٰ نصیر الدین جنکا ذکر کر چکا ہوں ، ایک بیٹوں نے بھی انجینئر تگ ڈپلو با کیا۔ ان سموں کو اعلیٰ نصیر الدین جنکا ذکر کر چکا ہوں ، ایک بیٹوں کے بھی نے بھی نیٹر تک ڈپلو با کیا۔ ان سموں کو اعلیٰ

یو نیورٹی کی تعلیم کے بجائے پیشہ درانہ تعلیم کی طرف میں ہی نے لگایا تھاا درستقبل نے بتایا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔منظور چیا کے بیٹے عبدالوہاب نے بھی ۱۹۲۲ء میں انجینئر نگ میں ڈگری حاصل کرلی اور ۱۹۲۳ء میں میری پیازاد بہن عابدہ بھی نفسیات میں ایم۔ اے ہوگئیں۔اس طرح میری شادی کے بعد ہی میرے خاندان کے تاریک دور کا خاتمہ اور وشن عہد کی ابتدا کے آ ثارنظرآ نے لگے۔لیکن اس کود کیھنے کے لیے میرے بزرگوں میں کوئی نہ رہااس لیے کہ ۲۹ر ا کتو پر ۱۹۲۱ء میں ابا جانی (منظور پیچا) کا بھی ہارٹ فیل ہو گیاا دران کے بعد پورے خاندان میں میں ہی سب سے بزاہہو گیا۔ بیدورخوش حالی خدا کے فضل ہے آج بھی برقرار ہے اور ہمارے خاندان کا موجودہ نسل کا ہر بچہ ذمہ دار جگہوں پر فائز ہے جس میں سب سے اونجا مرتبہ میرے بیٹے کا ہے جوعمر میں سب سے بڑے بھی ہیں۔

کاروانِ حیات نوع بشر کی ارتقائی منزلول طرف گامزن رہتا ہے۔اگران او پر چڑھتی ہوئی سیرهیوں پرکس جگدشکستہ یائی یاکسی دوسرے سبب سے کچھ لوگ رک جانے پرمجبور ہوتے ين توه ينچىكى ميرهيول والول كاراسته مجمى مسدود كردية بين اورسفر حيات مين افراتفرى مج جاتی ہے۔ایسےمواقع پراویری سیرهی والوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان شکستہ یا مجبوروں کی دنتگیری کرکے آٹھیں اوپری سٹرھی تک پہنچنے میں کمک رساں ہوں۔اس سلسلے میں اگر وقتی طور ے اٹھیں کچھ پریشانیوں اور مختیوں کا سامنا کرنا بھی پڑے تو اس کا صله اس سکون قلب اور مسرت سے ملجائے گا جوان خستہ حالوں کوخوش حال دیکھ کر حاصل ہوگا۔

ان جملات معترضہ کے بعد میں پھراصل موضوع کی طرف راجع ہوتا ہوں۔ یلاننگ ڈیار ممنٹ نیا نیا دجود میں آیا تھا اور محکمۂ زراعت کے سکریٹری کے تحت تھا جس کے تحت

Statistics Department بھی تھا۔محکمہ زراعت کے جوائٹ سکریٹری کا ایک نوٹ

جس پرسکریٹری .A.N.Jha I.C.S کی منظوری تھی منظری نظری .A.N.Jha I.C.S کی برشکر یئری .A.N.Jha I.C.S کی برشن ایر جس میں مجھے اور تکاری زراعت کے ایک صاحب ودیا شکر کونام لے کر بلانگ ڈپارٹمنٹ میں بالایا گیا تھا۔ مجھ سے مذاق کیا جانے لگا کہ کیونکہ ہے ۔ کے ۔ پانڈے سے میری تہیں بن رہی تھی اس لیے میں نے سکریٹر یٹ والبس جانے کا انتظام کرلیا۔ لیکن میں خود حیران تھا کہ جوائٹ سکریٹری .K.A.P. Slevenson I.A.S جن کی سیجویز تھی ، کون صاحب تھا ور انحیس میرا نام کسے معلوم ہوگیا۔ بہر حال جے ۔ کے پانڈے کی اس و شمکی کے باوجود کہ اگر میں بیانگ ڈپارٹمنٹ چلا گیا تو میرا اعام ختم کردیا جائے گا میں نے فورا Pelieve کے جانے کا مطالبہ کیا اور شام کوجا کر بیانگ ڈپارٹمنٹ جوائن کرلیا۔ کی سال کے بعد جب میں نے جانے کا مطالبہ کیا اور شام کوجا کر بیانگ ڈپارٹمنٹ جوائن کرلیا۔ کی سال کے بعد جب میں نے کریٹر ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تب پتا چلا کہ جے ۔ کے پانڈے نے ایک الی کیمنٹ حرکت کی تھی مصلحے تھی کہ اگر میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک بوجٹ پر نہ جاسکا تھا لیکن خدا کی اس میں بھی مصلحے تھی کہ اگر میں گورنمنٹ آف انڈیا چل جائا تو یو نورٹی کسے پہنچتا جومیرا مقصدتھا۔

پلانگ ڈپارٹمنٹ کا ماحول اسٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ماحول سے پکسرجداگانہ تھا اورائل پلانگ ڈپارٹمنٹ کا ماحول اسٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ماحول سے پکسرجداگانہ تھا اورائل حجوائنٹ سکر یٹری اسٹینوسن ملٹری سے والپس آکر آئی۔اے۔الیس ہوئے تنے اور فوجی افسروں کی تمام خوش مزاجی ان میں تھی۔ آئی۔اے۔الیس ہونے کے باوجودوہ میرے ایک نہایت اچھے دوست خابت ہوئے۔وہ ہاکی پلیر رہ چکے تھے۔میری خواہش کے مطابق وہ ہمارے کلب ایم۔وائی۔اے کوائس پر یسٹینٹ بننے پر راضی ہوگے۔ ڈپٹی سکریٹری تا راوت پانڈے صاحب ایک مخلص اور ہرد در رک خابت ہوئے۔میرے بھائی لطیف بی۔اے پاس کرنے کے بعد بے کارشے۔ پانڈے صاحب کو جندروز کے لیے تقرری کے اختیارات مل گے اور لطیف کا پلانگ ڈپارٹمنٹ میں

تقرر ہوگیا۔ ہمارے سپرنٹنڈٹ افغار صاحب بظاہر ایک انگریز لیکن بباطن ایک مخلص خاموش طبع ملمان تھے۔ایک روز میں نے ان سے دریافت کیا کہ آخراسٹیونس صاحب کومیرانام کیے معلوم ہوا جو افعول نے نام بتا کر مجھے Statistics Department سے بلوالیا۔ افتخار احمر صاحب نے بتایا کہ انھوں نے میرا نام انھیں بتایا تھا۔ یہ پوچھنے پر کہ انھیں خود میرانام کیے معلوم ہوا أُفُول نے جواب دیا كدان كے ايك دوست نے بتايا تھا۔ پتا چلا كدان كے تنها دوست سيدمسعود حسین صاحب تھے۔مسعود صاحب کا اور میرا صرف چند روز کا ساتھ Statistics Department میں ہوا تھا۔ جب فا ئنانس ڈیارٹمنٹ سے میں دہاں گیا تو وہ وہاں اسٹنٹ آمپر منٹرڈ نٹ تھے اور چند ہی روز کے بعد سکریٹریٹ واپس آ گئے تھے اور یہی چند دن کا میراان کا ماتھ تھا۔ میں نےمسعود صاحب سے پوچھا کہ آپ کومیرا خیال کیے آیا جو آپ نے میرانام ا فخارصاحب کو بتا دیا۔ کہنے لگے کہ جے۔ کے یا نڈے کی فطرت اور ڈیارٹمنٹ کے ماحول کو پیانتے ہوئے میں جھتا تھا کہتم وہال خوش ندرہ سکو گے اس لیے میں نے افتخار سے کہد کر شھیں المانك دْيارْمْنْ مِين بلواليا- بدا نقاق و يَصِحُ كه صرف ايك صاحب سے ايك روزكي ملاقات أ كانس في ارثمنث سے الميكس في ارثمنث ميرے جانے كا ذريعه بني اورايك دوسرے صاحب ا المعرف چندروز کی ملاقات مجھ سكريٹريث واپس آن كاسبب بن \_ بلاننگ ۋيار تمنث يس اللہ مار سال رہا اور اس آن بان سے کہ سکریٹری اے۔این جما ،آئی۔ی۔ایس سے پر نشند نث عبدالستار صدیقی تک افسرے زیادہ میرے دوست تھے۔ ماحول میں اس ذہنیت کا ونثان ندتھا جے کلرکل ذہنیت کہا جاتا ہے اور جس میں تنگ نظری ہوتی ہے اور ہر افسراپ ر کے ساتھ ٹیر ہوتا ہے۔

بلانگ ڈپارٹمنٹ میں چارسال رہنے کے بعد قسمت نے پھر پلٹا کھایا اور میں ایک ایے

ڈ پارٹمنٹ میں پہنچ گیا جس سے یو نیورٹی جانے میں آ سانی ہوگئ۔ ہوا بوں کہ ایک روز بلانگ و پار منٹ میں ایک اشتہار آیا کہ نے نئے قائم ہونے والے گزییٹرز و پار منٹ میں کمیائی لیشن افسروں کی ضرورت ہے جن کا کام مختلف ضلعوں کے گزییٹروں کے لیجان کےمختلف رخوں پر مضامین لکھنا ہوگا۔ایک تاریخ بتا دی گئی تھی جس دن امتحان ہونا طے تھا۔ میں نے امتحان میں ہنھنے کے لیے درخواست بھیج دی۔ پہلے عبدالتار صدیقی ناراض ہوئے اور بعد کو ٹی۔ڈی یا نڈے صاحب درخواست واپس لینے کے لیے کہنے خود آئے۔ چند مہینے کے بعدوہ رٹائر ہونے والے تھے۔ میں نے انھیں سمجھایا کہ جب آپ ریٹائر ہوجائیں گے تو مجھے کی نے صاحب سے سابقہ پڑے گااور پتانہیں ان سے میری بنے یا نہ بنے۔اس لیے اگر ابھی کسی ایسے ڈیارٹمنٹ چلا جاؤں جومیری طبیعت اورکوالی کیکیشن سے زیادہ مناسبت رکھتا ہوتو بہتر ہے۔ پانڈے جی کی سمجھ میں میری بات آگئی۔ میں ٹسٹ میں میٹھا اور ختن ہو گیا اور ایک خاص تاریخ کو انٹرویو کے لیے ہلایا گیا۔ میں تاریخ بھول گیا۔ وہ زیانہ میرے ٹیبل ٹینس میں میری انتہائی دلچپی کا زمانہ تھا۔ میں نے ایم۔وائی۔اے میں ٹیبل ٹینس سکشن کھول رکھا تھااور جو نیر کھلا ٹریوں میں سے ایک ونوو چند مہتا نے ہندوستان میں جو نیر کھلاڑیوں میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ونو د کے والد ملٹری میں کینیٹن تھے اور کنٹونمنٹ میں ان کی قیام گاہتھی۔ ونود نے اپنی کامیابی کے سلسلے میں میری دعوت کی تھی۔اس دعوت میں شرکت کے لیے جب جار ہاتھا توا کبریور ہاؤس (جہال اب قيصر باغ بسادُا ہے) كے سامنے جب پہنچا تو خيال آيا كه آج تويبال گزييٹر و پارٹمنٹ میں میراانٹرو پوتھا۔انٹرو پوکاوقت گرزچکا تھا پھربھی میں نے سوچا کہ کیا ہرج ہے اگرچل کرو مکھ لیا جائے کہ اب بھی انٹرویو دیا جاسکتا ہے پانہیں۔امیدواروں میں میرے کئی جانے والے مثلاً ڈ اکٹر گوریثور بھٹنا گر ، ڈ اکٹر کے ہی جین ، وغیرہ موجود تھے۔انٹرویو پورڈ میں پروفیسر کے۔

ی - ترپای مسٹرونو دیندشر ما آئی - اے ایس - اور ڈاکٹر اطبر عباس رضوی شامل تھے معلوم مواکد انٹرویو دیا اور ونو دمہتا کی پارٹی مواکد انٹرویو دیا اور ونو دمہتا کی پارٹی میں چلا گیا۔ (ونو دمہتا کا آج کل ہندوستان کے معروف جز اسٹوں میں شار ہوتا ہے اور ان کے معالی ہندوستانی فوج میں لیفشینٹ جزل ہیں )۔ چندروز کے بعد پلانگ ڈپارٹمنٹ میں میری تقریری کا کا کا ایک منز شریف ہوں کے دیشتا کر انگل ہیں ا

تقرری کا خطآ گیااور می سکریٹریٹ سے جمیشہ کے لیے نکل گیا۔ گزیرز ڈیار شف کے سربراہ ونود چند شرما صاحب آئی ۔اے ۔ایس (رٹائرڈ) تھے۔ ان کا Designation اسٹیٹ ایڈیٹر تھا۔ ان کے ماتحت دو بی سی۔الس افسر ایڈیٹر منے ان کے نیچ کمیائی لیشن آفیسراوران کے بعداسٹنٹ کمیائی لیش آفیسر تھے۔ گزییرز کا دفتر ا کم رپور ہاؤس میں تھالیکن چھ سینئر کمپائی لیشن اضروں کوشر ما جی نے اپنی کڑھی کے ایک کمرے میں بیٹھالیا تھا۔ ونو و چندشر ماصاحب کے متعلق مشہورتھا کہ انتہائی سخت گیرا فسر رہ چکے تھے لیکن میراتجر بهاس کے برعکس تھا۔ بیز ماندوہ تھا جب میری Sports activities اپنے شباب پر تھیں۔ یو هنا لکھنا چھوٹ چکا تھا اور گیمس کو آرگنا کز کرنے میں دلچینی بڑھ گئی تھی۔ U.P. Aquatic Association کا جوائنٹ سکریٹری اورلکھنؤ ٹیبل ٹینس ایبوی ایش کا خاز ن أُتھا۔ان كےعلاده يويي اسپورش كونسل،جس كےصدرصد يق حسن صاحب آئى۔ى۔ايس تھ، گامهم جوائث سکریٹری تھا۔میرے گھر میں ٹیلی فون نہیں تھااس لیے دفتر کا ٹیلی فون کا نمبرسب کو اً ہے۔ رکھا تھا۔ دن مجرمیرے ٹیلی فون آیا کرتے تھے اور شر ماجی خنداں پیشانی کے ساتھ مجھے اللوامالياكرتے تھے۔شرماجی کنے كودت ٹىلی فون اپنے ساتھ اندر لے جاتے تھے۔اكثر يہ بھی المار کال ایسے وقت آئی جب ٹیلی فون شر ماجی کے گھر میں ہوا۔ وہ خود ٹیلی فون ہاتھ میں لیے ' ہاہر چلے آتے کہ لوانصاری تمھارا ٹیلی فون ہے۔ ایک مرتبدانتا ہوگئی۔اسپورٹس کونسل کے

سکریٹری کی حیثیت سے میں کھنئو میں انٹر ڈسٹر کٹ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کامنتظم تھا اور تمام خط و کتابت دفتر ( یعنی ونو د چندشر ماصاحب کی کوشمی ) کے بیتے ہے ہوتی تھی۔ٹورنامنٹ سے ایک روز پہلےرات کے وقت شرماجی کا چیرای میرے مکان پرآیا، بیاطلاع دینے کے لیے کہ میرے مہمان شر ما جی کی کوشی پرمیراانتظار کررہے ہیں۔ہوا یوں کہ کیوں کہ خط و کتابت شر ما جی کی کوشی ے بے پر ہوئی تھی شلع میر کھ کی ٹیم ای ہے پر دات کے وقت پہنچ گئی۔ جب میں ان کے یہاں پنچا،شر ما بی ٹیم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے مسکرا کرصرف اتنا کہالوبھی اپنے مہمانوں کوسنجالو، اب میں اندر جارہا ہوں۔ان کا بیرویہ ایک مشفق بزرگ کا تھا۔ میرے پچاپلی بھیت میں پوسٹڈ تھے۔ انھیں دل کی تکلیف ہوگئی ۔ ونود چند شرما صاحب سکریٹری، محکمۂ تعلیمات رہ چکے تھے۔اس وقت کے ایجوکیشن ڈائر کٹران کے ماتحت رہ چکے تھے۔ میں نے ان ہے کہا کہ میرے بچیا پیلی بھیت میں ٹیچر ہیں، ان کالکھنؤ تبادلہ کرا و بچئے۔ای وقت ڈائز کٹر ا يجوكيشن كو خطائهها كه منظورالحق عن يبي بمير ، گورهمنٹ اسكول پېلى بھيت كالكھنؤ يا نواح لكھنؤ ميں تبادلہ کردیا جائے۔ میں نے کہا کہ خط مجھے دے دیجیے تا کہ پیسٹ کردوں۔ جواب دیا کہائے پیے کیوں خرج کرو گے ، میں بھیج دوں گانے خط بھیج دیا گیا اورا یک ہفتے میں چچا کا بارہ بنگی تپادلہ ہوگیا۔شرماجی جوانتہائی تخت مزاج مشہور تھے،ایک مرتبہ مجھ سے بھی خفا ہو گئے لیکن من کیجیے کہ کیوں ۔ میں برسات میں کبفی برساتی یا چھتری کا استعمال نہ کرتا تھا، بھیگتااور سوکھتا رہتا تھا۔ ا یک مرتبهای طرح بھیگتا ہوا دفتر پہنچا۔شر ماجی باہر ہی برآ مدے میں کھڑے تھے۔سخت ناراض ہوے کہ یوں بھیلتے ہوئے کیوں آئے ۔فورا مجھے گھر بھیج دیا۔اس ناراضگی میں کتنی محبت تھی اس كالطف الجفي تك اٹھا تا ہوں۔

ی مصاحب کامیرا ساتھ تقریباً دوسال رہا۔اس کے بعد گورنمنٹ نے انھیں ونو دشر ما صاحب کامیرا ساتھ تقریباً دوسال رہا۔اس کے بعد گورنمنٹ نے انھیں

Re-employment نہیں دیااوران کی جگہ مسز ایثا بنتی جوثی ،اسٹیٹ ایلہ پیڑمقرر ہو کیں۔ (چندروزقبل جنوری ۷۰۰۷ء میں نوے سال سے زیادہ عمر میں ان کے انتقال کی خبر اخبار میں ردهی) - وه ایک معمر خانقن تقیس اور I.A.S. کیڈر میں سب سے سینئر - وقت کی انتہائی یا بند تھیں ۔ ٹھیک دس بجے دفتر آ جاتی تھیں اور ٹھیک یا ج بجے دفتر چھوڑ دیتی تھیں۔شر ماصاحب کے رٹائر منٹ کے بعد ہم چوسینئر کمیائی لیش آفیسرا کمرپور ہاؤس میں جہال گزیٹرز کا سارا اسٹاف بیٹھتا تھا، بلالیے گئے۔اشیٹ ایڈیٹر شرماصاحب کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا پی سی۔ایس گریڈ کے ایڈ یٹرول سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بیہ بات ان کو تھلی تھی۔ ولیم مودی شکھے کو کم کیکن سر پواستو صاحب کوجو غالبًا افسریت کے زیادہ شوقین تھے، زیادہ۔میرے چیامنظور الحق صاحب رٹائر ہوکر ہارہ بنکی سے ککھنؤ آھیکے تھے اوران پر انجائنا کا ایک پخت دورہ پڑچکا تھا اور ڈا کٹر عبدالحمید صاحب كاعلاج مور باتھا۔ان كامطب اكبر باؤس سے زيادہ سے زيادہ ايك فرلانگ پرتھا۔ حال کہنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے سر پواستو صاحب سے اجازت ما نگی کہ لیج کے وقفے میں میں حال کہر آیا کروں ۔ غالباً اسے وہ باہر جانے کا بہانہ سمجھے اور اٹکار کردیا۔ میں نے ﴾ مسز جوثی کوحالات بتائے اورانھوں نے ڈاکٹر کے یہاں جانے کی اجازت دے دی کیکن واپس ۔ ''ما کر عجیب منظر و یکھا۔ سریواستوصاحب جوثی صاحبہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ت كمرے ميں داخل ہوتے ہى برس پڑيں كہ جب سريواستونے اجازت دينے سے زكار كر ديا تھا تو بجھے سے کیوں اجازت لی۔میرا جواب تھا کہ میرا ڈاکٹر کے بیہاں جانا ضروری ہوتا ہے۔آپ سے اجازت ای لیے لی تھی کہ انھوں نے ایک جائز ضرورت کے لیے اجازت دیے سے انکار کیا تھا۔ میں مزید گفتگو کا انتظار کیے بغیر یہ کہہ کر چلا آیا کہ جھے سکریٹریٹ میں میری مستقل جگہ والبن بھیج دیا جائے۔ ( میں سکریٹریٹ کے امتحانات پاس کرچکا تھااور پی۔ ڈبلو۔ ڈپارٹمنٹ

میں مستقل تھا اور اس کے بعد گر بیٹر ز ڈپارٹمنٹ میں میں ڈپیٹیشن پرتھا)۔ کیکن ایبا کچھ نہ ہوا کچھ روز کے بعد مسز جوثی کومیر سے Chapters پند آ نے گئے۔ شرما صاحب کی طرح بغیر ایڈیٹروں کی مداخلت کے وہ میر نے وشتہ ابوا ب کو مجھے ساتھ بیٹھا کر دیکھے لگیں۔ وہ بہت جلد باز تھیں ۔ پورا جملہ بڑھے بغیر اصلاح شروع کر دیتے تھیں اور اس اصلاح کے بعد جب جملے کا آئندہ کمڑوا دیکھی تھیں تو وہ میل نہ کھا تا تھا جس کے نتیجہ میں اس کی بھی اصلاح کر نا پڑتی تھی اور کو بختیت مجموعی Chapter کا بیٹ بیٹ کا لیڈرہ بن جاتا تھا۔ چنا نچہ ہم کمپائی لیشن افسروں کو بجشیت مجموعی کہ ان کے دیکھے کے بعد ابواب کوصاف طور سے لکھ کرٹائیٹ کو دیا جائے۔ وقت کر زتا گیا۔ منز ڈپارٹمنٹ اکبر پور ہاؤی سے دلکھا کے قریب منتقل ہو چکا تھا۔

سے دوران ہیں میری شادی ہاجرہ خاتون ہے ہوگئ تھی۔اس وقت تک وہ پی۔ایکی۔وُٹی ۔ان وقت تک وہ پی ۔ایکی۔وُٹی ۔ نتھیں ۔ جیسا کہ لکھ چکا ہوں، سروں میں آنے کے بعد میری پڑھائی لکھائی تقریباً ختم ہوچکی تھی۔سکریٹر بیٹ کے ایکی کرسیدھا چھتر مزل چلا جاتا تھا اور وہاں سوئمنگ پول میں ڈیڑھ وو گھنے مسلسل بیراکی ہوتی تھی۔ایک این گھوائڈین نو جوان رینجرس American Crawi کا موقع ملا۔ گھنے مسلسل بیراکی ہوتی تھی۔ایک این گھوائڈین نو جوان کے اشائل کو درست کرنے کا موقع ملا۔ چھتر مزل سے سیدھا کارپوریش بلڈنگ چلا جاتا تھا، جہاں اوپری ہال میں ایڈینسٹریٹر چوڑا منی صاحب آئی۔اے۔ایس نے اسٹیونس صاحب آئی۔اے۔ایس نے اسٹیونس صاحب آئی۔اے۔ایس نے اسٹیونس صاحب شکورہ کے کہنے سے ٹیبل ٹینس کی میزیں ما حت کے کا جازت وے دی گھی اور اس سے ٹیبل ٹینس کھیل کر دن گیارہ بجے رات کو گھر والیسی ہوتی تھی۔جیسا لکھ چکا ہوں سکریٹر بٹ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے دوران بی جمھے پی۔ایکی۔ڈی اور ایل۔ایل۔ایم دونوں کرنے کی اجازت بل چکی تھی لیکن اس وقت تک

(لعنی ۱۹۲۰ء) تک میں ادھر متوجہ نہ ہوا تھا، اگرچہ یو نیورٹی سروں کا خیال دل ہے نہ لکلا تھا۔ ایک روز ای موضوع پر باتیں ہورہی تھیں، میری بیوی کے منھ سے نکل گیا کہ آ ب بھی بھی یی -انچ - ڈی نہ کریں گے- ہیہ جملہ دل میں پیوست ہو گیاا دروہ دن میر مے ملی کھیل کو د کا آخری ون تھا۔Lucknow Acquatic Association کے سکریٹری کی حیثیت سے گیریس یول میں انٹر ڈسٹر کٹ سوئمنگ کامپنیشن کروار ہا تھا۔ اس کا تمام ریکارڈ ایے اسٹیٹ سکریٹری کے حوالے كركے بے تعلق ہوگيا۔ ميونيل كارپوريش كى عمارت كى طرف جہاں مير رے كلب كى تين بهترین میزین کی به وکی تقیس، بلیث کررخ بھی نه کیا۔اور بعد کو بیجی بتانه چلا کهان میزوں اور کلب کا کیا حشر ہوا۔ بیں ان تمام کھیل کود کی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہوکر دوبارہ حصول علم کی طرف متوجہ موا اور تحقیق مقالے کے لیے کام کرنا شروع کردیا گزییرز ڈیار شن میں ١٩٦٠ء سے میرا دوسر اتعلی دور شروع ہواجس میں میں یو نیورٹی کے تعلیمی دور سے کہیں زیادہ بنجیدہ تھا۔گزیمٹرز کے کام کے سلسلے میں اہم کماب خانوں مثلاً خدا بخش لائبریری ، رضالائبریری ،مولانا آزاد لائبریری وغيره جانے كےمواقع لماكرتے تھے۔ ميں نے تھوڑے ہىء حصے ميں اپنے تھيس كامواد جمع كرايا ا اور ڈیڑھ سال کے عرصے میں عرفی شیرازی پر تحقیق مقالہ لکھ کر جمع کردیا۔ (اس وقت تقییس جمع ﴿ كرنے كے ليے كم ازكم ووسال كى مدت وركار موتى تقى جو بعد كوتين سال كردى كئى ليكن جن ` اسكالرون كااليم العين فرست كلاس بوتا تفاضي كم وقفه مين بهي مقاله جمع كرنے كى اجازت ال جاتی تھی)۔ میں نے کل کام حتی کے تھیس کی ٹائیٹگ بھی خود کی تھی۔میرے سپر وائزر پیسف حسین موسوى صاحب سے اتنى مدو ضرور ملى تھى كەانھوں نے كليات عرفى كاايك بہت اہم نسخه مطالعہ ك لي مير عوال كرديا تها ١٩٦٢ء مين مئيل في التي ولي جوكيا جس كي خوشي مين مسز جوشي بهي شال تھیں تھیس کے سلسلے میں پڑھنے لکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ وفتر میں مَیں اورالیں۔ بی۔ بی ۔ کم

ا یک علاحدہ کمرے میں بیٹھتے تھے۔نگم میڈیول انڈین ہسٹری میں پی۔انچے۔ڈی کی تیاری کررہے تھے۔ان کا ٹا یک ''Nobility Under the Sultants of Delhi'' تھا۔مزجوثی کی طرف ہے ہمیں ہر کتاب کوخرید نے کی احازت تھی اور جو کتابیں بازار میں نہیں ملتی تھیں مختلف کتاب خانوں سے ہمارے لیے فراہم کرادی جاتی تھیں۔ نگم نے تاریخ کے متعلق ہرضروری کتاب خریدوالی تھی اور میں نے ہرچھیا ہوا تذکرہ ،خواہ اُردوشاعروں سے متعلق ہویا فاری شاعروں ہے،منگوالیا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کے عمیق مطالعہ کا موقع انھیں دنوں حاصل ہوا۔ بلاخوف تر دید کہدسکتا ہوں کہ اس وقت تاریخ کے سلسلے میں میری معلومات کم از کم لکھنؤ یونیورٹی کے تاریخ کے اساتذہ سے کسی طرح کم نتھیں۔اس زمانہ میں نے Cambridge History of India کی تمام جلدوں کا گائز مطالعہ کرلیا تھا۔اس کے علاوہ عہدوسطی کے ہندوستان پر ڈاکٹر ایشورید پرساداور ڈاکٹر حبیب الله کی متند کما بین بشمول Foundation of Muslim Rule in India میری نظر سے گذر چکی تھی ۔ ڈاکٹر مبدی حسن کی Tughlaq Dynasty، ڈاکٹر قانون گوکی Sher Shah ، ڈاکٹر آ شروادی لال شریواستو ک Shujaud Daulah اور First Two Nawabs of Avadh علاوه تاریخ فرح بخش کا انگریزی کم پابتر جمه Memoirs of Avadh اورمغل تاریخ پرایک بهت بی کمیاب کتاب Humayun in Iran کا بھی مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ ان سب کے علاوہ ایلیٹ اینڈ ڈاؤس کی تاریخ ہند ' جیسی کہ ہندوستانی مصنفین نے بیان کی ہے بھی وہ کتا ہے جس سے میں نے فیض اٹھایا۔ان ٹانوی مآخذوں کے علاوہ اصل فاری مآخذوں کا بھی مجھےمطالعہ کرنے کاموقع ملاجن میں طبقات ناصری، تاریخ فیروز شاہی، تاریخ واؤدی، منتخب التواريخ، اكبرنامه (اوراس كرما خذگل بدن بيكم كاجابول نامه، بايزيد بيات تذكره جايول و

ا كبر، خان خانال كى ترجمه كرده تزك بايرى وغيره ) ، تزك جهال گيرى عمل صالح ، بادشاه نامه ، منتخب اللباب،اورسيرالمتاخرين جن ميں شامل ہيں۔ يہی حال أردواور فاری کا تھا۔ان دونوں زبان کے ادب کا بھی اس زمانہ میں نے گہرامطالعہ کیا۔١٩٦٣ء میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو میرے یو نیورش جانے میں معاون ہوا۔ شیعہ کالج سے شہنشاہ حسین موسوی صاحب رٹائر ہوگئے تصاور فاری ککچرر کی جگه خالی تھی جس پر کالج کی منتظمہ مرز امحدا طہر کورکھنا چاہتی تھی کیکن اس و دت تك انھوں نے ايم اے سال اوّل پاس كيا تھا۔ مرز ااطبر كے والد ملا طاہر صاحب ہے ميرے نظامی پرلس جانے کوفت کے تعلقات تھے۔اطہرمیاں میرے پاس آئے کہولی بھائی آپ اس سن میں شیعد کالج میں بطور اعزازی استاد پڑھاد بچئے۔میں نے مسز جوثی کو یہ بات بتائی، انھوں نے منظوری دیدی۔شیعہ کالج میں رات کو کلاسز لگا کرتے تھے اور کالج میرے مکان سے ایک فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر تھا۔ میرے شاگردوں میں بہت سے عمر میں جھ سے زیادہ تھے۔شیعہ کالج میں ایک سٹن بڑھانے کے بعد دوسرے سال ۱۹۲۴ء میں میں یو نیورٹی پینچ گیا (مرے علاوہ بھی آئندہ کافی گزییرز ڈیارٹمنٹ کے کمیائیلیشن آفیسر مختلف یو نیورسٹیول میں چلے گئے۔ایس ۔بی۔ بی نئم نے ہسٹری میں بی۔ایج۔ڈی کیا اور کروشیتر یو نیورٹی میں لکچرر ہوگئے اور ابھی ریڈر ہی تھے جب انقال ہوگیا۔ ڈاکٹر رام آسرے اوستھی قدیم ہندوستان کی تاریخ میں پی ایج ڈی کر کے لکھنو کو نیورٹی آ گئے۔ ڈاکٹر صفی احمہ ماڈرن انڈین ہسٹری میں لی ایج ۔ ڈی کر کے علی گڑھ یو نیورٹی چلے گئے۔ وقارالحن جو کسی زمانے کے میرے شاگر دبھی تع میڈیول انڈین ہٹری میں پی۔ انکے۔ ڈی کر کے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا چلے گئے اوردہاں سے بحثیت ڈائرکٹر رٹائر ہوئے اوراب برسول سے رضالا بسری، رام پور میں بحثیت آ فیسرآن آسپشل ڈیوٹی کام کررہے ہیں۔ایہائی کچھدوسرےلوگوں کا بھی حال تھا۔ڈاکٹرمس

سیگل نے شادی کے بعد گزییٹر ڈپارٹمنٹ چھوڑا۔ڈاکٹر کے سی جین ای ڈپارٹمنٹ سے رٹائر ہوئے۔

میرے بو نیورٹی جانے کا واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے۔۱۳۱۸ کتو بر۱۹۲۴ء کومیرے بیٹے سلیم انوارالحق کی ولادت بذر لعیه *آیریشن ہو*ئی اور *آیریشن میں کچھخر*انی کی بدولت میری بیوی کو کافی ونوں ڈفرن اسپتال میں رہنا پڑا۔ ایک روز شام کوشریف اُلحن صاحب جواس وقت ایم۔اے کررہے تھے(اور بعد کومیرے تحت پی۔ایکے۔ڈی کرنے کے بعدمتاز ڈگری کالج میں پرنیل ہوگئے تھے)،میرے پاس آئے اور نورالحن ہاشمی صاحب،جواس وفت اُردو۔فاری ڈیارٹمنٹ کے سربراہ تھ، کا پیغام پہنچایا کہ فاری ککچرر کی جگہ خالی ہے۔ دودن کے اندر جوائن کر کیجے ۔میرے لیے فیصلہ کرنا آ سان نہ تھا۔ یو نیورٹی ککچرر کی تخواہ بغیر کسی الا ونس اور پنشن کی آ سانی کے تین سوروپیہ سے شروع ہوتی تھی۔ بیس گزییٹرز ڈیارٹمنٹ میں ساڑھے جارسوروپیہ ماہانہ یار ہاتھااوررٹائر ہونے کے بعد پنشن کا بھی حقدارتھا۔ایسی ملازمت کوترک کرنے کا فیصلہ کرناسہل نہ تھالیکن میری ہیوی نے جوخو دلعلیم گاہ نسواں کالج میں اس وقت اُردوکیچر رخییں، یہی رائے دی کتنخواہ کی کی کی کرنہ کیجیے۔آپ کوآپ کے مزاج کے مطابق نوکری پیش ہورہی ہے اس میں خدا کی کچیمصلحت ہوگی۔آپضرور جوائن کر کیجیے۔ خدا کی کرشمہ سازیاں بھی عجیب ہوتی ہیں۔مَیں نے ایک مرتبۂ گورنمنٹ رضا ڈگری کالج میں درخواست دی تھی۔ پبلک سروی كميش سے انتخاب ہونا تھا۔ ايك ممبر حماد فاروقی صاحب کی کج بحثی كےسبب ميراانتخاب نہ ہوا۔ ہوا پی کہ انھوں نے فارسی زبان کے مختلف ادوار کے متعلق سوال کیا۔ میں نے صحیح جواب دیا کہ ایران میں اسلام آنے کے بعد جب فاری زبان نے عربی رسم الخط اختیار کیا اس وقت سے زبان فاری جدید کہلائی۔ وہ دری کوبھی ایک اسٹیج منوانا چاہتے تھے۔میری ان کی بحث ہوتی

ر بی۔ میں نے اکسپرٹ ڈاکٹر سعید حسن صاحب سے نظروں نظروں میں دخل دینے کو کہا۔ان بے جارے نے نظریں نیجی کرلیں۔فاروقی صاحب کی بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرےمبر ڈاکٹر رامادهرمصرانے فرمایا کہ کہاں تک برهاتے رہے گا۔ دوسراسوال کیجے۔ بہیں سے مجھے انٹرویوکا نتیجہ معلوم ہوگیا۔ جھے ڈاکٹر سعید کے دوبیہ سے تخت تکلیف ہوئی تھی۔انٹر دیو کے بعد میں سعید صاحب كى قيام گاه پر گيا اوريس نے ان سے پوچھا كەيلىن سچىح كهدر ہاتھا يا ڈاكٹر حماد فاروتى \_ بے چارے عربی کے عالم ہونے کی وجہ سے خود ہی اس موال کا جواب نہ جائے تھے گئی سال کے بعد پتا چلا کہ جن صاحب كانتخاب مواوه مير بررشت كي ايك چچي بيكم سلطانه حيات الله صاحب كي چيازاد میمائی تھاورمیرے بچاحیات اللہ الشاری صاحب نے حماد فاروتی صاحب ہے ان کے لیے . سفارش کی تھی۔ان کوشاید بی نجرنہ تھی کہ میں بھی ایک امید دارتھاا دراس سفارش کا اثر براہ راست ' مجھ پر پڑے گا۔اس وقت تک میں بھی دُنیا داری ہے کم واقف تھا۔ پبلک سروس کمیشن کی ہدایات میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ سفارش کروانے والا رَ د ہوجائے گا۔ لیکن عملی تج بدیہ ہوا کہ بدہ ہدایت صرف كاغذتك محدود إسليل مين ايك دلجيب بات يد بونى كه جحا انرويو من فكست و الله والله و المرحمان صاحب رضا ذکری کالج چھوڑ کرسعودی عرب چلے گئے تھے لیکن وہاں أُنْ واليس آنا حابة تقداس وقت مين كهنؤ يو نيورش ميں صدر شعبه ، موچكا تقار ميري چچي سلطانه حیات صاحبہ نے مجھ سے کہاتھا کہ بھیاذ کا الرحمٰن واپس آنا چاہتے ہیںتم انھیں اپنے شعبے . ایک رکھالو۔ دوسری مرتبہ میں علی گڑھ میں رَ دہوا۔ اس وقت تک میں سمجھتا تھا کہ انٹرویو میں لوگ بلائے جاتے ہیں، جو بہتر ہوتا ہے اس کا انتخاب ہوجا تا ہے۔ لیکن حقیقت عمرا منے آئی کہ کسی فاص جگه کے لیے امیدوار پہلے سے تیار کرلیا جاتا ہے اور انٹرویو مض ایک رسی بات ہوتی ہے۔ إُنْ ويورد كرمامن جب كيا تو ديكها كه استاد محترم پروفيسر مسعود صاحب بحثيت اكتبر ب

موجود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکرحسین صاحب دائس حائسلر تصاور ہادی حسن صاحب صدیر شعبہ۔ ذاکر حسین صاحب نے کچھ تفریحی سوالات کیے اور انٹرویوختم ہو گیا۔ چندروز کے بعد معلوم ہوا کہ اس یو نیورٹی کے ایک دوسر ہے صاحب کا انتخاب ہو گیا۔ خیرکوئی بات نہ تھی کیکن عرصے کے بعد جب غالب صدی منائی جار ہی تھی تو وہی صاحب مقالہ پڑھنے لکھنؤ تشریف لائے اورمسعود صاحب سے ملے بغیر واپس چلے گئے۔ براورم نیرمسعودصاحب سے پتا چلا کدان کے جانے کے بعد مسعود صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے ان کو ولی الحق کوسپورٹ نہ کر کے رکھوایا تھا لیکن جب مشیت بیتی که میں این وطن میں ان سے پہلے پروفیسر ہوجاؤں تو پھر علی گڑھ میں اس وقت كىچرركىيے ہوتا؟ كئ سال كے بعد جب ميں كھنؤ ميں كافى عرصے يہلے پروفيسر ہو چكا تھا، علی گڑھ یو نیورٹی میں نذیر احمد صاحب کے رٹائز منٹ کے بعدیر وفیسر کی جگہ خالی ہوئی تو اس کے امید وار اور حقد اروہی صاحب میے جن سے میرے قریبی ووستان تعلقات ہو چکے تھے۔ نذیر احمد صاحب ان کے خلاف تھے اور اکسیرٹ نذیر صاحب کے قریبی دوست یعنی سیدھن صاحب اورعابدی صاحب تھے۔اس لیے انتخاب نذیر صاحب کی مرضی کے مطابق ہی ہونا تھا۔ مفتی رضا انصاری صاحب کے ذریعہ جھے پیغام بھیجا گیا کہ میں درخواست بھیج دوں اورعلی گڑھ یو نیورٹی میں بروفیسر ہوجاؤں۔ میں نے بید پیش کش رَوکروی اس لیے کہ میں اسیے وطن ہی میں پر وفیسرتھا، دوسرے یہ کہ میری اہلیہ وطن ہی میں پڑپل تھیں اورعلی گڑھ جانے کا مطلب دو گھروں کا چلانا تھا۔ تیسرے ہیر کہ سی قریبی ساتھی کاحق مارنا شرافت کے خلاف تھا۔ آئندہ واقعات معلوم ہوا كەمىرا فىصلەدرست تھا۔ جب ميں اينے ساتھى كوزك دينے كوراضى ند ہوا تود بلی یو نیورش سے ڈاکٹر نورالحن انصاری کوجواس وقت ریڈر تھے علی گڑھ آنے کے لیے راضی کر لیا گیالیکن انٹرویو ہے پہلی شب کولوکل امیدوار نبی ہادی صاحب اور نذیر صاحب میں صلح

**ہوگئ** اور فیصلہ کرلیا گیا کہ اضیں کو ہروفیسر بنوادیا جائے گا۔ ستم ظریفی بیتھی کہ نورالحن آئے لیکن ان کواس فیصلہ کی اطلاع شدد کی گئے۔انٹرو بوجوااوروہ رَ دجونے کا داغ لے کر چلے گئے۔اگر میں علی گڑھ کے سیاست داں صاحب کی پیش کش قبول کر لیتا تو میرا بھی بہی حشر ہوتا۔ تیسری مرتبہ میں اٹھیں نورالحن انصاری صاحب کے مقابلے میں رَ دہوا تھا۔ دہلی یو نیورٹی میں کیجر رکی جگہ مشتهر موئی تھی میں نے درخواست دے دی تھی اور انٹرویو میں بلایا گیا تھا۔ دہلی جاتے وقت راتے میں علی گڑھ میں رکتا گیا۔ نذیر صاحب ہے معلوم ہوا کہ ایک اس یو نیورش کے امید وار کا تقرر طے ہوچکا ہےاور جانا بے کار ہے۔ میں بہر حال گیا اور َ د ہوگیا لیکن قدرت کا تھیل یہ دیکھیے کد دہلی یو نیورٹی میں آئندہ جب پروفیسر کی جگہ خالی ہوئی اور وہی صاحب ( یعنی ڈاکٹر نورالحن)اميدوار ہوئ توميں جوأن كے مقابلے ميں ايك وقت ردكيا چكا تھا،ان كى سكش كمينى الل بحثيت اكسيرك موجود تعا-ان متيول واقعات كوتفعيل كساته لكهن كالمقصديه بهاكم بمیشہ یقین رکھنا جا ہیے کہ کارسا زِمطلق ہمارے تق میں جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے خواہ وقتی طور یروہ آلکیف دہ ہی کیوں ندہو۔ جب وطن لکھنؤ ہی میں مجھےسب سے پہلے بروفیسر ہونا تھا تورام أ پورېلى گرھاوردېلى ميں ميراتقر ركىيے ہوتا۔

ذکرکررہا تھا کھٹو کو نیورٹی میں اپنے تقر رکا اور بات کرنے لگا آئندہ کے واقعات کی۔ لکھ چکا ہوں کہ ڈاکٹر نوارائحن ہائمی کی پیش کش کے مطابق مجھے دور وز کے اندر جوائن کرنا تھا اور میری نوزیشن میتھی کہ میں سکر یئریٹ میں ستقل تھا اور گزییٹرز میں ڈیپوٹیشن پر اور ان دونوں سرکاری محکموں سے دو دنوں میں خلاصی حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن پھر تا کیدا یز دی شاملِ حال پیوئی۔ دوسرے روز دفتر جا کر مسز جوثی کو اس پیش کش سے مطلع کیا۔ بہت خوش ہو کیں فوراً وفتر کھے ہیڈ کلرک کو بلوایا اور مجھے Relieve کرنے کے کاغذات درست کرنے کو کہا۔ ساتھ ہی

چشتی صاحب آئی ۔اے۔ایس کو، جن کے شعبے میں مُیں مستقل تھا، مُلِی فون کیا کہ ڈاکٹر انصاری کو میں Relieve کر کے واپس بھیج رہی ہوں ۔اس عرصے میں تم بھی Relieve کرنے کی کارروائی مکمل کرلو۔ ایک خط یو نیورٹی کے وائس حیانسلر ڈاکٹر راؤ کولکھا کہ ڈاکٹر انصاری و Relieve کیا جار ہا ہے ان کا انتظار کیا جائے۔ بیسب ان سینتر موسٹ آئی۔اے۔ الس فاتون نے كياجن سے كچھ ہى روز پہلے ميرى كافى جمك جمك موچكى تھى اس كو بھى بيان كرتا چلوں تحريركر چكا موں كەمىز جوثى كاحكم تھا كەان كا درست كيا مواچييز كميائيليفن آفيسر پہلےصاف کریں پھروہ ٹائیسٹ کے پاس بھیجاجائے۔مسز جوثی میراایک کافی طویل مضمون د کمھ ر ہی تھیں \_ میں ان کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا اور جہاں ضرورت ہوتی تھی ان کو سمجھا تا جاتا تھا۔ کیج کے وقت تک بیکام ہوتا تھااور کنچ کے بعدوہ دوسرے دفتری کام دیکھتی تھیں اور کمپائیلیشن آفیسر اینے کاموں میں لگ جاتے تھے۔جس روز کا ذکر ہے اس دن بھی یہی ہوا۔ کیچ کے وقت میں ا ہے کمرے میں چلا آیا۔تقریباً تین بجے اشیعے اُٹدیٹر کا چیرای آیا اور بولا کہ میڈم سلام کہدر ہی ہیں۔جب میںان کے سامنے گیا تو خصیں انتہائی چراغ یا پایا۔ بولیں کدمیں نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی \_ میں نے یو چھا کہ کیا خلاف ورزی ہوئی \_ کہنے لگیں کہ Chapter صاف لکھے بغیر ٹائیسٹ تک کیے چلا گیا۔ (ٹائیسٹ کوئی لفظ پوچھےان کے پاس چلا گیا تھا)۔ میں تم سے جواب طلی کروں گی۔ مجھے خت غصر آیا۔ میں نے کہا طلب سیجھے۔ میں جواب دے دول گا۔ بیکہ کر میں ایے کمرے میں واپس آگیا۔موڈ سخت خراب تھا۔ میں نے ورخواست کھی کہ دفتر میرے مکان سے کافی دور ہے اور اتی وورسائیل چلانا میری تندرتی پر اثر کردہا ہے۔لہذا مجھے سکریٹریٹ واپس بھیج دیاجائے۔اسے میں نے چیرای کے ہاتھان کے پاس بھیج دیا۔ پانچ بجنے سے پھھ پہلے چرای آیا کہ میڈم سلام کہدرہی ہیں۔ میں خراب موڈ لیے ہوئے

الکیا۔ انھیں انتہائی اچھے موڈ میں پایا۔ گھریلو یا تیں پوچھتی رہیں یہ گویا میرا موڈ ٹھیک کرنے کی کارروائی تھی۔ جب میں پچھ نارل ہوگیا تو پھر وہی سوال ہوا کہ چپٹر بغیر صاف کیے ہوئے ٹائیسٹ تک کیسے پہنے گیا۔ میں نے کہا کہ میں چپٹر ویکھنے کے وقت آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر جھے کیا معلوم کہ اصلاح کردہ چپٹر آپ نے کہاں جبھیا۔ کہنے بھی سے نے کہاں کہ بھر ان ہے بوجھے کیا معلوم کہ اصلاح کردہ چپٹر آپ نے کہاں کہ بھر ان ہے بوجھے کے بجائے اسٹائی کو بھی ویا تھا۔ میں نے کہا کہ پھران سے بوجھے کے بجائے اسٹائیسٹ کو کیول بھیجے دیا۔ بات بچھ میں آگئی اور ہہ کہہ کر انھوں نے بھی میں میں انھیل کروں گی۔ اس تمام گفتگو کے بعد میر اخط نکال کرسا منے انھیں کہ کیا ہے۔ بود میں اختیاب کے بعد میر اخط نکال کرسا منے کہ کہا ہے۔ بود میں نے ایسائی کیا۔

میں دو پہرکوگر بیٹرزڈ پارٹمنٹ سے Relieve ہوکر جب سکریٹریٹ پہنچاتو وہاں بھی کا فذات تیار تھے۔ میں نے وہاں سے بھی Relieve ہوکرای روز یو نیورٹی جوائن کرلی۔ ووسرے دن کا سوال بی ندا تھا۔ یو نیورٹی کا قانون تھا کہ اگر کسی عارضی ٹیچر کی ملازمت تعطیلات کرما کی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ میرے سامنے بھی اگر ماسے پہلے چھ مہینے سے کم ہوتی تھی تو تعطیلات کرما کی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ میرے سامنے بھی گئی مسلم تھا۔ میں پھر گزیئر ڈپارٹمنٹ گیا۔ مسز جوثی سے بات ہوئی۔ کہنے لگیں کہ تعطیلات کے زمانے میں پھر یہاں چلے آؤ۔ چنانچہ ایک بی دن میں سکریٹریٹ سے ہوتا ہوا گزیئر کے لیا تھا ورٹی جوائن کرنا تھی تو پہلے بی کی طرح کے اور منسف چلاآ یا اور تعطیلات ختم ہونے کے بعد جب یو نیورٹی جوائن کرنا تھی تو پہلے بی کی طرح کے ایک روز میں دونوں سرکاری کھموں سے نجات یا کر یو نیورٹی چلاگیا۔ مسز جوثی کی خواہش پراس

یہاں سرکاری ملازمتوں کا میرا دورختم ہوتا ہے۔لیکن اس سلسلے میں اتنا اور عرض کرنا ہے کہ ملازمت کے اس تقریباً سولہ سال میں یو نیورٹی سروس کا خیال بھی ول سے نہیں گیا اور

آ خرایک زبردست نقصان قبول کر کے میں نے اس مقصد کوحاصل کرلیا۔ اس سرکاری ملازمت کے دوران مجھے زیادہ تر مختلف آئی ہی۔ایس اور آئی۔اے۔ایس مرتبہ کے افسروں سے سابقه براجن میں تقریباً مجھی ہندو حضرات تھے۔ مجھے بیا کھتے ہوئے خوثی ہوتی ہے سواایک صاحب ہے ۔ کے یانڈے کے (جو آئی۔اے۔ایس تک نہ تھے اور جن کی ایذ اپند طبیعت نے پورے ڈیارٹمنٹ کی ذہنیت بگاڑ دی تھی ) باقی سب انتہائی شریف ، ہمدرداور دوستانہ طبیعت ك ما لك تقى \_ ك\_ا\_\_ في اسيى ونس كم متعلق لكر حكامول كدمدارج كا ختلاف ك باوجود وه میرے ایک اچھے دوست تھے۔اے۔این ۔جھا آئی۔ی۔ایس ایگری کلجرڈیارٹمنٹ ے سکریٹری تھے۔ (اس وقت اسپشل اور رنبیل سکریٹری نہیں ہوتے تھے)۔ جن کے تحت یلانگ ڈیارٹمنٹ بھی تھا۔ ٹی۔ڈی یانڈ ہےصاحب ڈپٹی سکریٹری تھے۔وہ کنج حجاصاحب کے کرے میں انھیں کے ساتھ کرتے تھے۔اکثر جائے میں شریک ہونے کے لیے مجھے بھی بلالیا جاتا تھا اور افسری ماتحق کی تفریق حچوژ کرتعلیم<sup>ع</sup>یا فتہ لوگوں کی طرح دوستاندانداز میں گفتگو ہوتی تھی۔ایک موقع پر جھاصاحب کا یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے کہ انصاری صاحب بیہ نہجھے کہ آئی۔س۔ایس ہونے کی دجہ سے میں ایک بڑا آدی ہوں۔مبینے کی آخری تاریخوں میں میرا بھی وہی حال ہوتا ہے جو آپ کا سکریٹریٹ میں افسروں کے مرتبہ کےصرف ایک مسلمان حفّی صاحب سے کچھ ساتھ ہوا۔ موصوف میرے ایک جمدرس غلام قادر حفی کے چیاہتے اور افسرول میں سب سے نیجی پوسٹ اسٹیٹ سکریٹری کے عہدے پر فائز تھے لیکن چیرے پر ہمیشدا فسریت كا جلال قائم ركھنے كى كوشش كرتے تھے نتيجاً ايك بى ڈيار ٹمنٹ ميں ہوتے ہوئے مجھ سے ان ے سلام دعا بھی نتھی ۔اس لیے کہ میں ان لوگول کوسلام کرنے سے ہمیشہ بچتا ہوں جوسلام لینے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ پندرہ سال کے عرصے میں مجھے ایک مرتبہ بھی کسی کے تعصب کا شکار

ہونے کا احساس نہ ہوا۔ بلکہ جیسالکونے چکا ہوں ، اپنے ذاتی معاملات تک میں بھی مجھے اپنے غیر مسلم افسروں سے مدوملتی رہی رہا Statistics Department کے ڈائر کٹر جے۔ کے پانڈے کا جہاں تک سوال ہے وہ بے چارے احساس کمتری کا شکار ہونے کی وجہ سے ایذ البند بن گئے تھے۔ ان کے عہد میں ان کا ڈیار ٹمنٹ پانڈوؤں اور چو بول کا ڈیار ٹمنٹ کہلاتا تھا۔ اس ڈیار ٹمنٹ میں تین سال میں دماغی البحق میں رہائیکن الی تیفیت سے تقریباً استے ہی زمانے کو پارٹمنٹ میں ایک دروائے ہیں کا ذکر آئندہ کروں گا۔

سرکاری ملازمت کے سلسلے کا ایک واقعہ اور قابل تحریر ہے۔ مستقل سرکاری ملازموں کو مکان بنانے کے آٹھ ہزاررویے تک قرض ملتا تھا۔ لوگ Cooperative Society قرض لے کر آٹھ آنے اسکوائر فٹ زمین ماہ گر میں خرید کر آٹھ ہزار رویے House . Building Allowance لے کرشا ندار مکان بنوار ہے تھے۔میرے دل میں بھی مکان ہنانے کا خیال آیا اور Cooperative Society کاممبر بن گیا اورانے شیئر خرید لیے کہ دو ہزار رویے قرض مل سکے لیکن حالات اٹسے تھے کہ میں اس پوزیشن میں بھی نہ تھا کہ اگر دو ہزار ردیے قرض لیتا تو اس کی ادائیگی کی قسطیں ادا کرسکتا۔ چنا نچہ قرض لینے اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کردیا۔ لیکن Cooperative Society کاممبر بنار ہا۔ جس زمانے میں میں گزیمیرز و پار شن میں تھا کی سال پہلے میرے ساتھ فائنس و پار شن میں کام کرنے والے ایک صاحب محرشيم پريشان صورت بنائے ہوئے تشريف لائے كدان كى بيوى تخت عليل بين اوران کے علاج کے لیے کواپر پڈیوسوسائٹی سے قرض لیزاجا ہتے ہیں جس کے لیے ضانت در کارتھی۔ میں نے صانت کے فارم پرد شخط کردیے۔ کی سال کے بعد جب میں یو نے درشی پہنچ چکا تھا تو کواپریٹیو مواسائی کارجشرار کے نام میری تخواہ ہے آٹھ ہزاررو بے کاٹ کرکوا پریٹیو ڈپارٹمنٹ کودیے کا

خطآیا۔ معلوم ہوا کشیم کواپیٹیوسوسائی سے روپے کے کرمتقل نوکری چھوڈ کر پاکتان بھاگ گئے تھا ورقرض بڑھ کرآٹھ ہزارہو چکا تھا جے ضامنوں سے وصول کیا جانا تھا۔ پھے تعطیں میری شخواہ سے کشیں اور اس کے بعد مقدمے بازی کے نتیجہ میں خودکواپر بٹیوسوسائی کی لا پروائی ثابت ہوئی اور Share Money کے علاوہ تقریباً ایک ہزار روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پوری مرکاری ملازمت میں مئیں نے Provident fund بھی نہ لیا تھا۔ اس پر بیفقصان مزید تھا۔ مکان بنانے کے سلط میں بیورش کرنا ہے کہ غالباً قدرت کو منظور نہ تھا کہ ابنا مکان بنا۔ یو نیورش کرنا ہے کہ غالباً قدرت کو منظور نہ تھا کہ ابنا مکان بنا۔ یو نیورش کے ملاز مین کی کوآپریٹیو کا ممبر بنا تھا اور وہاں بھی تو نیورش کے ملاز مین کی کوآپریٹیو کا ممبر بنا تھا اور وہاں بھی آٹھ بھر ار روپے کھو بیٹھا۔

آزادی کے بعد جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اس میں البت اپ قریب ترین لوگوں کے انداز میں بھی تعصب کی جھکیاں و کیھے کو ملی وہتی ہیں۔ میرے ایک دوست سے بائی کو کے انداز میں بھی تعصب کی جھکیاں و کیھے کو ملی وہتی ہیں۔ میرے ایک دوست سے بائی کو کے رفائز نج ور ما صاحب ۔ ایک روز باتوں ہیں فرمانے گے کہ بھائی آپ لوگ بنج زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ جھے پوچھنا پڑا، ور ما صاحب آپ کی کتنی اولا دیں ہیں ۔ فرمانے گے چار ۔ میں نے جواب دیا کہ میری دو ہیں ۔ کیا آپ کا اعتراض میں آپ کے سلط میں وہراسکتا ہوں؟ ای طرح طابعلی کے دور کے ساتھی ہے تھالو جی ڈپارٹمنٹ کے رفائز ڈپروفیسر ڈاکٹر وہال ایک مرتبہ فرمانے گئے کہ بھائی ایک مرتبہ بی ۔ جے ۔ پی ۔ گورنمنٹ کا تجرب تو سیجے ۔ ان کے لیے ایک مرتبہ فرمانے نے کی کہ بھائی ایک مرتبہ بی ۔ جب دوستوں سے ایسے ڈ تک لگتے رہتے ہیں تو غیروں کا کیا ذکر ۔ کیا آزادی کے لیے قربانیاں دینے والوں نے بھی سوچا ہوگا کہ آزادہونے کے بعدوطن فرقہ پرستوں، گنڈوں اور رشوت خوروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا؟

## گیار ہواں باب

## یونیورسٹی کی ملازمت کااوّلین دور

المنت للدكه نيازم بدنب نيست ايك بدشهادت طلهم لوح وقلم را

بعد ہی میں نے ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو مجھے ڈیارٹمنٹ میں لینے کا خیال کیسے پیدا ہوا۔ فرمایا کہ آپ کے ٹی۔ا چکے۔ڈی کے مقالے کے ایک متحن سے ملاقات ہوئی تھی۔ انھوں نے فر مایاتھا کہ بہت عرصے کے بعدا تناا چھاتحقیقی مقالید مکھنےکوملا۔ای وقت ہےآ پ کو ڈیارٹمنٹ میں شامل کرنے کی خواہش تھی۔البتہ بیشبہ ضرورتھا کہ شاید آپ سرکاری ملازمت چھوڑ کر ندآ ئیں۔ بہرحال آپ آ گئے اورامید ہے کہ آپ اپنی خاندانی روایات کو برقر ارر کھتے ہوئے خود کوایک اچھاا ستاد ثابت کریں گے۔ بہر حال ہاشمی صاحب میری طرف ہے بھی ناامید نہ ہوئے۔ یہاں یت حریر کرنا بھی مناسب ہے کہ اس وقت سے پہلے بھی مواقع آتے رہے جب میں کھنؤ یو نیورٹی میں آ سکتا تھا۔میرےامیم۔اے۔کرنے کے چند ہی سال بعد عبدالقوی فاتی صاحب رٹائر ہو گئے کیکن غالبًا اس سال نذیر احمد صاحب نے ظہوری پر بی۔ا پچے۔وی کرلیا تھا اوراس جگا کے لیے وہ امیدوار تھے اور مسعوذ صاجب ان کی صلاحیت اور محنت کے قائل تھے۔ ا پسے میں میرے لیے اس جگہ کی خواہش کرنا ہی ہے کا رتھی ۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مسعود صاحب بھی رٹائر ہو گئے لیکن اس وقت شعبہ میں صدارت کے لیے خت کشکش تھی۔ آل احمد سرورصاحب بحثیب سینئرریڈرصدر بننا جاہتے تھے اور پوسف حسین موسوی صاحب کا وعویٰ تھا کہ اصل شعبہ فارس ہے جس میں بعد کو اُردو کو شامل کرلیا گیا، اس لیے فارس کے استاد ہی کوصدر شعبہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر رادھا کمل مکرجی وائس جانسلر تھے۔ انھوں نے موسوی صاحب کی ولیل کو قبول كرتے ہوئے انھيں كوصدر بنا ديا اور سرور صاحب نے يو نيورش سے استعفىٰ ديديا۔موسوى صاحب نے اس خیال سے کہ کہیں مسعود صاحب کے صاحبز ادے اخر مسعود صاحب جوڑ توڑ کر کے اس جگد پر نہ آ جا کیں ،مسعود صاحب کے رٹائر منٹ سے خالی شدہ جگہ کو ضرورت سے زیادہ قرار دیتے ہوئے یو نیورٹی کوواپس کردیا۔میرے لیے سےموقع بھی ہاتھ سے فکل گیا۔ قاتی

صاحب کے رٹائر ہونے پرنذ برصاحب ڈیارٹمنٹ میں آگئے تھے۔اس عرصے میں نھیں کچھ مہینوں کے لیےاریان جانے کا موقع مل گیا اوران کی جگہ عارضی طور سے خالی ہوگئی۔لیکن اپنی گريلو ذمدداريول كي وجه سيمنيل اس يوزيش بين ندفقا كدمركاري ملازمت جيوز كرچندمينية یو نیورٹی کی ملازمت کرکے آئندہ بے کاری کا خطرہ مول لےسکتا۔ اور اللہ آباد یو نیورٹی کے ایک صاحب ڈاکٹر رغیب حسین نے بیارضی ملازمت حاصل کرلی۔ ایران سے واپسی کے بعد کچھ عرصه کلھنو کو نیورٹی میں رہ کر سر ورصاحب کی کوشش سے نذیر صاحب علی گڑھ یو نیورٹی مط گے اوراس وفت متعلّ طور سے جگہ خالی ہوگئ ۔ رغیب صاحب کو پھراس پرتقر رال گیا۔ غالبًا ان کی کوشش کی وجہ سے کافی عرصے تک بیر جگہ مشتہر ہی نہ ہوئی اور رغیب صاحب اس پر کام کرتے رے۔ میں بو نیورٹ سے بے تعلق تھا۔ کافی عرصے کے بعد جب بیرجگہ مشتہر ہوئی تو میں نے ورخواست دے دی اورا نٹرویو کا انظار کرتار ہاجو بھی بھی نہ ہوا۔ سبب بیتھا کہ رغیب صاحب نے کچھ دوسرے عارضی ککچرر ول کے ساتھ مل کر کوشش کرکے یو نیورٹی کی مجلس انظامیہ (Executive Council) ہے بید فیصلہ کرالیا کہ جن عارضی ککچرروں کی ملازمت ایک خاص عرصے تک بغیر برک کے جاری رہی ہے انھیں سکشن کمیٹی کا سامنا کیے بغیر ستفل کر دیا جائے۔ . اس فیصلے کے تحت میرا درخواست دینا ہے کار ہو گیا اور رغیب حسین صاحب مستقل کر دیے گئے۔ الدورخواست دینامیرے لیے آئندہ پریشانی کا سبب بنا، اس لیے کدرغیب حسین صاحب دل ہیں ہیربات لے کر بیٹھ گئے کہ دلی الحق ان کو بے دخل کر کے خود لکچر ربننا چاہتے تھے جب کہ اس وقت میں ان کے نام تک سے واقف نہ تھا۔ (اس بات کاعلم مجھے ڈیارٹمنٹ جوائن کرنے کے لمحتدجوا)\_

اس وقت اُردو ۔فاری ایک شعبہ تھا۔ آل احمد سرور صاحب کے جانے کے بعد

اختام صاحب اُردور یُدر ہوگئے تھے لیکن جب وہ بحثیت پروفیسرالہ آ باد یونیورٹی چلے گئے تو نورائحن صاحب ہا تھی ان کی جگہ اردور یڈر ہوگئے موسوی صاحب کے رثائر منٹ کے بعد عبدالا حد خال خلیل صاحب جو اُردولکچرر تھے لیکن اردواور فاری دونوں زبانوں میں ایم اے تھے عارضی طور سے فاری ریڈر ہوگئے۔اس وقت یو۔ بی ہی کا حکام کے مطابق لکچراور یڈر کی جگہوں کے لیے بی ۔ بی جو گی کا زی کوائی فیکیشن ہوگئی تھی لیکن خلیل صاحب کواطمینان ریڈر کی جگہوں کے لیے بی ۔ بی جو گی کا زی کوائی فیکیشن ہوگئی تھی لیکن خلیل صاحب کواطمینان تھا کہ جب سکشن کمیٹی ہوگی تو کیونکہ وہ پہلے سے کام کرر ہے تھاس لیے آخیں بی ۔ ان کی ۔ وُئی ۔ وُئی ۔ وُئی ۔ وَئی ۔ وَئی کی میں کے میں کی ۔ ان کی ۔ وُئی ۔ وَئی ۔

یو نیورشی جوائن کرنے کے بعد میرے بھی اسا تذہ سے بہترین تعلقات سے بشمول رغیب صاحب جن کے ساتھ ہوتا تھا۔ غالبً ۱۹۲۹ء میں فاری ریڈر کی جگہ کے لیے انٹر و یو ہوا۔ اکسیرٹ کی حیثیت سے پٹنہ سے ڈاکٹر اقبال حسین صاحب اورعطا کا کوری صاحب کو بلایا گیا تھا۔ خگیل صاحب اورغیب صاحب و فوں حضرات نے درخواست دی لیکن رغیب صاحب نے خلیل صاحب کو سمجھا دیا کہ انھوں نے تو درخواست محض اس لیے دی کہ کہیں ان کے تنہا امیدوار ہونے کی وجہ سے انتخاب ملتوی نہ ہوجائے۔ خلیل صاحب سید ھے ساد صحاف دل پھان نے تنہوجائے۔ خلیل صاحب سید ھے ساد سے صاف دل پھان شے۔ آئیس اس بات کا یقین ہوگیا۔ انٹرویو کے چند ان کا ڈی۔ لٹ ہوگیا۔ انٹرویو کے چند ان کا ڈی۔ لٹ کے لیے رجٹریشن کھنو کو نیورشی مظفر پورے ڈی۔ لٹ ہوگئے، اگر چہ ان کا ڈی۔ لٹ کے لیے رجٹریشن کھنو کو نیورشی میں تھا۔ ( دو یو نیورسٹیوں میں بیک وقت رجٹریشن غیر قانونی ہے ) خلیل صاحب کھیل اب بھی نہ مجھ سکے۔ انٹرویو کے ایک روز پہلے دونوں اکسیرٹ حضرات بیگم شبیر فاطمہ صاحب کے ساتھ کھنو تشریف لے آئے۔ سکشن کمینی دونوں اکسیرٹ حضرات بیگم شبیر فاطمہ صاحب کے ساتھ کھنو تشریف لے آئے۔ سکشن کمینی جوئی خلیل صاحب فاری میں صرف ایم ۔ اے ہونے کی وجہ سے ڈس کوالی فائی ہو گئے۔ رغیب ہوئی خلیل صاحب فاری میں صرف ایم ۔ اے ہونے کی وجہ سے ڈس کوالی فائی ہو گئے۔ رغیب ہوئی خلیل صاحب فاری میں صرف ایم ۔ اے ہونے کی وجہ سے ڈس کوالی فائی ہو گئے۔ رغیب

صاحب اکسپرٹ صاحبان کے کسی سوال کا جواب نددے سکے (بد بات کافی عرصے بعد مجھے یروفیسرا قبال حسین صاحب نے بتائی ) کمیٹی میںغور ہونے لگا کہ پیسٹ کا دوبارہ اشتہار دیا جائے لیکن شری دھرمصراصاحب نے ،جن کے یہال رغیب صاحب حاضری دیا کرتے تھے اور جو پہلے بھی ان کی مدد کر چکے تھے، کہا کہ آئندہ بھی کوئی نیاامید دارنہ ہوگا اس لیے رغیب حسین ہی کو ریڈر بنادیاجائے۔اس فیصلے کے بعدایک طوفان آگیا خلیل صاحب سے سب کو ہمدر دی تھی۔وہ ڈیارٹمنٹ میں کھلےعام رغیب حسین کو ہرا بھلا کہتے تھے۔انھوں نے ان کا نام'' احراری'' رکھ دیا تھا جس كا بجد ك حساب سے جارسوليس عدد موتے ہيں انھوں نے فيملہ برنظر ثاني كے ليے چانسلر کے یہاں درخواست دی اور دغیب صاحب کے کیریر کے متعلق اطلاعات جمع کرنے لگے۔ اس کام میں اللہ آباد یو نیورٹی کے حافظ غلام مرتضٰی صاحب نے ان کی کافی مدد کی۔ پتا چلا کہ رغیب حسین مجھ سے عمر میں پانچ سال بڑے تھے لیکن ایم ۔اے انھوں نے مجھ سے پانچ سال بعد کیا تھا ۔ ہائی اسکول میں وہ تیسری یا چوتھی کوشش میں کمپاڑ منفل یا کر یاس ہوئے تھے۔ انٹرمیڈیٹ میں بھی تیسری کوشش میں کمپاڑمنٹل پایا تھا۔ بی۔اے بھی کئی مرتبہ کوششوں کے بعد سلی منری امتحان میں پاس ہوئے تھے۔ای وقت الله آباد یو نیورش میں عربی کے استاد ناتی صاحب کی صاحبزادی شبیر فاطمہ ہے ان کی شادی ہوگئی اور وہ ایم۔اے میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوگئے۔انھوں نے ڈاکٹریٹ بھی حاصل کر لی کیکن بھی ان کا تحقیقی مقالہ کی کونہ معلوم ہو ۔ کا اوراس کے بعدوہ پی ۔ ایج ۔ ڈی ہونے کی وجہ کے کھنو یو نیورٹی آ گئے ۔ آئندہ جب فاری اور اُردوالگ الگ شعبے ہو گئے توخلیل صاحب نے اس اطلاع ہے متعلق کاغذات مجھے دے دیے اس کیے کہ خمیں یقین تھا کہ رغیب حسین صاحب کی احساسِ کمتری کی وجہ سے پیدا ہونے والی ساز ثی فطرت کا مجھے نشانہ بنتا ہے۔ چانسلر نے رغیب صاحب اور خلیل صاحب دونوں کو بلایا۔ ظلیل صاحب کی پٹھانیت نے وہاں بھی زور مارا اور انھوں نے اپنا کیس وہاں بھی خراب کرلیا۔
رغیب صاحب کے باقاعدہ ریڈر ہونے کے بعد ہا ٹھی صاحب نے فاری سے متعلق سب کام آھیں
وے دیا۔ان کی پہلی کارروائی بیٹھی کہ ایم۔اے اُردو کے ٹائم ٹیبل سے میرانام نکلوا دیا۔اس کے
بعد مجھ میں اور ڈاکٹر شکیل میں جوانجائی شریف انسان تھے،غلط فہمیاں پیدا کرانے کی کوشش کی
لیکن ہم دونوں ہی ساتھ ہی ہا ٹھی صاحب بھی ،رغیب صاحب کو بچھ چکے تھے۔اب بیوہ معصوم
سے سید ھے ساد ھے رغیب حسین نہیں تھے جوریڈ رہنے سے پہلے نظر آتے تھے۔

1972ء میں فاری لکچررشپ کی دوجگہوں کے لیے سکاش کمیٹی بیٹی جس میں مستقل جگہ کے لیے میرا اور عارضی جگہ کے لیے ڈاکٹر چودھری ثروت علی کا انتخاب ہوا تھالیکن ایک احتجاج کی وجہ سے ژوت علی صاحب کا انتخاب نامنظور ہو گیا۔متعقل ککچررشپ کی ابتدا کا ایک واقعہ دلچیپ ہے جو درج ذیل ہے۔ یو نیورٹی کا قاعدہ تھا کہ متقلی سے بہلے میڈیکل شٹ ضروری تھا۔اس وقت میری بہترین تندرتی تھی ۔ باڈی بلڈنگ کا شوق اپنے عروج پر تھااورسو چ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کسی بیاری کا شکار بتایا جائے گا۔میڈیکل بورڈ میں سرجری کے پروفیسر ڈاکٹر آر۔وی سنگھ (جو بعد کومیرے دوست اور یو نیورٹی کے دائس چانسلر ہوگئے )،میڈیس کے پروفیسرڈاکٹر کنوراورامراض چشم کے پروفیسرڈاکٹر گپتا تھے۔میڈیکل بورڈ کے حک اپ کے بعد میں ایکسرے ڈیارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر لال کے پاس بھیجا گیا۔انھوں نے اسکریننگ كرنے كے بعد سوال كيا كہ كيا آپ كى سائس پھولتى ہے، مجھے بنى آگئ - ميں نے كہا كه آپ کے کالج میں نمائش کے موقع پرمیرے چھیپیروں کا نشٹ لے کر بتایا گیا تھا کہ وہ انگریز ہوا بازوں کے معیار پر ہیں۔ لال صاحب فرمانے گئے معاملہ چھپھروں کانہیں ہے۔ آپ کا ول بڑھا ہوا یعنی ڈائی لبیڈ ہے۔ میں دوبارہ میڈیکل بورڈ کےسامنے بھیجا گیا۔ یہی سوال ڈاکٹر کنورنے کیااور

ساتھ ہی فرمایا کہ ایک وفت وہ ہوتا ہے جب آپ لوگ ہتاتے ہیں کہ بہ تکلیف ہے اور ہم (یعنی ڈاکٹر) کہتے ہیں کدایسانہیں ہاورایک وقت ہم ( ایٹی ڈاکٹر ) کہتے ہیں کہ آپ ویة تكلیف ب اور آپ لوگ انکار کرتے ہیں۔ مجھے غصر آگیا۔ میں نے کہا آیے ہم آپ دونوں دوڑیں اور دیکھیں کہ کس کی سانس پھولتی ہے۔ بہر حال فیصلہ یہ ہوا کہ مجھے بھرتی کرکے اور زیادہ Ckeekup کیا جائے Dilatation of Heart کے متعلق مجھے علم تھا کہ لا علاج مرض ہے۔ گزییرز ڈیارٹمنٹ میں میرے ایک ساتھی اس کے مریض تھے اور انگلینڈ میں جا کر آپریش كرايا تقاليكن في ندسك تقديل ال تشخيص سے تخت پريشان تقاف ساتى اثريه واكد يد نيورشي والیس جاکر سیر صیال چڑھنے لگا تو واقعی سانس پھول گئے۔جس ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا (بشمول ایے دوست ڈاکٹر علیم اورڈ اکٹر کو بلی ) وہ یہی کہتا تھا کہ اگر پروفیسر لال نے بتایا ہے تو درست ہی ہوگا۔ اس وقت مجھے طالب علمی کے زمانے کے زور خانے (جمنیز یم) کے ساتھی ڈاکٹر ہے۔ بی چارلس مادآئے جوملیفری ڈاکٹر بھی تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور پوری بات بتائی۔ انھوں نے بہت اچھی طرح دیکھنے کے بعد میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں کو برابھلا کہنے کے بعد پوچھا کہتم نے آٹھیں بتایا تھا كتمها راجىم درزشى ہے۔ بيس نے كہا كەمىراجىم كھلا ہوا تھااوراس بات كى خودگواى دے رہا تھا۔ مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ انھوں نے بھرمیڈیکل کالج والون کوبرا بھلاکہا (ڈاکٹر کنور غالباان کے کلاس فیلورہ چکے تھے )اوررائے دی کہمھارادلAthletic Heart ہےنہ کہ Heart \_ میرے لیے دوسری نی اصطلاح تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیول جھے بہلا رہے ہو۔ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔انھوں نے کتابیں کھولیں اور کہنے لگے کہ جولوگ بخت ورزش کرتے ہیں ان کے جسم کے ساتھ ساتھ خون کوزیادہ چھینکنے کی وجہ ہے دل بھی صدوں کے باہر چلا جاتا ہے۔تمصارا یمی معاملہ ہے۔ بہرحال میں اسپتال میں داخل ہوا اور دل تندرست پایا گیا۔ آئندہ زندگی میں بھی ایک مرتبہ سینے میں کچھ تکلیف ہوئی۔ اپنے ایک ماہر قلب دوست کے پاس گیا۔
انھوں نے انجا کنا کیٹورس جویز کیا اور برسول علاج کیا۔ دس بارہ سال قبل جب بنگلور میں میرا
پورا چک اپ ہوا تو دل تندرست بتایا گیا۔ میں نے اپنے دوست ڈاکٹر منھور کو میر پورٹیس
دکھلا کیں ۔ کہنے لگے کی وقت آپ کوزیادہ تکلیف ہوئی ہوگی اور دل کی دوسری رگیس کھل گئیں
اور نیچرل بائی پاس ہوگیا۔ بہر حال ڈاکٹر وں نے میر رےورزش کے شوق کوتھ بیا ختم کر دیا۔ دل
کے مریض ہونے کا خیال دل سے اس وقت نکلا جب ایران میں جھے بہت وزنی مگدر چلانے کی
ضرورت ہوئی جس کا ذکر کہیں اور کیا گیا ہے۔ اگر میں دل کا مریض ہوتا تو یقینا ان وزنی
مگرروں کو ہلاتے وقت ہارئے فیل ہوجا تا۔ ریڈر ہونے کے کچھ بی عرصے کے بعد اپنی سازشی
فطرت اور دوڑ دھوپ کے باعث رغیب حسین صاحب نے شعبہ کوتھیم کروالیا اور بحیثیت ریڈر

یو نیورشی میں آئے کے بعد میں نے ڈی ۔ اٹ میں وافلہ لے لیا تھا جو میرے لیے دردمر بن گیا۔ رغیب صاحب جواس وقت بظاہر میرے دوست تھ، روزمشورہ ویا کرتے تھے کہ فاری میں ڈی۔ لٹ کر کے کیا کیجے گا۔ اُردو میں پی ۔ ان کی۔ ڈی۔ کر لیجے۔ اس مشورے کے پہنچے کیا مقصد تھا یہ بعد میں بہجھ میں آیا۔ بہجھ کی کو سپر وائز ربنانے کی ضرورت نہھی پھر بھی ہا جی صاحب کیونکہ صدر شعبہ تھے، اس لیے میں نے اخلا قا ان کا نام سپر وائز رکی حیثیت سے فارم میں لکھود یا تھا۔ اُنھوں نے بھی میرے مقالے کی شکل بھی نہ در کھی ۔ صدر شعبہ فاری ہونے کے میں لیود یا تھا۔ اُنھوں نے بھی میرے مقالے کی شکل بھی نہ در کھی ۔ صدر شعبہ فاری ہونے کے بین بعد رغیب حسین نے کوشش کی کہ جولوگ ان اسا تذہ کے تحت جو شعبہ اُردو میں چلے ہیں وہ ان کو چھوڑ کرخودان کے ساتھ کام کریں۔ ایک محر مظیل صاحب کے بجائے صاحب کے ساتھ کام کریں۔ ایک محر مظیل صاحب کے بجائے

رفیب حسین صاحب کواپناسپروائز دمقر رکروالیس اورانھوں نے ایسابی کیا۔ مجھ سے بھی الی ہی اللہ فواہش کی گئی کیا سبب فواہش کی گئی کیا سبب کے لیے ناراضگی کا سبب اللہ التی تعلق کے اللہ اللہ کا سبب اللہ کا سبب ہوئی۔ ہاشی صاحب نے مجھ سے منافان کرنے کو کہا جے میں نے قبول کرلیا۔ بیمزید نارانسگی کا سبب ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسر سے کے فونوب سبجھ کے نتے پھر بھی منافقاند دوئی تھی۔

خوب جانے ہیں میر کو خوباں میر بھی ان کو خوب جانے ہے

رغیب صاحب دل کے مریف ہو بھے تھے لیکن ان کی مخصوص کارروائیاں جاری تھیں ہو بھی تھے لیکن ان کی مخصوص کارروائیاں جاری تھیں جو بھی کے جن کی خبر بھی تک چہنے کی خبر بھی تک چہنے کہ خبر بھی تھے ہورائی دو تھا ور لا نیورٹی کے اچھے سیاستداں بن بھی تھے، افغول نے جھے آگاہ کیا کہ میرے خلاف دو ہرا کھیل کھیلا جارہا ہے۔ اپنے پروفیسر بن جانے کھوں نے جھے آگاہ کیا کہ میرے خلاف دو ہرا کھیل کھیلا جارہا ہے۔ اپنے پروفیسر بن جانے کے بعد ایک طرف تو نیر مسعود صاحب کو ریڈر بنانے کا خیال ظاہر کیا جارہا ہے، دو سری طرف کی ایری کی المید دلائی جارہی ہے جوان کے تھے ڈی لے کی تیاری کھی کر اور جسے ای طرح ڈاکٹر رضوان علوی صاحب بھی جو رغیب صاحب سے بھی زیادہ کا میاب ڈیلومیٹ اور میرے خیرخواہ تھے، جھے جلد از جلد ڈی لے میں صرف ڈگری کے حصول کے اسلام اور میرے خیرخواہ تھے، جھے جلد از جلد ڈی لے میں صرف ڈگری کے حصول کے اسلام اور میر سے تھے سی کا مسئلہ پی تھا کہ بیں نے ڈی لے میں مون ڈگری کے حصول کی سے میر کا بیا تھا اس لیے کہ جھے کھی ایسے دو موروں کی رسائی مشکل تھی ۔ میرا کا م

کا باعث بھی بنتا جار ہاتھا جس کی وضاحت آئندہ سطور میں کی جائے گی۔سکریٹریٹ کے میرے کچے دوست محکمہ تعلیمات میں اعلی افسر ہو چکے تھے۔ میں نے رغیب صاحب سے کہا کہ اگراس وقت کوشش کی جائے تو ڈیار ممنٹ میں پروفیسرشپ آسکتی ہے۔ رغیب صاحب میری بات مان گئے۔ دو تین مرتبہ سکریٹریٹ میرے بہاتھ گئے بھی لیکن یکا بیک رویہ بدل گیا۔مصاحبین نے بیہ سمجمادیا که ولی الحق تو وہ پوسٹ اپنے لیے حیاہتے ہیں۔ مجھے جب اس کا پتا چلا تو میں نے صاف الفاظ میں موصوف کو بتا دیا کہ واقعی میری اپنی دلچیسی ہے وہ بول کہ جب تک آپ پروفیسر نہ ہول گے میں ریڈر کیسے بنوں گا۔لیکن رغیب صاحب کی سمجھ میں سہ بات نہ آسکی۔ بد گمانیاں اور بردھتی تَكُين \_أخيس ڈرتھا كہ جوكھيل وہ خليل صاحب كے ساتھ كھيل <u>كے تھے وہ</u>ى ان كے ساتھ منەكھيلا چار ہاہو۔ضرورت سے زیادہ دوراندلیثی بھی بھی انقصان دہ ہوتی ہے۔رغیب صاحب کے گھر میں (اورآئنده انوارصاحب کے مکان میں)میرے خلاف جوسانشیں ہواکرتی تھیں ان کی خبر بھی مجھے ان پریشان شدہ اسکالروں کے ذریعہ ملاکرتی تھیں جن سے بیگار لی جاتی تھی۔ (اس کی وضاحت بھي آئنده كى جائے گى) \_ رغيب صاحب كى يريشانيال مير \_ دى - لئ كام ك بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جارہی تھیں۔ ڈیارٹمنٹ میں پروفیسر کی جگہ کا دور دور پتانہیں تھالیکن میں ان کا زبردست خیالی رقیب تھا۔ اس پریشانی میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب یو۔ جی ہی کی طرف سے یو نیورٹی کی جگہوں کے لیے Good Academic Record کی شرط لگ گئے۔اب منافقت کی منزل بھی ختم ہو چکی تھی۔ہم دونوں میں صاف گفتگو ہوتی تھی۔ایک موقعہ پر فرمانے لگے کہ آپ کے تو ایک ہی ساتھی ہیں، وہ کہاں تک آپ کی مدو کرسکیں گے۔ (ان کا اشاره مرحوم پروفیسرسیدحسن صاحب کی طرف تھا۔ان کوشاید بیعلمنہیں تھا کہ وہ حضرات بھی جو ان کا ساتھ دے چکے تھان کی فطرت سے واقف ہو چکے تھے۔ پیلم مجھے پروفیسرا قبال حسین

12

ہ انھا حب سے ہوا جواس وقت تک میرے مشفق بزرگ دوست بن چکے تھے اور جن کے یہاں یلنه میں میرا قیام ہوا کرتا تھا)۔ای زمانے میں خان محمد عاطف صاحب کورغیب صاحب بحثیبت ا اور من کیچررڈیارٹمنٹ میں لا چکے تھے۔خان صاحب بے چارے جھے ہے دُور دُور بھا گتے تھے که کهیں صدر شعبہ صاحب انھیں میرے قریب نہ دیکھ لیں ۔ ریسرچ اسکالروں اور عارضی کیچررول کی بھی کیا مجبوریاں ہوا کرتی ہیں \_رغیب صاحب کا دل کا مرض ٹھیکنہیں ہور ہاتھا۔ ایک موقع پر مجھان ہے کہنا پڑا کہ رغیب صاحب میری اور میری تھیسس کی فکر چھوڑ کرنی الحال ۔ 'اپی صحت کی فکر سیجیے۔ جب پروفیسر شپ آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ابھی سے ٹنشن لے کراپنی زندگی کو کیول خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن ان پر اثر نہ ہوا۔ آخر میری تقییس مکمل ہوگئی۔ ہاشی صاحب نے ضروری سرٹیفیکیٹ وے دیا ،فیس جمع کردی گئی اور تین شخیم جلدوں پرمشمتل ﴾ تقییس کی تین جلدیں دوسرے روز رجسڑ ارکے دفتر میں جمع کرنا طے پایا۔ ہمارے دوست ڈاکٹر کیسری کشور، ریڈر فارمیکا یوجی ڈیارٹمنٹ، میڈیکل کالج، دنیا داری کے گروں سے خوب والف تھے۔ وہ بھند ہوئے کہ مقالہ جمع کرنے سے پہلے اخلاقی طور سے صدر شعبہ کو ضرور وُد کھا دینا جا ہے۔ میں راضی ہوگیا۔ شام کومقالے کی ایک کا بی لے کر رغیب صاحب کے مکان پر أُ ميا وريافت كيا كيا كرا في كامقصد؟ مين في بتايا كرا كنده روز مقاله جمع كرنے جار با بون، آپ کوبھی اسے دکھا دینا جا ہتا ہوں۔اس کے بعد تلخ گفتاری کا سلسلہ شروع ہوا جس کے گواہ ةِ اكْمُرْسِيدِ ثَمُّر سعيد صاحب ، سابق صدر لوليثيكل سائنس دْ يارثمنث ، آج بھى يونيور شى ميں موجو د ال - مجمع ال كيا كيا كما كليات عرقى كاراني الديش كو يورى طرح نقل كرايا - مجمع تخت منصم آیالیکن فی گیا اور خاموش رہا۔ پھر پوچھا کون سپر دائزر ہے۔ میں نے جواب دیا نو رالحن المجنى صاحب في مايا كها چها، تو أردو دْ پارٹمنٹ ہے جمع كروادوں بيس خاموش رہا۔ پھر سوال كيا

گیا کہ کس زبان میں مقالہ ہے۔ میں نے کہا پیش لفظ انگریزی میں ہے۔ فرمایا گیا تو انگریزی ڈ پارٹمنٹ سے جمع کروادوں؟ اب بات برداشت سے باہر ہوگئ ۔ میں نے مقالے کی جلدیں ا تھا کر کہا کہ آپ کو مقالے کو جع کروانے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فارسی ہی ڈیار ٹمنٹ سے اسے آئندہ روز ہی جمع کردول گا۔ آپ کو جو بچھ کرنا ہو کر لیجے۔ دوسرے روز مقالہ جمع ہوگیا۔مقالوں کےمتحوں کا تقرر بورڈ آف اسٹڈیز کی سفارش پر وائس حانسلر کرتے تھے۔رجشرار کے یہاں سے متحوں کی فہرست مانگے جانے کے باوجود بورڈ آف اسٹڈیز کی میننگ نه کی جار ہی تھی۔اس میٹنگ میں شعبے کے مستقل ممبرشامل ہوسکتے تھے جو صرف تین تھے، یعنی رغیب صاحب، میں اور ڈاکٹر نیرمسعود \_میرا خودمعاملہ تھااس لیے میری شرکت کا سوال نہ تھا۔میٹنگ کر کے فہرست صرف رغیب صاحب کو اور نیرمسعودصاحب کو ترتیب دیناتھی۔گی ریمائنڈروں کے بعدان دونوں حضرات کی میٹنگ اس طرح ہوئی کہ بقول نیرمسعود صاحب ے، ایک کاغذ پرمیٹنگ کی کارروائی اس طرح درج کی گئی تھی کہ چیدناموں میں سے پاپنچ نام پہلے صفحہ پر تھے اور چھٹانام دوسرے صفحے پرتھا اورای پر دونوں ممبروں کے دستخط ہوئے تھے۔ میں نے نیرمسعودصاحب سے بوچھا کہ آپ لوگول نے کن حضرات کے نامول کی سفارش کی ہے۔انھوں نے جواب دیا کہ پانچ نام ورق کے پہلے صفحہ پر تھے جو مجھے دکھایانہیں گیا۔ چھٹانام قاضی عبدالودود صاحب کا ذوسرے صفحے پر تھاجس پران سے (نیرمسعودصاحب سے) و تتخط کروالیے گئے ۔ قاضی عبدالودود صاحب کی شہرت ریتھی کہ اگر کسی مقالے کو رَ دکروانا ہوتا تھا تو ان کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ان کے قلم ہے بھی بھی کسی کو بی۔انچے۔ ڈی تک کی ڈگری نہ ملی تھی ڈی لٹ کا کیا سوال ۔ جھے اندازہ ہو گیا کہ باقی کن حضرات کے نام ہوں گے۔ چندروز کے بعد مجھے تمام ناموں کے متعلق اطلاع مل گئ۔ وہ یہ تھے۔ ڈاکٹر زبیراحمد، عربک ریڈر، بھویال

110

ايونيورشي ، ذا كثر امهاني، ريُدر ، على گڑھ يونيورشي، ڈا كثر ضياء الدين ڈيبائي، ڈپڻ ڈائر كثر أركيالوجيكل سروے آف انڈيا، ڈاکٹر غلام رضا ستودہ، استاد تهران يو نيورڻي ، ڈاکٹر حسين مجرالعلومی ، استاد تهران یو نیورشی اور قاضی عبدالودود صاحب \_ میں نے واکس حاسلرمستقی صاحب آئی ۔اے ۔ایس سے احتجاج کیا کہ اوّل تو یہ کہ ضابطہ کے مطابق سپروائزر کا نام فہرست میں ہونا چاہیے اور اصل نین ممتحوں میں اس کا شمول ضروری ہے۔ دوسرے پی کہ چھ ناموں میں دوایسے لوگوں کے نام ہیں جو تھن ریڈر ہیں، اور دونام ان حضرات کے ہیں جن کا تعلیم ہے کوئی تعلق نہیں اور دو ہندوستان کے باہر کے حصرات ہیں۔اصول بیتھا کہ بورڈ آ ف أُستثريز كے سفارشي نامول ميں سے وائس جانسلركوئي تين نام منظور كرليتا تھااوراس سلسلے ميں عموماً تعدد شعبہ پاسپر دائز رہے مشورہ کرلیا جاتا تھا۔ رغیب صاحب مشورے کے لیے بلائے گئے اور ا ان کے مشورے کے بعد دونوں ایرانی استادوں کے ناموں کے ساتھ قاضی عبد الود ود صاحب کا المجتميرانام منظور ہوا ليکھنؤيو نيورشي كےفارى ڈپارٹمنٹ كےسلسلے ميں يہ پہلا (اوراب تك آخرى معالمه تفاجب مقالے کے تین میں سے دومتحن ہندوستان کے باہر تھے محتوں کے ہموں سے اندازہ ہوگیا کہ مقالے کورَ دکرانے کی پوری کوشش کی گئ تھی۔ میں سخت پریشان تھا أً أن لي كه ميس نے اس مقالے كى تيارى ميس بے حد محنت كى تقى اور بہت كافى وقت صرف كيا إن الما مقالے كور دكروانے كے ليے صرف قاضى عبدالودود صاحب كانام بى كافى تفاليكن "خدا ا مراکیز د که خیر مادرال باشد' - جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں ، مشیبِ ایز دی کے تحت بہت می ﴾ الله الى موتى بين جودتى طور سے تكليف ده موتى بين كيكن حقيقا وه مهار حتى ميں موتى بين \_ میں موجودہ معاملے میں بھی ہوا۔عرصة دراز کے بعد ایرانیوں کی رپورٹیس آئیں جومیرے حق الم تعين - قاضى صاحب كاجواب آيا كه دوم رتبه رپورك كهي كيكن كھوڭى اور پير كه وه جلد ہى تيسرى

مرتبہ رپورٹ لکھ کر روانہ کریں گے ۔خدا خدا کرکے بید رپورٹ آئی، اس شکل میں کہ مختلف چھوٹے بڑے اٹھارہ کاغذات پر اعتراضات درج تھے اور آخر میں لکھا تھا کہ پہلے ان اعتراضات کے جواب دیے جا کیں پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ رپورٹیس اکرمینیشن کمیٹی کے سامنے پين موناتھيں جس كاممبر صرف سيروائزر كو مونا تھا۔صدر شعبه كوشامل نہيں كيا جاتا تھا۔ ا کز امینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی لیکن ہاشمی صاحب بحثیت سپر وائز رنہ پہنچ سے لہذا میراکیس تو قف میں بڑگیا۔ آئندہ میٹنگ رمضان کے مہینے میں پڑی۔ میں روزہ رکھے ہوئے تھااوراس الجھن میں تھا کہ دیکھیں پھر ہاشی صاحب میٹنگ میں جاتے ہیں یانہیں۔ کلاسزختم ہونے کے بعد میں ہاشمی صاحب کے یہاں یاد دہانی کرانے گیا۔انھوں نے یقین دلایا کہوہ ضرور جائیں گے۔ میں گھر واپس چلا آیا۔مغرب کے بعد مسجد سے روزہ کھول کرواپس لوٹا ہی تھا کہ ڈیٹی رجٹر ارکوشل کشورصا حب کا میرے مکان کے سامنے پولیس اٹیشن میرفون آیا۔ (اس وقت تک مير ع كريين فون نه تفا) - كانسٹبل مجھے بلا علي آيا - مجھے خيال ہوا كه شايد تھيس پرمير عن میں فیصلہ ہوا ہے اور کوشل کشور جومیرے دوست تھے مجھے مبار کباد دینا حاہتے ہیں لیکن معاملہ دوسراہی تھا۔کوشکل کشورصاحب سے چندجملوں کی گفتگو ہوئی اوروہ بیتھی'' فوراً آ جائیے۔رغیب حسین صاحب پردل کا دورہ پڑ گیا'' میں نے بوچھا حال کیا ہے؟ جواب ملاختم ہو چکے ہیں۔ میری عقل کامنہیں کر رہی تھی کہ بیرسب کیسے ہوا۔ رغیب صاحب اس میٹنک میں جس میں صرف سپروائزر بلائے جاتے ہیں کیسے پہنچ گئے اور یکا لیک ہاٹ فیلور کا سبب کیا ہوا۔ بہر حال میں نے کپڑے تبدیل کیے اور یو نیورٹی پہنچ گیا۔ دیکھا کہ وائس حالسلر کے کمرے سے ملحقہ کمرے میں بنج کے او پر رغیب صاحب کی لاش رکھی ہوئی ہے اور اندراس وقت تک میننگ ہور ہی تھی۔ میننگ ختم ہونے کے بعد جب ہاشی صاحب باہر نظے تو میں نے ان سے واقعہ پوچھا۔ انھول

نے بتایا کہ وہ میٹنگ میں شمولیت کے لیے یو نیور ٹی ہے گز رکر دائس جانسلر کے کمرے کی طرف جارہے تھے تو فارس ڈیارٹمنٹ کے باہررغیب صاحب سے ملاقات ہوگئی اور وہ ان کے ساتھ ہولیے۔رجٹرار آفس کی طرف مڑنے کا جب وقت آیا تو ہاشی صاحب کوخیال ہوا کہ وہ جدا ہوجا ئیں گے چنانچہانھوں نے انھیں خدا حافظ کہالیکن اُن سی کر کے رغیب صاحب بھی رجٹر ار آفس کی طرف مڑ گئے۔ بقول ہاٹمی صاحب کے، وہ بیسمجھے کد دجٹرار آفس میں کسی کام سے جارہے ہیں۔لیکن انھوں نے دیکھا کہ وہ رجشرار کے کمرے سے بھی آ گے بڑھ گئے۔ ہاشمی صاحب نے مجھے رہ بھی ہتایا کہ جب وہ وائس جانسلرے کمرے کے دروازے پر پہنچے تو پھر انھوں نے رغیب صاحب کوخدا حافظ کہالیکن اُن سی کر کے موصوف بھی کمرے میں داخل ہو گئے اورانھیں کے برابر(ہاٹمی صاحب کے برابر ) بیٹھ گئے ۔ڈی ۔لٹ کا تنہامیرا کیس تھا۔کوشل کشور صاحب نے رپورٹیں سنائیں جنھیں سننے کے بعد ہی رغیب صاحب نے بیجانی انداز میں کہنا . شروع کیا کہ مقالد زد ہوجانا جا ہیں۔ وائس جانسلر نے ڈپٹی رجٹرار سے قاعدہ پوچھا۔ کوشل کشورصاحب نے بتایا کہ جب دور بورٹیں حق میں ہیں اور تیسری میں مختتم رائے کا اظہار نہیں کیا گیا ہے تو مقالے کے ز دہونے کا سوال ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ رپورٹوں کا تبادلہ کیا جاسکتا ہے۔وائس چانسلرنے یہی فیصلد کردیا۔ ہاشی صاحب نے مزید فرمایا کداس کے چندہی منٹ كے بعدر غيب صاحب نے كہا كدكيا جائے بيس آئے گى؟ كيونكداى وقت ميننگ شروع بوئى تقى اس لیے دائس چانسلرنے اٹھیں تیزنظروں ہے دیکھااورڈپٹی رجٹرارے چائے منگوانے کو کہہ کرکام میںمشغول ہوگئے۔اس کے بعد ہاشمی صاحب نے بیعبرت انگیز واقعہ بیان کیا کہ جب دومرے کیس پر گفتگو ہور بی تھی تو انھیں محسوس ہوا کہان کے شانے پر کچھ ہو جھ آ گیا۔ جب بلیٹ كرانھوں نے ديكھا تو انھيں اپے شانے پر رغيب صاحب كاسر نظر آيا۔ انھوں نے واكس چانسلر

کومتوجہ کیا۔ رغیب صاحب کو جب سیدھا کیا گیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ اختیام تھا اس بے اعتمادی کی داستان کا جس میں ایک بے بنیاد خوف ادرا کید ایس پوسٹ کے حصول کی خاطر جو وجود ہی میں نہ آئی تھی کی شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں خودا پی جان دے دی گئی تھی۔ خدا مسبب الاسباب ہے ، وہ انصاف کرتا ہے لیکن شایدا تی جلد نہیں جتنا اس واقعہ میں ہوا۔ میرے لیے زندگی میں اس سے زیادہ عبرت انگیز واقعہ بھی پیش نہ آیا۔ جھ پرخوف طاری ہوگیا تھا کہ کیا خدائی انصاف ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوسرے روز بحیثیت سینٹر کی چرار جھے ڈپار ممنٹ کا جارج دلا رہا گیا۔

یو نیورٹی میں میری کی جرارشپ کا وقفہ ۲۷ رنوم ۱۹۲۳ء سے ۱۹۷۵ء تک رہا۔ اس میں جب تک اُردو فاری ایک ؤیار ٹمنٹ تھا، اس میں و لیی ہی کھلی فضا اور دوستانہ ماحول تھا جس کا سرکاری ملازمت میں مَیں عادی تھا۔ تین بجے تک سب کلاس ختم ہوجائے تھے۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کے تمام ٹیچر اسٹافٹ کلب چلے جائے تھے۔ وہاں ایک پیالی چائے ٹی جاتی تھی، چائے کھروں کے چائے کہ کھی اوراس کے بعد ہم لوگ گھروں کے چائے دوانہ ہوجائے تھے۔ لیکن فاری ڈپارٹمنٹ کے علاحدہ ہونے کے بعد چندسال جھے اس کلا دوانہ ہوجائے تھے۔ لیکن فاری ڈپارٹمنٹ کے علاحدہ ہونے کے بعد چندسال جھے اس کتا نظری اور کم ظرفی کا مقابلہ کرنا پڑا جس سے جھے تین سال تک & Economics میں سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے ساتھ جو سلوک تھا وہ تو تھا ہی ۔ ڈپارٹمنٹ میں جو تی کو فق تھا ہی ۔ ڈپارٹمنٹ میں جو تی کو وہ تے تھے۔ ڈپارٹمنٹ میں جو تی کا میں عالم کھا کہ ان کی آ مہ پر صدر شعبہ اپنی کری تک چھوڑ دیے تھے۔ میرے سامنے بیواقعہ پیش آ یا کھرک تک میرے سامنے بیواقعہ پیش آ یا کھرک ، سرکار، ڈپارٹمنٹ میں آ ئے۔ ہیڈ صاحب کری چھوڑ کر میرے سامنے بیواقعہ پیش آ یا کھرک ، سرکار، ڈپارٹمنٹ میں آ ئے۔ ہیڈ صاحب کری چھوڑ کر میرے سامنے بیواقعہ پیش آ یا کھرک کری ہو گھر نے کہ کہ دی 'دمرکار' کے لیے ہے۔ دجسٹرار کے دفتر اور ڈین آ فس کے کمرکوں کی خاطر

مدارات صرف اس ليے ہوتى تھى كەجوآ رۋروغيره آنے والے ہوتے ان كى ايك روزيا چند كھنے پہلے خبر ہوجائے اورا پی ہمدوانی کا ڈٹکا پیٹا جائے۔اس بچین کی کچھا نتہا بھی تھی۔کہاجا تا ہے کہ سيبختي ميں سايہ تک ساتھ چھوڑ ديتا ہے۔اس کا بھی پچھ تجربہ ہوا۔عزیز مکرم نیرمسود صاحب سب تماشے دیکھتے تھے لیکن وہ بھی مختاط روہ پر کھنے کے لیے مجبور تھے۔ خان عاطف بے جارے قو بالكل عارضى ككچرر تنے،ان كى ملازمت كا انھمار ہى صدر شعبەصاحب كى خوشنودى پرتھا۔وہ ب **چ**ارے جھے سے دور دور دہنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں صدر صاحب انھیں میرے قریب نہ و کیم لیں۔ جب استادوں کا بیرحال تھا تو شاگردوں کا کیا بوچھنا۔سلمان عباس مرحوم کو میں نے ایم اے کرایا اور میں ہی نے پی ایجے ۔ ڈی مرحوم ہمیشہ میرے قریب رہے کیکن ایک وقت اپیا بھی آیا کہ جب ان کاروبی بھی تکلیف دہ ہوا۔وہ میری رہنمائی میں ڈاکٹریٹ ( ڈی لٹ) کردہے تھے اور یو جی سی کے اسکا ارشپ کی ماہانہ قسط ملنے کے لیے سپر وائز رکا سرٹیفک ضروری ہوتا تھا۔سلمان مرحوم نے اسکالرشپ ہی کو بیشہ بنالیا تھا۔ وہ بار باراُلٹ کیھیر کر کے وہی کا م و کھاتے تھے جو میں مہینوں پہلے دیکھ چکا ہوتا تھا۔ میں نے اس بات پر انھیں ٹو کا۔ انھوں نے جھٹھلاکر کاغذات میرے سامنے سے تھیٹ لیے کہ میں ہیڈ صاحب سے سرٹیفک لے لول گا۔ بدوبیاس وجہ سے ہوا کہ چندو دسرے حضرات (مثلاً نیاز احمد خاں) کے ساتھ انھیں بھی ککچرر بنانے کے سنر باغ دکھائے جارہے تھے جس کا مقصد آٹھیں مجھ سے دور کرنا تھا، ورنہ ککچرر کی کوئی پوسٹ تھی ہی نہیں۔ ایک صاحبزادے قادری (پورا نام یادنہیں) تھے۔ بی۔اے میں جب أردو فاری ایک ڈیارٹمنٹ تھا ہر دقت میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے تھے۔ جب ایم ۔ اے میں پنچ تو مجھے پہانا بھی بھول گئے۔ یو نیورٹی میں آنے کی ضرورت نہ مجھتے تھے۔ایم۔اے میں فرسٹ کلاس (بغیر پڑھے) عاصل کرنے کے لیے رغیب صاحب کی

گھریر خدمت اورمصاحبت کو کافی سجھتے تھے۔ رؤف جعفری صاحب جو گپتاجی کی وزارت میں ڈپٹی منسٹر تھے، وہ اور مظفر حسین صاحب جو گیتا جی کے خاص ساتھیوں میں تھے اور ان کی وزارت میںمنسٹر تھے،ایک ساتھ رہتے تھے۔میری اہلیہ کے ان دونوں حضرات کے خاندانوں ے گہرے مراسم تھے جن کے نتیجہ میں آئندہ مظفرصا حب کی بیگم کے توسط سے میرے بیٹے کی شادی رؤف جعفری صاحب کے بھتیج اِطهرکلیم صاحب کی صاحبز ادی ہے ہوئی \_مظفرصاحب کے بہت ہی قریبی رشتے دارنورالعین اشرف جوانھیں قریبی تعلقات کی وجہ سے میری بیوی کو ہاجرہ باجی کہا کرتے تھے، فاری سے نابلد تھے لیکن ایم اے امتحان میں میں نے انھیں شامل ہوتے دیکھااور غالبًا فرسٹ کلاس بھی یا گئے۔(ایبابہت لوگوں کے ساتھ ہوا جن میں میرے بزرگ دوست امین سلونوی صاحب کے بیٹے عزیز م<sup>حسی</sup>ن امین بھی شامل ہیں جن کی فاری وانی ے متعلق خود آھیں ہے معلوم کیا جاسکتا ہے )۔ان حضرت ( نورالعین اشرف ) کا بیرعالم تھا کہ رغیب صاحب کے انتقال کے بعد میری موجوڈگی میں فرمایا تھا کہ اب تو بیگم رغیب ہیڈ ہوں گی ، جن کا کھنؤ یو نیورٹی ہے نہ تو کوئی تعلق تھا اور نہ فارسی کی معمولی استعداد رکھتی تھیں۔ایک اور صاجزادے تھے۔ نیاز احمدخاں۔ دبیر کامل کرکے بی۔اے کیا تھا اورایم اے کررہے تھے۔ اٹھیں بھی ککچرر کا سبز باغ دکھایا جار ہاتھا۔ موصوف نے ایک روز مجھ سے ذکر کیا کہ ان کے والد نے اُنھیں مبئی سے باایا ہے تاکدان کے کاروبار میں مدوکریں اوراس معاطع میں میری رائے پوچھی \_ میں نے کہا کہ والد کی مرضی کا احتر ام ضروری ہوتا ہے ۔ بات رغیب صاحب تک بھٹج گئی اور ڈ ھنڈورا بیٹا جانے لگا کہ ولی الحق تو ڈیارٹمنٹ سے طلبا کو بھگاتے ہیں ۔ رغیب صاحب کے انقال کے بعد بوری فضابدل گئی۔ رغیب صاحب کا جنازہ گھر ہیں رکھا تھا۔ ہیں بھی باہرموجود تھا۔ یکا یک خان عاطف صاحب میرے گلے ہے لیٹ گئے کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ ہی کا

 $I \angle A$ 

سہارا ہے۔ میں نے اخیس تنلی دی کہ میں آپ کی مجبوری سجھتا تھا۔ مجھے آپ کی طرف سے کوئی ملال نہیں ہے۔ میں آپ کی مدد کروں گا۔اینے دیے ہوئے اس قول کو میں نے ہمیشہ زبا ہا اور دو مرتبہ رَ د ہونے کے بعد بھی میں نے اٹھیں ڈیارٹمنٹ سے باہرنہیں جانے دیا۔ ریڈر اور بعد کو یروفیسر کے تقرر کے وفت بھی میں نے ان کی کچھ نہ کچھ مدد کی ۔ممکن ہے کہ یروفیسر خان محمد عاطف اس کی تصدیق فرما ئیں۔ نیاز احمد خان نہ یو نیورٹی میں ککچرر ہوسکے اور نیمبئی گئے ۔ آج کل بھی مولوی گئے میں قیام پذیر ہیں اور نیاز بھارتی کے نام ہے بھی بھی شعری نشتوں میں مجھ کونظر آتے ہیں۔ مجھے استاد سجھتے ہوئے احترام کرتے ہیں ۔ بیان کی بڑائی ہے۔ قادری صاحب بھی میرے یاس تشریف لائے۔ان کا ایم۔اے کا آخری سال تھا۔ یرانی نیاز مندی کا اظهار کیا اور بیخواہش کی کہ اگر آپ مظفر سلطان تر ابی کوٹاپ کرانا حیاہتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں لیکن میرافرسٹ ڈویژن برقرارر کھیےگا۔ مجھے تکلیف بھی ہوئی اورغصہ بھی آیا۔ میں نے ان سے کہددیا کہ میں پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ جو جیسا کرے گا ویساہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ امیم-اے سال اوّل میں ان کواشنے زیادہ نمبر دیے جائیکے تھے کہ فرسٹ کلاس پاس ہونے میں اٹھیں دقت نہ ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایم۔اے سال دوم میں اُٹھیں کننے نمبر ملے۔ رغیب صاحب کے ناونت انقال سے سب سے زیادہ خراب پوزیش ڈاکٹر انوارصاحب کی ہوگئ ۔ وہ مولانا جاتی پر رغیب صاحب کی رہنمائی میں ڈی لٹ کے لیے کام کردہے تھے۔ مناکرتا تھا کہ رغیب صاحب کو مجھ سے بدگمان رکھنے میں مرحوم کا کافی دخل تھا۔ نصیں تقریباً یقین دلایا گیا تھا کہ جب رغیب صاحب پروفیسر ہوں گے تو آھیں ریڈر بنا دیا جائے گا۔ (یہی سنر باغ نیرمسعود صاحب کوبھی دکھایا جاتا تھا)۔ رغیب صاحب کے انتقال کے چند ہی روز کے بعدانوار صاحب میرے غریب خانے پر بحثیت ایک خلص کے تشریف لائے۔اس وقت بھی رغیب صاحب کے

عبرتناک انجام سے میں لرز رہا تھا۔موصوف نے مجھے تسلی دی اورایئے تعاون کا یقین دلایا۔ غالبًا وہ بیجھتے تھے کہ میرے خلاف جو پچھ ہوتار ہا تھااس میں ان کا اور کے بہنوئی نورانی صاحب کا کتنا ہاتھ تھا،اس سے میں ناواقف تھا۔وہ رغیب صاحب کی تگرانی میں ڈی۔لٹ کرنا چاہتے تھے لیکن میر ےصدر ہونے کے بعد مجھ ہےاہیا کرنے کی خواہش کااظہار نہ کرسکے۔ڈاکٹر رفع الدین صاحب کے پاس ناگ پور گئے اوران کے تحت نا گپور یو نیورٹی میں تھیں جمع کرنے کی خواہش کی لیکن انھوں نے انکار کردیا اور کہا کہ ولی الحق صاحب سے کہئے کہ وہ کھنؤیو نیورٹی ہے آ پ کو ڈی لٹ ولادیں۔مجبوراً اپنی تھیس لے کرمیرے پاس تشریف لائے۔ جاتمی ، جسے براؤن نے ایران کا آخری بڑا شاعر کھھاہے، پرایم۔اے کے ڈسٹیشن سے بھی معمولی مقالہ کھھا گیا تھا۔ میں نے واپس کردیا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ تو اس پر نظر ثانی کیجئے۔ یہال یہ بھی تحریر کردوں کہا یم اے فارس میں جب وہ بحثیت استاد بیٹھے تھے تو ایک پر چہ میرے یا س بھی تھا۔ اس وقت ایک طالب علم اشفاق علی بھی تھے جن تھی کا پی انوارصا حب سے بہترتھی کیکن میں ایک ٹیچر کو ایک طالب علم ہے کم نمبر نہ دینا چاہتا تھا اور باوجود تمام حالات سے آگاہ ہونے کے میں نے انھیں اور اشفاق علی کو برابرنمبر دیے تھے۔ (اشفاق علی غالبًا اب بھی شیعہ کالج میں پڑھا رہے ہیں)۔ چند مہینے کے بعد پھرانوارصاحب تشریف لائے۔اس عرصے میں وہ پھرر فیع الدین صاحب سے ملے تھے کیکن اٹھوں نے پھرواپس کردیا تھا۔انوارصاحب کا غالبًا خیال تھا کہ میں انتقامی کارروائی کی حیثیت ہے ان کی تصیس جمع نہیں کروانا جا ہتا۔ ایسا خیال رغیب صاحب کے جمی حاشینشینوں کا تھا اور قادری نے مجھ سے خود اقرار کیا تھا کہ بیگم شبیر فاطمہ نے انھیں یقین دلا دیا تھا کہ میری ہیڈشپ میں فرسٹ کلاس تو الگ ، وہ یاس بھی نہیں ہو <del>سکت</del>ے۔ احساس کمتری کے شکارلوگوں سے اس کے سواامید بھی کیارکھی جاسکتی ہے۔ بہرحال میں نے ان

ہے یو چھا کہ کیا آپ نے تقلیس پرنظر ثانی کرلی؟ جواب انکار میں ملامیں نے کہا خیر، میں ای کو جمع کروادوں گا۔ میں نے یہی کیا اور نبی ہادی صاحب اور عابدی صاحب کومتحن مقرر کروادیا۔ ریورٹیں حق میں ل گئیں لیکن نی ہادی صاحب نے شکایت ضرور کی کہ ولی الحق صاحب آپ سے ایسے مقالہ برڈی۔ لٹ کی سفارش کرنے کی امید ندھی۔ عاہدی صاحب نے ا پے قول کے مطابق کہ تھیس ملنے کے پہلے ہی رپورٹ لکھ دیتے ہیں فورار پورٹ بھیج دی تھی۔ میں نے اٹھیں کو دایوا کے لیے بلوالیا۔ وابوا ہواا درعا بدی صاحب نے انو ارصاحب سے دعوت کا تقاضه کیا۔انوارصاحب کی اس دعوت میں پورار جسر ارآ فس بھی شامل تھا۔ میں گزشتہ سب کچھ بھلا چکا تھا۔ راجستھان یو نیورٹی میں Professor in Sufism کی جگہ مشتہر ہوئی جس کے لیے کم از کوالی میکیشن فاری ایم ۔ اے تھی۔ میں نے انوار صاحب سے اس پوسٹ کے لیے درخواست دلوائی۔ اتفاق سے انٹرولو کمیٹی میں میں خودا کسپرے ممبر کی حیثیت سے بلایا گیا۔اس وقت ہماری یو نیورٹی کے ڈاکٹر آر۔ پی۔اگر وال راجستھان یو نیورٹی کے وائس میانسلر تھے۔ میں ایک روزیہلے ہی پینچے گیا۔انٹرویو کے وقت جب میں وائس جانسلر کے کمرے میں جانے لگا تو ہاہر پروفیسر عابدی نظر آئے۔ پروفیسر سیدسن صاحب کے انتقال کے بعد ہندوستان بھرکی تمام یو نیورسٹیول میں میرے دوسینئر تھے لینی پر دفیسر عابدی اور پر وفیسر نذیر احمد اور میں نے سیاصول بنا لیا تھا کہ سیسکشن ممیٹی میں ان میں ہے اگر کوئی بھی ہوگا تو اس کے فیصلے کی مخالفت نہ کروں گا۔ ال انثرويو مين بھي يہي معامله تھا۔ ميں عابدي صاحب كي مخالفت نه كرنا جا بتا تھا اور سيجھتا تھا كه عابدی صاحب کیونکہ انوارصاحب کے ڈی لٹ میں متحن رہ چکے ہیں اس لیے وہ انھیں کے نام کی سفارش کریں گے۔ای وقت میری نظر نثار احمد فاروقی مرحوم پر پڑی۔میراخیال بھی نہیں تھا کہ وہ بھی امیدوار ہوں گے اس لیے کہ فاری میںان کے پاس کوئی ڈگری ہی نہ تھی۔ بتا چلا کہ

انھوں نے درخواست بھی نہ دی تھی لیکن عابدی صاحب ان کواپنے ساتھ لائے تھے اور جے پور یو نیورٹی آ کرکسی طرح ان کوانٹرویولیٹر دلوادیا تھا۔انٹرویوشروع ہونے کے پہلے عابدی صاحب بار بارمیری ران کود با کرید کہتے رہے تھے که دیکھوٹارفاروقی کاتقر رکرانا ہے۔انٹرویوشروع ہوا۔ عابدى صاحب براميدوار ميں كوئى نہكوئى كى بتاكراہے دوكرتے جاتے تھے على گڑھ يونيورشى كى ا یک متنازعه لیکن دلچیپ شخصیت مشمی تهرانی، جن کا وطن بھی راجستھان تھا، انٹرویو دینے آئے تھے۔انتہائی غیر شجیدہ نظر آنے کے باوجود انھوں نے ہرسوال کا جواب ہاکل درست دیا۔لیکن عابدی صاحب نے اُخیس اس لیے و دکرویا کدان کے پاس پڑھانے کا تجربہ نہ تھا۔ انوار صاحب کانمبرآیا۔ ڈین نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ کوالی فائڈ امیدوار ہیں۔عابدی صاحب نے فرمایا کہ میں ان کامنتن رہ چکا ہوں اوران کی صلاحیت ہے واقف ہوں اور بیر کہ وہ اس جگہ کے لیے مناسب نبيس ہيں۔ ميں تمجھ رہاتھا كەعابدى صاحب كامقصد كياتھاليكن ميں بيد كچھنا جا ہتاتھا كەوە شاراحہ فاروتی کو *س طرح کو*الی فائڈ ٹابت کریع گے۔شارصاحب کا نام یکارا گیا۔مو**صوف** نے اس انداز میں گفتگوشروع کی کہ گویا وہ پوری سلکشن کمیٹی کا انٹرویو لے رہے ہیں فرمانے لگے کہ میں تو صرف یہاں ڈیار ٹمنٹ بنانے آنا جا ہتا ہوں۔اس وقت موصوف دہلی یو نیورٹی کے شعبتہ عربی میں محض ریڈر تھے۔ ڈین نے کوالی کیکیشن پڑھ کر بتایا کہ فاری میں کوئی ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوالی فائد ہی نہیں ہیں۔ عابدی صاحب نے اختلاف کیا۔ ڈین نے پوچھا کسے۔ عابدی صاحب نے فرمایا کہ خارصاحب کے پاس پنجاب یو نیورٹی کا فلاں فاری کا ڈپلوماہے جو بی ۔اے آنرس كے برابر باور بى اے آنرزائم اے كے برابر مجھا جاتا ہے،اس ليےاميدواركوالى فائد ہے۔انھوں نے نثارصاحب کوسب سے بہتر امید دار قرار دیا۔البنت میرے اور ڈین کے زور دینے پر وہ انواراکھن صاحب کودوسر نے نمبر پرر کھنے کو تیار ہو گئے ۔ میں خاموش ہو گیا اس لیے کہ جھے یقین

**خابو نیورٹی کی ا** کزیکیوٹیوٹوٹسل شارفار وقی کوکوالی فائڈ ہرگز نہ مانے گی اورنمبر دو برانو ارائحین صاحب منخب ہوجا ئیں گے۔ بعد کومعلوم ہوا کہ امید کےمطابق ٹٹار فاروقی کے تقر رکو قبول نہ کیا گیالیکن سٹسی تہرانی کے کسی احتجاجی خط کی بنیاد پر سلکٹن کمیٹی کی پوری کارروائی کوختم کردیا گیا۔اس کے بعد مجھی اس پوسٹ کے لیے انٹرویونہ ہوا اور اسے ختم ہی کردیا گیا۔ بیٹیجہ ہوا عابری صاحب کی دھاندھلی کا۔ادر مجھے بھی ایپنے فیصلے برنظر ٹانی کرنایزی کہان دوہزرگوں کی بھی مخالفت نہ کروں گا۔ انوار صاحب کی زندگی کا آخری دور کافی تکلیف دہ گزرا۔ ان کے مرض الموت میں جب میں عیادت کو گیا توانھوں نے اپنی کردہ خالفتوں کا اقرار کیا۔ پیھی اقرار کیا کہ رغیب صاحب کے انتقال کے بعدان کی بیگم صاحب میرے خلاف مہم چلار ہی تھیں تو، جیسا میں پہلے س چکا تھا، اس کا مرکز انھیں كامكان تقا۔ وہ جھے سے معذرت خواہ ہوئے ليكن ميں تومد توں پہلے انھيں معاف كرچكا تھا۔ انوار صاحب مرحوم انتشارطيع كاشكار تقدان سيكم استعداد كولوك يروفيسر موجكي تصاوروه شعبة علوم مشرقیہ میں جس جگہ پر تھے وہ ککچرر کے برابر بھی نہتھی ۔بہر حال بعد کوسخت مخالفتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شعبہ علوم شرقیہ کے اساتذہ کو یو نیورٹی کے اساتذہ کے ہم مرتبہ قرار دلوانے میں وہ كامياب ہو گئے ليكن خودزياده فائده ضافها سكاور بحيثيت ريدر رثائر ہوگئے۔

کھنٹو یو نیورٹی میں کی پررشپ کے دور کا ایک اہم واقعہ کھیل کود کے میدان میں والیسی ہے۔ اس وقت Mathematics ڈپارٹمنٹ کے دیڈراور میرے عزیز دوست جن کی میں اب تصلیطک تک بڑے بھائی کی طرح عزت کرتا ہول ، ہے۔ پی جیسوال صاحب یو نیورٹی کی استحلیطک الیوی ایش کے چیر میں تھے۔ یو نیورٹی Rowing & Swimming Club جس کا بھی میں کیشن رہ چکا تھا، کی حالت بہت خراب تھی اور کی صاحبز ادگان کی وہاں موجودگی کی وجہ سے کوئی صاحب بھی اس کے پر یسیڈنٹ بنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک روز ڈاکٹر جیسوال میرے پاس

I۸۳

آئے اوراس کلب کی خراب حالت، جس کا ذ مددارانھوں نے دوطالب علموں ڈیٹی شر مااوراسامہ طلحہ کو بتایااوران کا ذکر کرتے ہوئے جھے سے سوال کیا کہ کیاتم ان کڑکوں کوکنٹرول کر کے کلب کی حالت درست کر سکتے ہو۔ میں نے اثبات میں جواب دیااوراس کلب کا پریسٹرنٹ بن گیااورڈ پٹی شر مااور اسامہ کا انتظار کرنے لگا۔حب تو تع وہ دنوں مجھ سے ملنے آئے پکھ شکوے شکایتیں ہوئیں کچھ دوستانہاشارات ہوئے اور میں نے مجھے لیا کہا چھے خاصے لڑکے تو ہیں جن کومحیت اور دوتی سے قابو میں کرنا کچھ مشکل نہیں۔میراعقیدہ ہے کہ خوداگر آپ کی نیت میں فتو نہیں ہے اور آپ کی ذاتی مصلحت کے تحت کوئی غلط کامنہیں کررہے ہیں تو خراب سے خراب طالب علم بدتمیزی کرنے کی جراًت نہیں کرے گا۔ ڈیٹی شر ما اور اسامہ طلحہ دونوں اچھے خاندانوں کے نوجوان تھے۔ ڈیٹی کے بڑے بھائی آئی۔ڈی۔شر ماکا نکیج کالج میں ککچررتھے۔اسامہکے والدشہر کے معروف وکیل تھے اور ان کی بیٹی پروین اس سال آئی۔اے۔ایس۔ہوگئتیس۔مجھےاندازہ ہوا کہان دونوں کی شرارتیں جنصيں بدتميز يوں كى حديمين شاركيا جاتا تفاض فوجوانى كى امنگوں كى پچھ بج روى تقى ـ بيدونوں كئ سال میرے ساتھ رہے۔میرے اکثر فیلے ان کی مرضی کے خلاف ہوئے کیکن سوائے کچھ عرصہ منھ پھولےرہنے کے اور کوئی روِعمل نہ ہوا۔ یو نیورٹی چھوڑنے کے بعد بھی ان کے احترام میں کمی نہ آئی۔ آج دُنیا میں دونوں میں ہے کوئی نہیں ہے لیکن اسامہ کی یاد میں ان کی بہن پروین آئی۔اے۔ایس اور بیوی کلفوم طلحہ جو جلے کیا کرتی ہیں ان میں اب بھی میں بلایا جاتا ہول اور شریک ہوتا ہوں۔ بحثیت پر سیڈنٹ کے یو نیورٹی کی کشتی رانی کی ٹیم کے ساتھ مجھے پہلی مرتبہ مدراس جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں Inter'Varsity Regetta جس کلب میں ہوا وہ سمندر ہے ملنے والے ایک نالے نما قطعۂ آب پر واقع تھا جس کی گندگی کا پیرعالم تھا کہ پانی میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ کلکتہ اور پونے وغیرہ میں انظامات درست تھے۔ پیرا کی کے

Inter'Varsity اور انٹر ڈسٹرکٹ کے دووا قعات قابل ذکر ہیں۔ انٹر ورٹی سوئمنگ مقابلہ ج بور میں راجستھان یو نیورٹی کے تحت ہوا تھا۔ انتہائی شائستہ لڑکے دیکھنے کو ملے تھے۔ انٹر دْمْرُكْ مْقابلداس زمانه مِين بواقعاجب مِين كَلْصَوْ وْسْرَكْ كِي سُوْمَنْكَ بادْ ي Lucknow) (Aquatic Association کا اور رام کشن او تھی U.P. Aquatic Association کے سکریٹری تھے۔مقابله علی گڑھ یو نیورٹی کے سوئمنگ یول میں تھا۔اس میں ضلعوں اور یو نیورسٹیوں دونوں کی شیمیں حتبہ لے رہی تھیں علی گڑھ یو نیورشی کا سوئرنگ پول Competitive Swimming کے لیے بناہی ندتھا، اس لیے اس میں دوڑیں عموماً کناروں پرختم نہ ہوتی تھیں ۔ دوسرے بیر کہ جوحضرات ہنتظم متھے نھیں بیرا کی کے مقابلوں کا قطعاً علم نہ تھا۔ یاورحسین صاحب یو نیورٹی کے فزیکل ڈائر کٹر تھے لیکن منہنی ہی شخصیت کے ما لک تھے۔ دوسرے حسین علی مرحوم تھے جومیر کے کھنؤ کے ایم۔ وائی۔اے کلب کے دوستوں میں فتضاور ہاکی کے اچھے پلیر تھ لیکن پیراکی سے ان کا بھی تعلق ندھا۔ رام کشن او تھی کی طرح بہت گرم مزاج تھے۔مقابلے سے پہلے ٹیموں کے ممبرول کا طبی معائنہ ہوا۔میری ٹیم کے دوممبر بعنی اینکنس اور گومز جنھیں کرال (Crawl) کے مقابلوں کے لیے میں نے گیا تھا Unfit قرار وددیے گئے۔ان کے ہاتھوں میں فنکس بتایا گیا۔ میں اس فیصلے سے غیر مطمئن تھا۔اس وقت میں سول سرجن علی گڑھ کے یہاں گیا اوران دونوں کا معائنہ کرایا۔ دنوں فٹ پائے گئے۔ میں سول مرجن کے مرٹیفیکٹ لے کریو نیورٹی کے ذمہ داروں کے پاس گیا اور وہ بدقت انھیں حتہ لینے کے لیے راضی ہوئے۔رات کواد تھی کا ٹیلی فون آیا۔ میں نے انھیں پوری بات بتا کر کہد دیا کرسب معاملہ ٹھیک ہوگیا ہے کیکن وہ دوسرے دن مقابلوں سے پہلے ہی علی گڑھ یو نیورٹی پہنچ ا المرابع المحص المساتع المعالمة الراتاب كه انهول في غلط طريق سے اعتراض كرنا شروع

کردیے۔ان میں اور حسین علی میں کافی تکرار بھی ہوئی۔ بہر حال بغیر کسبب کے اچھے خاصے مقابلے خراب ہوکررہ گئے۔ گوئی کارے با ندھ بغنے کے سلسلے میں یو نیور ٹی روئنگ کلب کی زمین نے کے ساتھ ہوں کے بدلے میں کوئی دوسری زمین نہ دیے جانے کی وجہ سے روئنگ کلب کو بند کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی اسپیورٹس سے میرارشتہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہوگیا۔اب تو بیہ بھی نہیں یاد ہے کہ ٹیبل ٹینس کے سودانگ اور کار بیلین ٹورنامنٹس میں پلیر وں کا اربی منٹ کیسے ہوتا ہے اور سوئمنگ کے موجودہ رکارڈ کیا کیا ہیں۔

بیاں خواب کی طرح جو کردہاہے بیقصہ ہے جب کا ولی جب جوال تھا

## بارہواں باب

## یونیورسٹی کا دور صدارت

مقبول و سر بلند رہے ہم جہاں رہے اب تک توجس زمیں پررہے آساں رہے

کن حالات میں کھنؤ یو نیورٹی کی شعبہ فاری کی صدارت جھے تفویض ہوئی ،اس کا فوکر کرچکا ہوں۔ دستوریہ تفا کہ جن ڈپارٹمنٹوں میں صرف کچرر ہوتے تھان میں ڈپن صدر کے فرائض انجام دیتا تھا لیکن نجانے کیوں اس وقت ایبا نہ ہوااور فوراً بحیثیت کچرر کے جھے مصدارت تفویض کردی گئی اوراس کے بجائے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جھے عارضی طور سے کر میڈر بنادیا گیا۔ اس وقت جھے شاف محاذ وں پر مقابلہ کرنا تھا۔ ڈین کے دفتر کے کلرک جھ سے میں فران کی ضیافتیں کرسکاتا تھا ۔ جھے جو کہ کھی وہ میں نہان کی ضیافتیں کرسکاتا تھا ۔ جمل وہ بات اس میں انھیں کرس چیش کرسکاتا تھا۔ جھے جو پچھ کہنا ہوتا تھا سیدھا ڈین سے کہتا ہوتا تھا سیدھا ڈین سے کہتا ہوتا تھا۔ میرے پاس نوٹس آ نا شروع ہوئے کہ فلال الماری رغیب صاحب کو عارضی طور سے دی گئی اسے وہ ایس کو بی تھے۔ جیٹر رغیب صاحب کو ذاتی طور سے دیا گیا تھا واپس کیجے وغیرہ و خیرہ ۔

ریتے وہ و متخط کردیتے۔ ڈین کے دفتر سے ایسے خطوط آتے رہے اور میں انھیں کوڑے دان میں پھینکتا گیا۔میرا کہنا تھا کہ پہلے آفیشل الماری کے قفل کی تنجیاں دلوائی جا ئیں تا کہ میں رکارڈ دیکھ سکوں کہ کیا کیا آفیشلی ڈیارٹمنٹ کوالاٹ ہے۔اس کے بعد ہی میں فیصلہ کرسکوں گا کہ کیا واپس کرنا ہے کیانہیں۔ڈاکٹر انوارصاحب نے بھی ان حالات سے فائدہ اٹھانا جاہا،ڈین آفس کو جائے پلانے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔جس روزؤین ندآتے تھے اور سینئر پروفیسرمسلدان صاحب ڈین کے فرائض انجام دیتے تھے ممیرے پاس ایک نوٹس آ جاتا تھا کہ ڈیار ٹمنٹ کے كمرے خالى سيجياس ليے كه وہ شعبة علوم مشرقية كوالاث بيں۔ ایسے نوٹسوں كا بھی ميرے ياس يبي جواب تفاكه يهل الماري كي تنجى ويجية تاكه من ركارة ديكهون، تب كيه فيصله كرول كا-مسلدان صاحب کے بڑے بھائی گورنمنٹ سروں کے وقت کے میرے دوستوں میں تھے۔ خالص ککھنوی تھے ۔سوائے پیجامہ،شیروانی اور کیشتی داراُو پی کے بھی دوسرالباس اختیار نہ کیا تھا۔ مسلدان صاحب بھی، جیسااکی کھنوی کو ہونا چاہئے ، شائستہ اور مہذب انسان تھے کیکن ہخت ڈین سمجھے جاتے تھے۔ان کے کچھ خطوط کالہجہ مجھے برامعلوم ہوا۔میں نے ان کے شعبۂ لویٹیکل سأئنس جاكراحتجاج كيا-انھوں نے فر مايا ارے بھائى جب وہ كمرے انوارصاحب كے شعبة علوم شرقیہ کوالاٹ ہیں تو آپ خالی کر کے انھیں کیوں نہیں دے دیتے۔ میراجواب تھا کہ اپنے دفتر سے کہتے مجھے الاٹمنٹ آ رڈر دکھائے ور نہ میری الماری کھولے جانے تک انتظار کرے۔ ڈیار ٹمنٹ کی تنجیاں بیگم رغیب حسین کے پاس تھیں اور ڈین کا دفتر جان بو جھ کر انھیں حاصل نہیں كرر ہاتھا۔ میں نے وائس حانسلرے مداخلت كرنے كوكہا تب جا كربيگم رغيب صاحبہ سے تنجيال حاصل کی گئیں۔ ڈین پر وفیسرمصرا صاحب نے مجھے مطلع کیا کہ وہ الماری کی تنجیاں مجھے دیے اُ اورانونٹری بنوانے آ رہے ہیں۔مصراصاحب جو بلی کالج کے تعلیمی دورسے میرے شناسا تھے۔

میتائی شریف اور دوستاند مزاج کے انسان تھے مصراصا حب مع اپنے ہیڈ کلرک، سرکار، کے گریف لائے ۔میری ان کی گفتگو ہونے لگی۔سرکارنے دخل دینا چاہا۔ میں نے مصراصا حب ہے کہ دیا کہ اپنے کلرک کو دخل اندازی ہے روکیے۔ اپنے ہیڈ کلرک کے خلاف میرے خت ا میں خوا کٹر مصراحیران رہ گئے۔انھیں خاموش کردیا گیا۔ یہ دبی حضرت تھے جن کی آ مدیران کے احرام میں سابق صدر صاحب کھڑے ہوکر کری صدارت پیش کر کے فرمایا کرتے تھے ۔ '' مرکار'' تشریف رکھیں۔میرے لیےان کو حدمیں رکھنے کے لیے اپیا جھٹکا دینا ضروری تھا۔ لاری کھولی گئی اورانونٹری تیار کی گئی تواس میں وہ الاثمنث آ رڈ رنگل آیا جس میں کمرے فارسی فیار ثمنٹ کوالاٹ ہوئے تھے نہ کہ شعبۂ علوم مشرقیہ کوادراس آرڈر پرخودمسلدان صاحب کے ۔ وقط تھے۔ دومرے روز میں وہ آ رڈر لے کران کے پاس گیا۔ تخت شرمندہ ہوئے اور معذرت می طور پر کہنے گئے کہ کیا کرتا سرکار جیسا بتاتے تھے ای کے مطابق کرتا تھا۔ جہاں تک خودسرکار کا التی ہے، وہ اس زمانے میں ڈین آفس میں کلرک مقرر ہو چکے تھے جب میں طالبعلم تھا۔ میں کا احترام کرتا تھالیکن کچھ ٹیچروں ہی نے جن میں مرحومین رغیب حسین اور انوارالحن پیش فی تصان کا د ماغ خراب کردیا تھااوروہ جھے ہے بھی وہی عبدیت جا ہتے تھے جو ناممکن تھا۔اسی لی جب تک میری پوزیش مضبوط نه ہوئی وہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہے۔اس کے ا الماس نے بھی انھیں منصنہ پڑھایا۔ بے جارے نے رٹائر منٹ کے بعد یو نیورٹی کے ایک شعبہ ا عارضی ملازمت کر لی تھی۔ مجھ سے انکساری کے ساتھ ملنے لگے۔ میں نے بھی ان کا گذشتہ پی بھلا دیا اوران کا ویسا ہی احتر ام کرنے لگا جیسا اس وقت کرتا تھا جب میں طالب علم تھا اور وہ ا من کے نوجوان کلرک\_

ڈین آفس سے مقابلے سے زیادہ بخت ایک دوسرا مرحلہ تھا۔رغیب صاحب کی بیگم

PAI

شبیر فاطمہ صاحبہ اوران کے حوار یوں نے ہا قاعدہ مہم چلار کھی تھی کہ میں مستقل ریڈر نہ ہویا وک۔ پہلے تو بیگم صاحبہ ہی کی ڈیارٹمنٹ میں بحثیت ریڈر آید آید کی خبر چلی۔ پھرشایداس گروپ کو ا ندازہ ہوا کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔تب ہندوستان بھر میں میرے خلاف امیدوار ڈھونڈ ھے جانے لگے جن میں دوحصرات میرامقابلہ کرنے کے لیے راضی ہوئے۔ایک اللہ آباد یو نیورٹی کے حافظ غلام مرتضی اور دوسرے علی گڑھ یو نیورٹی کے وارث کر مانی۔ غلام مرتضٰی صاحب کے بابوڈاٹا میں ہائی اسکول سے ایم۔اے تک صرف فرسٹ کلاس تھے (وہ بی۔ایکے۔ وی نہ تھے) لیکن ان کے رقیب، البندي صاحب نے جھے بتایا کدان کے اصل سر فیفکٹ ضرورطلب كرواليجي كاس ليے كه حقيقت و نہيں ہے جو درخواست ميں ديے بايوڈ اٹاميں ظاہر كی گئی ہے۔اس وقت کی اللہ آباد یو نیورٹی کا عربی و فارسی شعبہ خوب تھا۔ ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف تھااوراس کی کمزوریوں کا پتالگائے رکھٹا تھا۔ پروفیسر محداحمد نے ڈاکٹر رفیق کو بھی ریڈر تك نه ہونے ديا۔ رفق صاحب جب صدر مقرر ہوئے تو انھوں نے محد احد صاحب كے بيوں ہے انتقام لیا اور ان کے حواریوں کو پریثان کرنے گئے جن میں حافظ غلام مرتضٰی اورشبیر فاطمہ شامل تھیں۔رفیق صاحب کے ساتھ الہندی صاحب ہو گئے تھے لیکن میہ دوستیاں بھی منافقانہ تھیں۔ یہی حافظ غلام مرتضٰی صاحب جنھوں نے شبیر فاطمہ کی ورخواست برمیرے خلاف درخواست بھیجی، وہی تھے جنھوں نے شبیر فاطمہ کے شوہر رغیب حسین صاحب کا کیا چٹھا خلیل صاحب کوفراہم کیا تھا جوانھوں نے مجھے دے دیا تھا۔غلام مرتضٰی صاحب نے بہرحال انٹرویو ہے پہلے ہی خلیل صاحب کے ذریعہ مجھے مطلع کردیا تھا کہ درخواست انھوں نے شبیر فاطمہ کے د ہاؤکی وجہ ہے دے دی تھی ورندان کا انٹرویو کے لیے آنے کا کوئی ارادہ نہیں اور ہوا بھی ایسا ہی۔ بیکم شبیر فاطمہ امیداوار کی تلاش میں علی گڑھ پنچیں۔ وہاں بے چاری کا رکشہ اُلٹ گیا اور

ٹا نگ میں تخت چوٹ آئی لیکن وارث کر مانی کی شکل میں انھیں میرا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دومراامیدوارل گیا۔عارضی ریڈر ہونے کے بعدایی خالی کردہ جگہ برمیں نے ڈاکٹر آ صفه زمانی کو بحثیت عارضی کیچرار رکھوالیا تھا۔موصوفہ کے پاس ایم۔اے سکنڈڈویژن ڈگری تھی اور انھیں کے ہم درس ابرار احمد صاحب فرسٹ ڈویژن تھے لیکن آ صفہ صاحبہ کی سفارشیں بہت مضبوط تھیں۔خود میرے محترم عزیز مولانا ناصر میاں فرنگی محلی نے ان کی سفارش کی تھی لیکن دلچیپ سفارش آل انڈیا ریڈیو کے جی۔ایم شاہ صاحب کی تھی۔موصوف چھڑی ٹیکتے ہوئے میرےغریب خانے پرتشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ ارہے بھائی ڈاکٹر صاحب، وہ بے چاری اڑی بھی انھیں حفرت کی ماری ہوئی ہے جن کے ستائے ہوئے آپ تھے۔ مجھے رغیب صاحب مرحوم پریہ بہتان اچھا نہ لگا۔ رغیب صاحب کی مرضی کے مطابق آ صفہ صاحبے نے فی ان کے وہ ی کے مقالے کے لیے خلیل صاحب کانام بدلوا کر رغیب صاحب کا نام طے کروایا تھا۔اس کےعلاوہ بھی رغیب صاحب اور آ صفہ زمانی صاحبہ کے خاندان میں ا<u> چھے</u> تعلقات تھے۔ جی۔ایم۔شاہ صاحب نے سفارش کا جورخ اختیار کیا تھاوہ انتہائی بچکا نہ تھا۔میرے ریڈرشپ کے انٹرویو کے ساتھ لکچرار کی اس جگہ کا بھی انتخاب ہونا تھا جس پرخان عاطف صاحب بحیثیت ککچرار کام کررہے تھے۔اس ککچرر کی جگہ کےسلسلے میں ڈاکٹر نریندر بہادرسر بواستو بھی امیدوار تنے۔انھوں نے بھی ڈاکٹر رغیب صاحب کی نگرانی میں پی۔ایج۔ڈی کیا تھا۔انھوں نے گورز کو درخواست دی تھی کہ مسلمان انسپرٹس کی موجود گی میں اُٹھیں انصاف کی امیزئیں۔ چنانچہا نٹرویو کے وقت جب اکسپرٹس کاعلم ہوا تو معلوم ہوا کہ نزیر احمرصاحب کے علاوہ پنجاب یو نیورٹی، امرتسر كے مردار پريتم سنگهاور پنجابي يو نيورشي پلياله كے سردار گلونت سنگھ بحثيت اكسيرث تشريف الائے ہیں۔ریڈر کی جگہ کا پہلے انٹرویوتھا جس کی سلکشن کمیٹی میں پیتیوں حضرات شامل تھے۔

میرے مقابلے میں انٹرویو دینے کے لیے صرف وارث کر مانی صاحب تشریف لائے تھے جن ہے میرے اچھے تعلقات تھے۔میرے علم میں آچکا تھا کہنذیر صاحب وارث صاحب سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔اس کے علاوہ نیرمسعود صاحب بھی ان کے علم میں لا چکے تھے کہ کھنؤ یو نیورٹی سے میرے علاوہ کوئی امیدوارٹیس تھا گلونت سنگھ اور پریتم سنگھ صاحبان سے سوائے ا کی امیدوار آصفه صاحبه کے کوئی واقف نہ تھا۔انٹرویو گیارہ بچشروع ہونے والاتھا۔ دس بجے وارے کر مانی صاحب میرےغریب خانہ'' دارالا مان'' تشریف لائے اورمعذرت کےانداز میں فر مایا که میں تو سمجھتا تھا کہ کئی امیدوار ہوں گے لیکن نیرمسعود صاحب سے معلوم ہوا کہ ہم ہی دونوں امیدوار ہیں۔انھوں نے بیجھی فرمایا کہ دیوے میں اپنی جائداد کی وجہ سے وہ کھنؤ آ رہے ہیں ورندان کے ہیڈ ہونے کے بعد بھی ڈیارٹمنٹ مکیں ای طرح چلا تار ہوں گا جیسے اس وقت چلا ر ہاتھا۔ میحض میری تسلی کے لیے کہا گیا تھا۔ اُٹھیں بیگم رغیب صاحبہ نے پورے طور سے یقین ولا ویا تھا کہ ان کے منتخب ہونے کا اپورا انتظام کردیا گیا ہے۔ میں نے وارث صاحب سے کہا کہ چھوڑ ہے ان باتوں کو سکتن میٹی جس کو جا ہے گی متخب کر لے گی۔ آپ کومنفعل ہونے کی ضرورت نہیں، جس طرح مجھے امیدوار بننے کاحق تھا دییا ہی آپ کوبھی تھا۔ انٹرو یو کا وقت آ گیا ہے۔ آ پئے چلیں \_ میں نے اسکوٹر نکالا \_ وارث صاحب کو پیچھے بٹھالیا اور ہم یو ٹیورٹی پہنچ گئے \_انٹرویو ہوا \_ وائس جانسلر کے لی۔ اے ہائمی صاحب نے اپنی سیٹ ہی سے مجھے سلام کیا جس کا مطلب مجھے مبار کباددینا تھا۔اس کے بعد ڈین ، ہندی کے پروفیسر شکلا صاحب کمرے سے باہر آئے اور با قاعدہ مجھےمبار کباد دی۔ ہندی کے میہ پروفیسر ہمیشہ شیروانی اور چوڑی داریا مجامہ پہنتے تھے اور انتہائی شائستہ انسان تھے۔انھوں نے مجھے اسپرٹس سے ملنے کاموقع بھی نہیں دیا اورسید ھے اسٹاف کلب لے گئے مجھ سے کہنے لگے کہ تین بجے سے ککچرر کی جگہ کے لیے انٹرویو میں آپ کو

بحثیت صدر بینهناہے۔اس لیے پہلے کھانا کھا لیچے اوراس کے بعد کچھ دیری رام کر لیچے۔ میں نے ان کے اس مشفقاند مشورے پڑھل کیا اور شام کی مہم کے لیے تیار ہوگیا۔ ککچرر کی جگہ وہی تھی جس پر عاطف صاحب رغیب صاحب کے عہد سے کام کرد ہے تھے۔ وہ تو اس جگہ کے خاص امیدوار تھے ہی۔ ڈاکٹر آ صفرز مانی جنھیں مکیں ڈیارٹمنٹ میں لایا تھا ،انھوں نے بھی اس جگہ کے ليه درخواست دي تھي۔ وہ تينوں اکسپرڻس سے رابطہ قائم کر چکي تھيں اگر چہوہ جانتي تھيں کہ صرف دو ہی اکسپرٹس تمینی میں بیٹھیں گے۔نذیریصاحب سے انھوں نے بیرشتہ نکال لیاتھا کہ تعلیم گاہ نسوال میں نذیر صاحب کی صاحبز ادی اوروہ ہمدر س تھیں۔ مجھے سے تو بیر دشتہ تھا ہی کہ وہ تعلیم گاہ نسواں میں میری اہلیہ کی شاگر دخھیں۔ان تمام ہا توں کے باوجود وہ انٹر دیو کی صبح کوتشریف لا ئیں اور فرمایا کداگر آپ اجازت دیں تو انٹرویو کے لیے جاؤں۔ میں نے کہا کہ میں پہلے سے کوئی فیملنهیں کرتا جوبہتر انٹرویودے گائی کا متخاب ہوگا۔ تیسرے اہم امیدوارڈ اکٹر اختر مہدی تھے بخضوں نے غالبًا ہی سال اللہ آباد یو نیورٹی ہے ڈاکٹریٹ حاصل کی تھی۔ وہ میرے ایک عزیز و مت بریگیڈیروضوی مرحوم کے عزیز تھے اور پر وفیسر رفیق صاحب مجھ سے ملانے کے لیے المسلم المسلم المسلم (Precis) على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم (Precis) میں اور ڈین کے مار کے ایم اسے میں ان کے کل ترین فیصدی نمبر تھے۔ پر لی مکیں اور ڈین ا فروفیسر شکلا صاحب بنارہے تھے۔ وہ فرمانے لگے جب وہ کوالی فائڈ ہی نہیں ہیں تو انٹرویو میں الانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بات تب دیکھنا جا ہیتے تھی جب آخیں عارضی طور پر ہنخب کیا گیا تھا۔ بہر حال وہ ان کے نام انٹرویو لیٹراشوکرانے کے لیے تیار ہو گئے اوراس کے نتیجہ و المراد الميدوار بلاليے گئے جنھوں نے درخواست دی تھی۔انٹرویو میں عاطف صاحب ا ایمی سوال کا جواب ہی نہ دے سکے \_ای وقت اندازہ ہوا کہ دونوں اکسپرٹس یعنی نذیر صاحب

اور پروفیسر گلونت سکھ صاحب ڈاکٹر آصفہ کے لیے زم گوشدر کھتے تھے۔واکس جانسلر کے اشارے یرامیدواروں ہے میں کچھ فاری زبان میں سوال کر رہا تھا جس کے نتیج میں ڈاکٹرنر بندر کا میتجمرہ میرے کا نوں تک پہنچا کہ ایران کیا ہوآئے اُردو ہی بھول گئے۔ ڈاکٹر آ صفہ زمانی کا انتخاب ہو گیا۔ انھوں نے اس جگہ کا چارج لے لیاجس پر ڈاکٹر عاطف کام کررہے تھے۔عاطف صاحب تعلیم کے سلسلے میں ایران میں رہ چکے تھے۔انٹرویو بورڈ کے سامنےان کی کارکردگی ہے جھے تخت افسوس ہوا۔ پھر بھی میں نے انھیں ڈیارٹمنٹ سے نکلنے ضددیا اوراس جگد پر رکھ لیا جوآ صفہ زمانی صاحبہ نے خالی کی تھی۔ یہ بات کچھ لوگوں کی ناراضگی کا باعث بھی بنی۔اس موقع پرتو میں نے کسی نہ کسی طرح اضیں انٹرویو کے لیے بلوالیالیکن جانتا تھا کہ ان کے Unqualified ہونے کا سوال آئندہ بھی اٹھے گا۔ مجھے اپنے اس قول کا لحاظ تھا جو میں نے رغیب صاحب کے انتقال کے وقت بطور دلا ساخیس دیا تھا کہ میں انھیں ڈیارٹمنہٹ سے نکلنے نیدوں گا۔ میں نے وہ کیا جواصولاً سیح نہیں تھا میں نے ایم اے اسپشل کے برچے بنوا کر ان سے ایم اے اسپشل میں پرائیوٹ طور پر بیٹھنے کو کہا حالانکہ نی۔ایچ۔ڈی کے بعد ایم۔اے میں بیٹھنامشحکہ خیز تھا۔ قاعده بھی بیتھا کہ جب تک ریگولرطالب علم نہ ہوکسی کلاس کا امتحان نہ ہوگا۔میرےاس فیصلہ ہے اس قاعدہ کی بھی خلاف ورزی ہوئی۔ بہر حال خان صاحب امتحان میں بیٹھ کر فرسٹ ڈویژن کامیاب ہو گئے۔ نمال بھر کے بعداس پوسٹ کا انٹرویو ہوا جس پراس وقت عاطف صاحب کام کررہے تھے۔ اکسپرٹ پھرنذ ریصاحب تھے۔ میں نے خان صاحب کی مدوکرنے کے لیے ان سے دریافت کیا تھا کہ ان سے کیا سوال کروں۔ انھوں نے جواب دیا تھا کہ نظام الملك پر يوچھ ليجيگا۔ ميں نے سياست نامد كے متعلق سوال كيا۔ خان صاحب نے جواب نہ دیا۔وہ پھرردکردیے گئے۔بہرحال فیصلہ بیرکیا گیا کہوئی امیدوارمناسب نہ پایا گیااور پھرجگہ

## 190

مشتہر کی جائے اور انٹرویو ہو۔ ایہ ای ہوا۔ اس مرتبہ عابدی صاحب اور رفع الدین اکسپرٹ ہو کر آئے۔ عابدی صاحب کے دل میں عاطف صاحب کے لیے زم گوشہ تھا۔ انھوں نے رفیع الدین صاحب سے جو الدین صاحب سے ہو گئے۔ اس کے بعد ریڈر اور پروفیسر ہونے کے وقت کیا کیا ہوا، عاطف صاحب بی بتا کیں تو مناسب ہے۔

مستقل ریڈر ہونے کے بعد مجھے سازشوں سے بڑی حد تک چھٹارا مل گیا۔ وہی حضرات جن کی ریشہ دوانیوں کا میں شکار رہتا تھا بظاہر میرے ہی خواہ بن گئے تھے۔ میں نے ڈیپارٹمنٹ میں وہی دوستانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جو ہاشی صاحب کے دورِ صدارت میں تھا۔ ہرفیصلہ میں اپنے ہمکاروں کے مشوروں اور مرضی کے مطابق کرتا تھا۔ میرے شعبہ میں کوئی بات مخفی (Confidential) نتھی اور نہ کی الماری یا ڈرار میں تقل لگتا تھا۔

یکا یک صدر شعبہ ہوجانے اور اس کے بعد کے مسائل کے بیان میں یہ بتانا ہول ہی گیا کہ میرے اس تحقیقی مقالہ کا کیا حشر ہوا جو اس تمام المیہ کا باعث تھا۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ رپورٹوں کے بدلاؤ (Exchange) کا فیصلہ ہوا تھا۔ ای کے مطابق ایرانیوں کی رپورٹیں قاضی عبد الودود صاحب کے پاس ،اور ان کی رپورٹ کی نقلیس پروفیسر ستودہ صاحب اور پروفیسر ستودہ صاحب اور پروفیسر بخواصاحب کو جیجی گئیں۔ صدر شعبہ ہونے کے بعد بیر رپورٹیں جھے سے پوشیدہ نہ رپوفیسر بخواصاحب ہوں کے لیکن ایسانہ تھا۔ طاہر پر کانتہ جینی کی گئی ۔ میں اس اس بھا کی اس میں کتنے اشعار ہوتے ہیں، قطعہ میں مطلع ہوتا ہے یا خوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ و بھے یہ اندازہ ہوا کہ قاضی صاحب سے اکثر جگہ تسامی ہوا ہے۔ میں نے نہیں وغیرہ وغیرہ و بھے یہ اندازہ ہوا کہ قاضی صاحب سے اکثر جگہ تسامی ہوا ہے۔ میں نے انھیں خطاکھا کہ آپ کے اعتراضات پر بات کرنے کے لیے میں آپ سے ملنا جا بتا ہوں۔ جا راضی صاحب سے اکثر جگہ تسامی ہوا ہوں۔ جا رہ

جملوں کا جواب آیا'' آپ کا خط ملا۔ آپ جب جا ہیں آسکتے ہیں۔ ایرانیوں کی رائے کا مجھے پر کوئی ا رُنہیں ہوا۔ میں اپنی رائے بدلیانہیں ہول''۔اس جواب سے اندازہ ہوگیا کہ قاضی صاحب ا ہے اعتراضوں پر قائم رہ کرمیرے تق میں فیصلہ نہ کریں گے۔ میں نے ان کے ہراعتراض کے خلاف سندیں تلاش کرنا شروع کیں اور کتابوں کا ایک پشتارہ لے کرپٹنے گیا۔ پروفیسرسید حسن صاحب کے یہاں حسب معمول قیام کیا۔ دوسرے روز دیں بجے سے بحث کا آغاز ہوا۔ قاضی صاحب نے پہلا اعتراض "كليات" كى انگريزى اسپيلنگ يركيا تھا۔يس نے "Kulliyat-i-Urfi" كھاتھا۔ انھول نے فرمایا "Kullyyat" ، ہونا چاہیے۔ میں نے كہا ک میں نے میچ اسپیلنگ کامی ہے۔قاضی صاحب نے سند مانگی۔ میں نے اسٹرنگاز کی افت کا حوالہ دیا۔قاضی صاحب نے فر مایا میں اسٹرنگاز کونہیں مانتا۔ میں نے پوچھا آپ جواسپیلنگ بتا رہے ہیں اس کی کیا سند ہے؟ فر مایا ''فرہنگ معین'، میں نے کہا میں معین کونہیں مانتا فرمایا کیوں؟ میں نے کہا کہ فاری لفظ ہوتا تو معین شند ہوتے ، انگریزی لفظ کی سندنہیں ہو سکتے۔ قاضی صاحب خاموش ہوگئے ۔اسی طرح ایک ایک اعتراض پر گفتگو ہوتی گئی۔ جہال میری غلطی ہوتی تھی میں قبول کر کے درست کر لیتا تھا۔ جہاں ان کا اعتراض غلط ہوتا تھا، وہ اسے واپس لیتے تھے۔ان کا خود کا بیتول غلط ثابت ہور ہاتھا کہ میں اپنے فیصلہ نہیں بدلتا۔اس بحث سے جوتین دن جاري رئي مجھے قاضي صاحب كي عظمت كا اندازہ ہوگيا۔ايك سچ اسكالر كي طرح وہ اپني غلطی قبول کرنے میں بیکیاتے نہیں تھے۔البتہ سنداور ثبوت ضرور طلب کرتے تھے۔مثلاً میں نے کلیات میں ایک صدم متفرق نظموں کے عنوان سے قائم کیا تھا جس میں حضرت علی مے متعلق ا کے نظم تھی جس میں مطلع بھی شامل تھا۔قاضی صاحب کا اعتر اض تھا کہ وہ قطعہ ہے اور اسے قطعات كيسكن مين جانا حايي-مين ني كها قطعه مين مطلع نهين موتا فرماني لكي" بوتا

ہے۔ "میں نے قیسِ رازی کی" لیچم "پیش کردی جس میں قطعہ کی تعریف میں اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ قطعہ میں مطلع نہیں ہوتا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے المجم پڑھی ہے۔ میں انتہائی بیبا کی سے بحث کرر ہاتھا اس لیے کہ یقین تھا کہ قاضی صاحب رائے نہ بدلیں گے۔

وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا تھہرا تو پھراے سنگِ دل تیرا ہی سنگِ آستاں کیوں ہو

لیکن تیسرے دن وہ ہواجس کی تو تع نہ تھی۔ اعتراضات پر بحث ہوتے ہوتے قاضی صاحب نے یکا کیے فرمایا '' کا غذلا ہے ، رپورٹ کھی دول۔'' میں حیران تھا کہ یہ کیا ہوگیا۔ قاضی صاحب نے رائے کیے بدل دی۔ میں نے کاغذی پیش کردیا۔ انھوں نے اُسے موڑااورا دھے ھتہ پراُردو میں کھی دیا کہ میں نے اعتراضوں پرامیدوارہ بحث کرلی۔ آھیں ڈی۔ لٹ کی ڈگری دی جاسمتی ہے۔ میں نے کہا قاضی صاحب جے رپورٹ بھیجنا ہے اسے خطاتو کھی دیجئے۔ انھوں نے کاغذے باقی آ دھے ھتہ پر دہ ٹرارکو تین سطروں پر شمل خطاکھی دیا کہ آھیں ان کے اعتراضوں کاغذے باقی آ دھے ھتہ پر دہ ٹرارکو تین سطروں پر شمل خطاکھی دیا کہ آھیں ان کے اعتراضوں کے جواب مل گئے۔ وہ مطمئن ہوگئے اور رپورٹ منسلک ہے۔ میں سیرحن صاحب کے پاس والی آیا وہ خوش سے انھول پڑے۔ انھوں نے بتایا کہ یہ پہلامعالمہ تھا کہ قاضی عبدالودود صاحب نے کہی مقالہ کا رہ خوش مقالہ کو (وہ بھی ڈی۔ لٹ کا) ڈگری دیے جانے کے لیے منظور کیا تھا اور بعد کو بہی آ خری مقالہ نا بت ہوا۔ تو انسی صاحب سے میرے تعلقات استوار ہوتے گئے۔ اس سے قبل میری ان مقالہ عامد مقالہ تا تہ ہوئی تھی۔ یہ بھی انقاق تھا کہ سے پر وفیسر نورائحن ہا ٹی صاحب کی معتب میں صرف ایک ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بھی انقاق تھا کہ علی وی سے کی وفیسر نورائحن ہا ٹی صاحب کی معتب میں صرف ایک ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بھی انقاق تھا کہ وی لئے۔ لئے کا ڈی۔ لئے کہ ڈی۔ لئی ڈگری ریڈرشپ کے سکتن کھیٹی سے صرف چندرون پہلیل پائی۔

ڈی لٹ کی اس تقییس کے سلسلے میں میں سوچتا ہوں کہ شایدا سے میں نے کسی خص

ساعت میں شروع کیا تھا۔اس کی منظوری کےسلسلے میں جس ذبنی دباؤ کاسامنا کرنا پڑااسے تحریر کر چکاہوں اورولی ہی پریشانیوں کا سامنااس کی طباعت واشاعت کے سلسلے میں بھی کرنا پڑا۔ اس کی بھی ایک داستان ہے جے مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ایے کلکتے کے قیام کے وران میں ایشیا بھک سوسائل کے کتاب خانے میں جایا کرتا تھا۔وہاں کے سکریٹری ڈاکٹر چندن رائے چودھری تھے۔فارس مخطوطات کے سلسلے میں انھوں نے مجھ سے پچھ مدد جاہی تھی اور میں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا کام کردیا تھا۔اظہار ممنونیت کے طور پر انھوں نے میرے سامنے تبحویز رکھی کہ میں اپنی کوئی کتاب ایشیا گئک سوسائٹی کوطباعت واشاعت کے لیے دے دول۔ اس وقت کلکتے میں اس مقالے کا ایک حتبہ یعنی کلیات عرفی کی پہلی جلد میرے پاس تھی۔ وہی میں نے ان کے حوالے کر دی۔ان کے اکسپرٹ نے اسے چھالیے جانے کی منظوری دے دی۔ اس زمانے میں ڈاکٹر اخلاق الرحمان قد وائی بہار کے گورنر تھے۔وہ میرے داما داحم تھلیل ہاشمی ے رشتے کے ماموں ہیں شکیل میاں نے مجھ ئے کہا کدایشیا نک سوسائل کے بجائے میں اپنی کتاب خدا بخش لائبریری ہے چھیواؤں جس کے بحیثیت گورنر کے اخلاق الرحمان قدوائی صاحب چیر مین تھے۔ میں نے ان کی تجویز مان کی اور چندن رائے چودھری سے معذرت کر لی۔ میں پورے مقالے کو یعنی کلمات عرفی کی بیٹیوں جلدوں کو لے کرپیٹنہ گیا۔اخلاق میاں ہی کے ساتھ گور شنٹ ہاؤس میں قیام کیااور کلیات عرفی کی متیوں جلدیں ان کے حوالے کردیں۔ انھوں نے فرمایا کہ سی کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں لائبر مری کے اکسپرٹس کی رائے لینا پڑ تی ہے۔ میں خود صرف پر وفیسر ہی نہ تھا بلکہ پورے ہندوستان کے سینئر موسٹ پروفیسرول میں ہے ایک تھا۔ چر بھی میں نے ان کی بات مان لی۔ انھوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کن حضرات کی رائے طلب کی جائے ۔ کیونکہ صرف پر وفیسر نذیر احمد اور پر وفیسر امیر حسن عابدی

صاحبان ہی جھے سے مینئر اور عمر میں بڑے تھے، میں نے ان کے نام بتادیے اور میرا ترتیب دیا ہوا کلیات عرفی رائے کے لیے ان حضرات کو بھیج دیا گیا۔ پچھ عرصے کے بعد ایک سیمینار کے سلیلے میں مکیں علی گڑھ گیا اور حب دستورنذ برصاحب کی ملاقات کے لیےان کے دولت کدے یر حاضری دی۔ گفتگو کے دوران میرے مقالے کا ذکر آگیا۔موصوف نے فر مایا کہ وہ انھیں مل گیا ہے کیکن انھوں نے اس کی ضخامت کی وجہ سے اس کی طباعت کے سلسلے میں شک ظاہر کیا۔ میں نے ان سے کلیات کی جلدیں منگوا کیں اور بتایا کہ موٹا کاغذا ستعال ہوا ہے اور ورق كصرف ايك طرف كلها كيا ہے اس ليے چھينے پروہ ا تناضخ يم ندر ہے گا۔ ساتھ ہى ميں نے كہا كه خطوط کے سکشن میں کیونکہ اختلافات کتے بہت زیادہ ہیں اس لیے فٹ نوٹ زیادہ ہوگئے ہیں لیکن وہ سب ضروری ہیں ،ان پراعتراض نہ تیجیے گا۔ بات ختم ہوگئی۔ کچھ عرصہ کے بعدییٹنہ سے معلوم ہوا کہند برصاحب نے یہی دواعتراضات فرمادیداوررائے دی کہنٹ نوٹ کم کردیے جائیں اور مقالے کا تہائی حقد شائع کیا جائے۔نذیر صاحب اور میں ایک ہی یو نیورٹی کے طالب علم اوراسا تذہ کے ایک ہی گروہ کے شاگر دیتھے۔اس حیثیت سے میں آخیس بڑے بھائی كى طرح مانتا تفااوراحر ام كرتا تفار اگروه بيرے كام پرجے قاضى عبدالودود صاحب تك كى منظوری مل چکی تھی اعتراض کرتے یا اس میں غلطیاں نکالتے تو مجھے تکلیف نہبوتی لیکن انھوں نے وہ اعتراض کیے جن کا جواب میں پہلے ہی اٹھیں دے چکا تھا۔ پچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوا کہ بالکل دلیمی ہی رپورٹ اوراس میں دبی دونوں اعتراض امیرحسن عابدی صاحب نے بھی لکھ کر خدا بخش لائبر ریمی بھیج دیے۔ پچھاپنے دوستوں کی رشتہ داری کی وجہ سے میں موصوف کا مجی بهت احترام کرتا تھا۔ میں منافقت کا قائل نہیں۔ایک دوسرے موقع پرعلی گڑھ گیااور کی روز

## وہاں قیام رہا۔ایک روز لائبر میری میں نذیر مصاحب سے ملاقات ہوئی فرمانے گئے کہ سنا ہے کہ ۱۹۵۰

کئی روز ہے آپ علی گڑھ میں میں کیکن تشریف نہیں لائے۔ میں نے صاف کہد دیا کہ میراول آپ کی طرف سے صاف نہیں ہے اس لیے آنے کا سوال نہین موصوف کے اصرار پر میں اس شام کوا کئے یہاں چلا گیالیکن میں نے پوچھا کہ جن باتوں کی طرف میں نے خور آپ کی توجہ ولا کی تھی انھیں کو آپ نے کول اعتراضات کا موضوع بنایا فرمایا میرا مقصد بین تھا۔ میں نے کہا کہ خدا بخش لائبر بری میں یہی مقصد سمجھا گیا اور کوئی دوسرا مقصد ہوبھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کرمیں چلا آیا۔ایک دوسر ہے موقع پر عابدی صاحب ملے ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تھیس کا بنڈل کھولے بغیر رائے دی ہے۔موصوف نے کوئی جواب نددیا اور صرف بیکہا کہ میں دوسری ر پورٹ بھیج دول گا۔ایک دوسر ہے موقع پر پھر عابدی صاحب سے ملا قاتہوئی اور یہی ذکر چھڑا۔ فر مانے لگے کیا کرتا جونذ برصاحب نے کہاوہی لکھ دیا۔اگران کا بیر بیان صحیح تھا تواپیے ان''برا درِ نامہر بان'' کے متعلق کیا کہوں۔ایک دوسر ہے موقع کے اوپر نذیر صاحب کے ایک مرغ دست آ موز نے عابدی صاحب کے اس بیان کوغلط ق<sup>م</sup> اردیا <sup>ر</sup>لین کر مارچ ۲**۰۰**۷ء کو**علی گ**ڑی کے ایک سیمنار کے دوران جب عابدی صاحب اور ڈاکٹر انواراحمد گیسٹ ہاؤس کے کمرہ نمبر ۲ میں مقیم تے پھریہی ذکر چھٹرااور پھرعابدی صاحب نے اپنی رپورٹ کی یہی وجد بیان کی ۔ خداجو پچھکرتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے تھیںس کی نتیوں حبلہ یں اونیٰ سے تغیر کے بغیر تہران یو نیورش سے شاکع ہو کئیں اور ایک موقع پراس کے نیخے ایران کلچرل ہاؤس سے اٹھیں دونوں حضرات کو پیش بھی کردیے گئے۔ میں نے بیتہران ایڈیشن بعد کواخلاق میاں کو بھی دکھایا اورانھوں نے جوتیمرہ کیا اس کالب لباب غالب کے الفاظ میں بیتھا۔

> حد سزای کمالِ سخن ہے کیا کیجے سم بہای متاع ہنر ہے کیا کیے

> > 44

جن کواپنا سمجها جائے ان کی منافقت کا میرے ٹاگرد پروفیسر شاہ عبدالسلام کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس سے زیادہ سبق آموز ہے لیکن اسے آھیں کی زبان سے سننا زیادہ مناسب ہے۔

پروفیسرسید حسن صاحب میر مے مخلص ترین ہزرگوں میں سے تھے۔ان کی میری پہلی ملاقات بنارس میں میرے ہم درس ڈاکٹر بدرالحن عابدی صاحب کے دولت کدے رہوئی تھی۔ میں اس زمانے میں گزیٹر ز ڈیمیارٹمنٹ میں کمپائیلیشن آفیسر تھااور بنارس کے گزیٹر ز کے ابواب لکھنے کے لیے مواد جمع کرنے کے سلسلے میں بنارس گیا ہوا تھا اور بھائی بدرل کے یہاں در مائے گنگا کے کنارے شب ہاش ہوا تھا۔ پر دفیسر سیدحسن صاحب یو نیورٹی کے کام کے سلسلے ہ میں بنارس آئے ہوئے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں انھوں نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک نا در ۔ تذکرہ مدائح الشعراء ہے، اس میں میرے مطلب کا موادل سکتا ہے کیھنؤ واپسی پر میں نے مسز ؛ جوثی سے پیشہ جانے کی اجازت لی اور پشند کینے گیا۔اس وقت سیدحسن صاحب کا قیام رمنا باغ ﴾ میں تھا۔ اٹھیں کے ساتھ قیام پذیر ہوا۔ مدائح الشعراء دیکھا۔ کوئی خاص تذکرہ نہ تھا۔ سید صاحب ﴾ نے فرمایا کہ بیچن آپ کو پٹنہ بلانے کا بہانہ تھا۔ستقل ریڈراورصدر شعبہ ہونے کے بعد سید ﴾ إنا من من ال من كم ازكم دوتين مرتبه پيشة جانے كا اتفاق ہوتا تقا۔ان سفروں ميں اہلِ پيشذ ہے اً لما قاتیں ہوئیں سبھی ایتھے لوگ تھے۔ڈاکٹرا قبال حسین صاحب اورعطا کا کوی صاحب کورغیب صاحب کی سککشن نمیٹی کے سلسلے میں دیکھا تو ضرور تھالیکن با قاعدہ ملاقات نتھی۔ پیٹنہ میں دونوں سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔انتہائی مخلص، ہزرگ ثابت ہوئے۔اقبال صاحب کے رشتہ دار لکھنؤ اللہ میں تھے اور میرے شناسا تھے۔اس چیزنے تعلقات کو اور گہرا کر دیا۔ موصوف ایک بڑے عالم

اور شگفتہ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ منھ پھٹ بھی تھے۔ فیاض الدین حیدرصاحب ہے بھی ملاقات ہوئی جواس زمانے میں عربی اور فاری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کئر تھے۔ انسوی شرافت و تہذیب کانمونہ پینہ میں نظر آیا ۔ انھیں کے انسٹی ٹیوٹ میں اطہر شیر صاحب سے ملاقات ہوئی جوان کی تمام زندگی تک قائم رہی۔ای انسٹی ٹیوٹ میں علی حیدر نیر صاحب ہے بھی ملاقات ہوئی۔وہ قاضی صاحب کی نگرانی میں میر سوز پر تحقیقی کام کررہے تھے۔ڈاکٹر کلیم الدین صاحب کی خدمت میں ان کے ایک شاگروڈ اکٹرمتاز احمد کی معیت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ وہ انتہائی کم تن تھے۔ہم دونوں کچھ در بیٹھے رہے، جائے فی اور چلے آئے متاز صاحب اس زمانے میں پیٹنہ یو نیورٹی کے شعبۂ اُردو میں ریڈر تھے اور بعد کو پروفیسراورصدر شعبہ ہو گئے تتھے ۔عرصہ ہواانقال فر ماگئے ۔ نہ کورہ ملا قاتوں کے بعد میرے مخلص ترین بزرگول میں قاضی عبدالودود صاحب کا بھی اضافیہ وگیا۔ کیفیت بیٹھی کہ پیٹنہ اسٹیٹن پرٹرین سے اتر نے کے بعد مجھے بیسوچنا پڑتا تھا کہ کس کے ساتھ قیام پذیر ہوں، اس لیے کہ دوسرول کوشکایت ہوجاتی تھی ۔ چنانچ پھی اکز یہیشن روڈ پر ڈاکٹر اقبال صاحب کے یہاں قیام پذیر ہوجا تا بھی جوار پو کھر پر برلا مندر کے قریب قاضی عبدالودودصاحب کے ساتھ تھم جاتا اور بھی سیدھن صاحب کے ساتھ ککھنؤ یو نیورٹی میں شعبۂ فاری کےالگ ہونے اور میرےاور غیب صاحب کے کشیدہ تعلقات کا سیدحسن صاحب کوعلم تھا اور مجھ سے زیادہ ان پر ذبنی دباؤر ہتا تھا۔قاضی صاحب کے پاس میر انتحقیق مقالہ چینیے سے مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھ کیکن قریبی تعلقات ہونے کے باوجود قاضی صاحب کی فطرت کود مکھتے ہوئے وہ بھی تھیس کے متعلق ان سے بات نه كريكتے تھے۔قاضی صاحب كا قول تھا كەدوتى اور تعلقات الگ چيز ہیں اور علمی معاملات الگ چیز۔ای پران کاعمل بھی تھا۔قاضی صاحب سے میری جتنی ملاقاتیں ہوتی گئیں میں اتنا ہی

ا وہ ان سے متاثر ہوتا گیا محقق کی حیثیت سے جھے دو ہی حضرات متاثر کر سکے ،ایک محود **یرانی اور دوسرے قاضی عبدالودود لیکین مشکل بیتھی کہ قاضی صاحب کے پاس طر زِ نگارش نہ** اً۔ وہ تحقیق کے معاملے میں انشاء پردازی کے قائل بھی نہ تھے۔ایک منطق کے انداز میں وہ و اور دوچار کے علاوہ کچھ نہ لکھنا چاہتے تھے۔ تنقید کے معاملے میں وہ انتہا کی سخت تھے۔ سا ہے . الكرما لك رام صاحب نے كہيں لكھ ديا تھا كہ غالب فلاں سندميں پيدا ہوئے۔قاضی صاحب فَ فرمایا بیغلط ہے۔ یوں ککھا جانا جا ہے تھا کہ فلاں سنہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بعد کو غالب کے تعس ہے مشہور ہوا۔ان کی تقتید کا انداز تخریبی تھا۔ان کی خاص علمی گفتگو بھی دلچیں ہے خالی نہ ا الموقى تقى -ايك مرتبه فرماني لك كدآب كومعلوم ب كه بهندوستان كاسب س بواجهونا كون الها- میں نے نفی میں جواب دیا۔ فرمایا میرے شہر کا تھا۔ ان کا اشارہ شار عظیم آبادی کی طرف تھا۔ بیار کے رہنے والے اور علی گڑھ یو نیوٹی کے سابق صدر شعبۂ عربی، پروفیسر مختار الدین آرزو، المنسل قاضي صاحب كے ساتھ ہى ظهرتے تھے۔انھوں نے بھی كى موقع پر كہدويا كه قاضى و دب کاشعری ذوق تھیک نہ تھا اور نہ انھیں اشعارے دلچیں تھی۔ یہ بات قاضی صاحب کے علم فلفرپور کے ڈاکٹر حمیدی جوقاضی صاحب ہے عمر میں کافی چھوٹے تھے،ان کے خاص دوستوں الله صاحب کے یہال موجود تھے جمیدی صاحب ایے شعر سنار ہے رہے تھے اور قاضی الماهب بت بن بيٹھے تھے۔قاضی صاحب حافظ قرآن رہ چکے تھے۔وہ خود کو ملحد اور لا مذہب بھیتے تھے لیکن ان کے مہمان خانے میں قرآن مجید کا نسخہ اور جانماز رکھی رہتی تھی ۔وہ قرآن مجید مع الله ويت تقي ليكن خود كو نا پاك بمجهة موئ اس ماته نه لكات تقيه قاضي صاحب

نہایت کقرے مزاج کے انسان مشہور تھے لیکن حقیقت اس کے برنکس تھی۔ وہ ہر صاحب صلاحیت نو جوان طالب علم کی ہرطرح مدد کرتے تھے۔ان کے گھر میں کوئی بچہ نہ تھا۔ایک مرتبہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گیا اور ان کے یہاں قیام پذیر ہوا۔میری بٹی دُرِ مثلین سات آٹھ سال کتھی۔قاضی صاحب مستقل اس کے ساتھ دہتے تھے،اپنے ہاتھ سے ریفر بجیریٹر سے آم نکال کراہے کھلاتے تھے اوراہے بہلائے رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔اس کے بعدان ے ہرخط میں دُرِیمٹین کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ایے مشفق بزرگ بہت کم نظراً تے ہیں۔ان کی یادگار آخرى ملاقات ميں ان كاديا بوافو لواب تك مير بياس موجود ہے۔ جب آخرى مرتبه ميں ان کی عیادت کو گیا تو انھوں نے اینے بیٹے برادرم مسعود صاحب سے اپنا فوٹو منگوایا، اس پرمیرانام لکھتے وقت مجھ سے دریافت کیا کہ آپ نے ڈاکٹریٹ تو کرلی ہے؟ میں مجھ گیا کہ اب ان کا و ماغ بھی فیل ہور ہا ہے جس کا مطلب موت ہے۔اس کے چند ہی روز کے بعدان کا انتقال ہوگیا۔سیدحسن صاحب،اقبال حسین صاحب اور قاضی عبدالودود صاحب پٹنے میں میرےسب ہے مخلص ہزرگ تھے لیکن میرا خیال ر کھنے میں مرحوم عطا کا کوی صاحب اور مرحوم پروفیسر محمد صدیق صاحب بھی ان ہے کم نہ تھے۔عطا صاحب اردوشاعر اور شاحظیم آبادی کے شاگرد تھے۔ جب بھی بھی موقع ملتا تھا مجھے عظیم آباد کی شعری نشستوں میں لے جاتے تھے۔الی نشتوں میں ایک بات جومیں نے محسوں کی وہ اہلِ لکھنؤ پرطنز تھا۔ میں نے عطاصا حب کی توجہ ا دھرمیذ ول کروائی تھی کہ وہ اس ذہنیت کواہل بیٹینہ کے دیاغوں سے نکالیں۔ بہار میں جو بھی اچھا شاعر ہوا اہلِ لکھنؤ نے اس کی شاعری کا اعتراف کیالیکن جوتذ کیروتانیث تک کی معمولی غلطیاں كرتے ہوں انھيں اہلِ ادب كيے شاركيا جائے۔ ڈاكٹر حسن عسكرى صاحب بھى پيٹند كى آبروسمجھ جاتے تھے اور حقیقت ہیں ہے کہ وہ ایک مکمل اِسکالر تھے۔ پراسٹریٹ کے مریض تھے اور اس

اسلمه میں معمولی آپریش کے بعد پیشاب کے لیے بوتل لگادی گئی تھی۔ اس عالم میں بھی وہ خدا بخش لا بسریری جانا نہ چھوڑتے تھے۔ گھرسے پیدل لا بسریری آتے تھے کی سائیل ساتھ رہتی بخش لا بسریری جانا نہ چھوڑتے تھے۔ گھرسے پیدل لا بسریری آتے تھے کی بوتل ہوتی تھی۔ ان کی مسلم میں ایک ہم تیں ہاتھ میں سائیل کا ہینڈ ل اور دوسرے میں پیشاب کی بوتل ہوتی تھی۔ ان کے مسلم میں ایک مرتبہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر اقبال حسین صاحب سے غالبًا ان کے محلقات خوشگوار نہ تھے۔ جس سال عمری صاحب کوفاری میں پر پسیڈنٹ اوار ڈیلا، میں پینڈ گیا ہوا تھا اور اقبال صاحب کے بہاں قیام پیڈیر تھا۔ اثنائے گفتگو، پر پسیڈنٹ اوار ڈیلاء کے سلم میں نے کہا کہ اس سال بھی تھی اسکار کواوار ڈیلاء اقبال صاحب نے چیس بجبیں ہوکر پو چھا میں میں نے کہا کہ اس سال بھی تھی اسکار کواوار ڈیلاء اقبال صاحب نے چیس بجبیں ہوکر پو چھا گال کہ کہا آپ عسکری صاحب کوفاری کا اسکالر بچھتے ہیں؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ اٹھے گال کہ کہا کہ اور سران الدولہ سے متعلق عسکری صاحب کا مضمون کھولا اور جھے سے پڑھنے کو کہا۔ فیکھمون پڑھتا ہوا سران الدولہ کی موت سے متعلق سطور تک پہنچا۔ وہاں ان کی موت کی خبر س کر آپ میں میں نے کہا کہ اور سران الدولہ کی موت سے متعلق سطور تک پہنچا۔ وہاں ان کی موت کی خبر س کر آپ کے میں ایس موزوں کا درتی ذیل شعر قبل کیا گیا تھا:

غزالان تم توواقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی دلیانہ مرگیا آخر کو وریانے پر کیا گزری

بھی مضمون یا کتاب کوشا کع کرنے سے پہلے اس کوخوب اچھی طرح پڑھ لینا جا ہے تا کفطی باقی اندرہ جائے ورنداس کے چھپ جانے کے بعد جب تک کتاب باقی رہے گی گرفت ہوتی رہے گی۔اطہر شیر صاحب کا کچھ ذکر کر چکا ہوں۔سید حن صاحب کے خاص شاگر دوں میں سے تھے اور ای حیثیت سے سید حسن صاحب کے دولت کدہ پر جھھسے ملے تھے۔انہائی خوش مزائ کیس جنے اور ای میں جہانی انسان تھے۔افسوس ہے کہ زیادہ عمر نہ پاسکے۔ان حضرات کے علاوہ جن سے پہنے کے ابتدائی سفروں میں میری ملاقات اور دوئی ہوئی ، کچھ اور حضرات بھی تھے جن کا آئندہ صفحات پر ذکر کیا جائے گا۔

ریڈر ہونے کے بعد پروفیسر ہونے میں مجھے زیادہ عرصہ نہ لگا ۱۹۷۷ء میں یونیور کی گرانٹس کمیشن سے فاری ڈیپارٹمنٹ میں پروفیسر کی جگہآ گئی۔میرا مدِّ مقابل کوئی امیدوار نہ تھا۔امیرحسن عابدی صاحب، پروفیسرسیدحسن صاحب اورڈ اکٹر رفیع الدین صاحب اکسپر ہے؟ تھے۔ پروفیسرسیدحسن صاحب نے میرے ولیے کچھالڈوانس انگریمنٹ تجویز کیے لیکن عابدی صاحب نے اس کی مخالفت کی۔بہر حال انتہائی آسانی سے پروفیسر ہوگیا۔وہ دور میری اقبال مندی کا زمانہ تھا۔ سری نگر سے حیدرآ باداور مدراس، گواہاٹی اور شانتی نکیتن سے بردودہ تک جس جس یو نیورٹی میں فاری پڑھائی جاتی تھی وہاں سے میراکسی نہکی طرح سے تعلق تھا۔ یونین پلک سروس کمیشن ہے مختلف ریاستوں کے پیلک سروس کمیشنوں تک سب سے میں متعلق رہا اوران سب اداروں کے ایم ۔اے سے لے کرؤی لٹ تک اور آئی ۔اے۔ایس سے لے کر یی ہیں۔ایس تک کے مختلف امتحانوں میں مسلسل منتحن ہوتا رہا۔وہ زمانہ ایک ایبا وقت تھا کہ جب میں شالی ہندوستان کی سبھی یو نیورسٹیوں کے سینئر اسا تذہ کی سلکشن کمیٹیوں کاممبرتھا۔ شانتی نکیتن کےموجودہ صدر نیاز احمد خال میرے گذشتہ شاگر دہیں ،کلکتہ یو نیورٹی کے سینئر پروفیسر

اور گذشتہ صدر منال شاہ قادری کے بی ۔ایکے۔ڈی۔ کا میں منتن تھا اور ان کی پروفیسر شب کی سکشن سمیٹی کا میں ممبر بھی رہ چکاہول اور موجودہ صدر پروفیسر احسان کریم میرے دوست پروفیسرعطا کریم برت کے بیٹے ہیں۔ان کی لی۔انج۔ڈی۔ٹھیس کا بھی میں متحن تھا۔ بھاگل پور یو نیورٹی کے گذشتہ صدر عبد الغفار انصاری کی بی۔ایج۔ ڈی۔ کے مقالہ کا میں منتحن تفااور بعدكو پروفيسرشپ كے ليے سكتن كميش كامبر بھى مظفر پور يو نيوشى كى گذشته دوصدور ۋاكمرمتين احمد اور ڈاکٹر مجتبی انصاری میری سفارش پر پروفیسر ہوئے۔ان کے علاوہ ای یونیوٹی میں پروفیسرعید محد کی لی۔ ایکے۔ ڈی۔ کا بھی میں متحن رہ چکا ہوں۔ در بھنگا یو نیوش کے صدرولی اللہ سَلْقی کے تحقیقی مقالے کا میں متحن بھی تھا اور ان کی پر وفیسر شپ کی سکشن سمیٹی کاممبر بھی۔ پیٹنہ پینیورٹی کے انوار احمرصاحب جوآج خود بازنشستہ استادوں میں کافی سینئر ہیں،ان کی سلکشن سیٹی کا بھی میں ممبر تھااور پی ۔ایک۔ ڈی۔ کامتن بھی۔ یہی حال گیا یو نیورٹی کے پروفیسر ابدالی اور برق صاحبان کا بھی ہے۔ بنارس یو نیورٹی کی گذشته صدر پر وفیسر شیم اخر کی ریڈرشپ اور پروفیسرشپ دونوں کی سکششن کمیٹیوں کا میں ممبر تھا۔موجودہ صدر ڈاکٹر عمر کمال الدین میرے شاگرد بیں اور میری سفارش پر بنارس بو نیورٹی میں ان کا تقرر ہوا تھا۔الہ آباد بو نیورٹی کی کسی سلکش کمیٹی میں بھی میں شامل تھالیکن مید یا ذہیں کدوہ کس کے تقرر کے لیے تھی ایکھنؤ یو نیورٹی کے فاری کے تمام اساتذہ میرے منتخب کیے ہوئے تھے جن میں ڈاکٹر احسن الظفر میرے تمام شاگردوں میںمتازرہے ہیں۔(بیہجی اساتذہ اِس سال ریٹائر ہورہے ہیں)اور ڈاکٹر عارف العلى جو كذشته سال ريدرمقرر موس مين خود مير ساور مير سيشا كردون ك شاكر ومين اس ۔ کے ہم درس تھے علی گڑھ یو نیورٹی کے موجودہ دونوں پروفیسر ڈاکٹر ماریہ بلقیس اور ڈاکٹر آزری

دخت میری سفارش پر برد فیسر ہوئی تھیں اور یہی حال دوسال قبل ریٹائز ہونے والے پروفیسر طارق حسن کا تھاجنھیں میں نے بہت عرصہ پہلے تشمیر یو نیورٹی میں ریڈر کی پوسٹ کے لیے بھی منتخب کہا تھالیکن وہ وہاں نہ جا سکے تھے۔ان کے پیش رود ونوں پر وفیسروں بیخی سمیج الدین اور وارث کر مانی صاحبان کی سکتشن تمیٹی میں اگر چہ میں نہ تھالیکن ان کی مدوضرور کی تھی۔ گذشتہ ۲۹رجون ۲۰۰۲ء کوڈ اکٹر آصف فیم بھی میری سفارش ریعلی گڑھ یو نیورشی میں تنسرے پروفیسر ہے ۔ موصوف کے بہت عرصہ پہلے کشمیر یو نیورٹی میں انتخاب کے وقت بھی میں ان کی سلکشن سمیٹی کاممبرتھا۔ دبلی یو نیورٹ میں پروفیسرشریف حسین قاسمی کی ریڈر اور پروفیسر کی دونوں کمیٹیوں کا میں ممبرتھا۔ وہ ۲ کاء کے سفرا ایران میں میرے ساتھ تھے اور اِس وقت غالبًا وہ سب ہے سینئر کارگذار پروفیسر ہیں۔ان کے پیشرومرحومین ڈاکٹر اسلم خاں اور ڈاکٹر ٹوراکھن کی ریڈرر شپ اور پر وفیسرشپ کی سلکشن کمیٹیوں کا میں ممبرتھا۔جواہر لال نبرویو نیورٹی میں ڈا کٹرمحمود عالم ے ریررشپ کے دشوار مرحلکومیں نے طبکیا تھا اور اس یو نیورٹی کی ڈاکٹر صبر ہوے والا کی مشکل کومیں نے ان حالات میں آسان کیا تھاجب ان کےصدران کے ریڈراور پروفیسر بنائے جانے کے بخت خلاف تھے۔جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق صدر ڈاکٹر شعیب اعظمی بھی ۲۹۷۶ء کے سفرایران میں میرے ساتھ تھے۔ان کی پروفیسر شپ کی سلکشن سمیٹی کا ایک ایکسپرے ممبر ہونے کا مجھے بھی شرف حاصل تھا۔ پٹیالہ یو نیورٹی کے ریٹائرڈ صدر سردار گلونت سنگھ میرے دوست اورریڈرشپ کے سلسلے میں میرےا کیکپرٹ بھی تھے۔ان کے جانشین ڈاکٹر ذاکر حسین میرے ساتھی ڈاکٹرشکیل احمد مرحوم کے بریلی اسلامیہ کالج کے شاگر و تتھے۔ گلونت شکھ صاحب کی جگہ پر ان کا تقر رمیری سفارش پر ہوا تھا۔افسوں ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ۔کشمیر کے دونوں موجودہ پروفیسر لیعنی ڈاکٹر محمد صدیق نیاز منداور ڈاکٹر مقورمسعودی کوڈاکٹریٹ میری

سفارش پرملی اور نیازمندصاحب کے انتخاب میں مئیں ایکسپرٹ تھا ۔متو رمسعودی صاحب ١٩٧٦ء ميں بحيثيت طالب علم مير بے ساتھ ايران گئے تھے۔ گجرات کی يونيورٹی کی کسی سلکشن سمیٹی کامیں ممبر نہ تھالیکن ڈاکٹر احمد حسین قریثی کے دورصدارت میں متعدد باریو نیورٹی کے کاموں کے سلسلے میں احمر آباد گیا۔ان کے جانشین ڈاکٹر زبیر قریشی کے تحقیق مقالہ کا میں متحن ضرور رہا۔ بردودہ یو نیورٹی (ودودڑا) کے بروفیسر وصدرتھود حسین صدیقی صاحب بھی ۱۹۷۱ء کے سفر ایران میں میرے نو جوال ساتھیوں میں تھے اور یہی حال پٹنہ کے ڈاکٹر شرف عالم صاحب کا بھی تھا جواب ماشاءاللہ عربی اور فاری یو نیورٹی کے وائس چانسلر ہیں ۔ بھویال یو نیوش کےصدرشعبۂ فاری ڈاکٹر فداعباس ۱۹۴۸ء کے میرے شاگر داور ہم وطن ہیں۔ان کی پر وفیسر شپ کی سکتش ممیٹی کا میں ممبر تھالیکن بھویال کے گیس المید کے سبب جھے جمانی سے واپس آجانا پڑا۔ان کی جانشین ڈاکٹرمسز طاہرہ عباسی میری سفارش پرریڈر ہوئی تھیں بہبئی یو نیورٹی کے ڈاکٹرنورانسعیداختر کامیں پی۔اچکے۔ڈی۔ کےمقالہ کامتحن تھا۔ پچھےحالات کی بنیادیروہ صدر شعبه ندبن سکے عثانیہ یو نیورٹی پیل ڈاکٹر منّان ، ڈاکٹر رضیہ اکبر، ڈاکٹر نثریف انساء سب میرے ساتھی اور عزیز دوست تھے اگر چدان میں آگیں میں شدید اختلا فات رہے۔ نا گیور يو نيورځي مين ڈاکٹر رفيع الدين، ڈاکٹرعبدالرحيم اور ڈاکٹرعبدالرب عرفان ميرے عزيز دوستوں میں تھے۔ڈاکٹرعبدالربعرفان کی اہلیہامراوتی یو نیورشی میں استاقص جہاں ڈاکٹرنٹیم الدین صاحب بھی اورنگ آبادے ریٹائر ہوکرآگئے تھے۔ وہ بھی میرے مخلص دوستوں میں سے تھے اوران سے میری آخری ملاقات امرادتی یو نیورٹی میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں ہوئی تھی ۔ ڈاکٹر رفيع الدين اور ڈ اکٹرنيم الدين صاحبان دونوں بہت شريف لوگ تھے پھر بھی دونوں ايک دومرے کے بخت نخالف تھے۔ مدراس یو نیورٹی میں ڈاکٹر وحید اشرف صاحب بحیثیت ریڈر

صدر تھے۔اسپورٹس اورمشاعروں کےسلسلے میں تو مدراس جانا ہی ہوائیکن وحیدا شرف صاحب کی دعوت بیعلمی معاملات میں گفتگو کے سلسلے میں متعدد بار مدراس جانے کا اتفاق ہوا۔ڈاکٹر وحیدا شرف صاحب ریٹائر ڈ ہونے کے بعد بڑودہ میں قیام پذیر ہیں۔ ہندوستان کی بو نیورسٹیوں کے علاوہ کراچی یو نیورٹی میں بھی پروفیسر کے انتخاب کے سلسلے میں میری رائے طلب کی گئی تھی۔ دوامید وار تھے ایک کا تعلق ہر یانہ سے تھا اور دوسری لکھنؤ کے کسی مہاجر خاندان کی فرد تھیں ۔ میں نے ایک کے نام کی ریگولر پوسٹ کے لیے اور دوسرے کے لیے پرموثن کی سفارش ک تھی۔ان میں ہریانہ کے امیدوار کی ایک موقع پر تہران میں ملاقات بھی ہوئی تھی ۔آئی۔ اے۔ایس کے پر چوں کے بنانے اور کا پیوں کے جانیخے کا سلسلہ میرے کی گوڑی جانے تک یعنی ۲۰۰۱ء تک چلتار ہالیکن اس سال سلی گوڑی میں کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے پر چہ نہ ہنا سکا اور پیسلسامنقطع ہوگیا۔ یہی حال بی ہی۔ایس ہے پر چوں کا بھی ہوا۔ا ۲۰۰ ء کے بعد میں میر یر چہمی نہ بنا کا کھنو چھوڑنے کے بعدایک لحاظ ہے تمام تعلیمی اداروں سے میراسلسلم منقطع ہوچکا تھا پہاں تک کہ لوگوں کو بیتک معلوم نہ تھا کہ میں بنگال میں ہوں یا آسام میں ۔ یونین پیک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے انٹرویو میں ایک کافی دلچیپ تھا۔ سرکار ہند کے تحت اردو پورڈ کے ڈائرکٹر کی پیسٹ کے لیے امتخاب ہونا تھا۔ میں اور ڈاکٹر کو پی چند نارنگ صاحب ا یکسپرٹ تھے۔احبابِ دہلیٰ ، دہلی کے ایک امیدوار کے حق میں تھے جن کا اس سال ڈیٹی ڈائر کٹر کی جگه پرانتخاب ہوا تھا۔میرے چیا کے دوست علی عباس حینی صاحب کی صاحبزادی اورمیری ا ہلیہ کی شاگر داور میرے ایک عزیز دوست اور کلاس فیلومہدی عباس کی بہن گیتی آ را بھی امید وار تھیں ۔ نارنگ صاحب کا ردتحان غالبا کیتی آرا کی طرف تھا۔اس لیے کہ انٹرویو کے وقت انھول نے بتایا کہ جوصاحبہ انٹرو بود ہیۓ آرہی ہیں وہ سینی صاحب کی صاحبز ادی ہیں کیکن انداز ہ ہوا کہ

سرکاری حفزات بنگلور کی ڈاکٹر فہمیدہ کے حق میں تھے جن کی زبان میرے خیال میں درست نہ تھی اور نہانھوں نے کوئی خاص اچھاانٹرو بودیا تھا۔ا یک پیرٹس کی رائے پرسر کاری نمائندہ خاتون اور دوسرے ممبران کی رائے بھاری پڑی اور ڈاکٹر فہمیدہ کامیاب قرار دی گئیں۔

یو نیورٹی کی ملازمت شروع ہونے کے بعد ہی سیمیناروں اور کانفرنسوں کےمواقع ملتے رہے تھے لیکن صدر شعبہ ہونے کے بعد پیسلسلہ بہت بڑھ گیا۔اس وتت تک فاری اساتذہ کی کوئی انجمن وجود میں نہ آئی تھی۔میرے ہیڈ ہونے کے بعد بہاریو نیورٹی مظفریور ، کا ایک گروه ڈاکٹر زبیراحمدصاحب کی سرکردگی میں لکھنؤ آیا اور دوران گفتگوییہ بات چھڑی کہ اگر فارس اسا تذہ کی انجمن تشکیل یاجائے تو اچھاہے۔ میں نے ریھی کہا کداس کے ہیڑ کواٹر کے لیے دتی ہے مناسب کوئی جگہنیں۔بعد کو یہی بات اساتذ ہ د تی تک پیچی اورآ خرکارا نجمن استادان فارس وجود میں آگئی جسے بور جی ہی ۔ بی سے بھی منظور کر لیا اور خاندہ فر ہنگ ایران نے بھی لیکن ایک افسوس ناک بات میہوئی کداسا تذۂ وبلی نے اس پراپنا تسلط قائم کرلیا اور دوسری یو نیورٹی میں ہونے والی کانفرنسوں میں بے جا دخل اندازی کرنے گئے۔ جہاں تک ذہن کام کرتا ہے، پہلی دو کانفرنسیں دہلی یو نیورشی اور جامعہ ملیہ میں ہوئیں اور تیسری علی گڑھ یو نیورشی میں،جس میں حضرات دہلی کی بے جا دخل اندازی کی دجہ ہے پروفیسر نبی ہادی اور اراکین انجن میں کافی کشیدگی رہی ۔ چوقتی کانفرنس کھنو کو نیورٹ میں ہوئی۔ نبی ہادی صاحب کی طرح مجھے بھی تلخ تجربه اوروزاول سے لے كرآج تك المجمن كے تمام عبد يدار حضرات و بلى موت رہے جن كالجمن كاصولول كاخيال مدكرت موئ اقتصاديات كاطرف زياده توجشى يهانو بیہوا کہاسا تذہ کےعلاوہ طلباء کوبھی انجمن کی سالا نہ کا نفرنسوں میں شامل ہونے کی اجازت دے دکی گئے۔ یہاں تک غنیمت تھا۔ بعد کو بیہ ہوا کہ جو بھی Capitation Fee دے دے، خواہ

ا ہے مقالہ پڑھنا ہو یا نہ ہو، وہ کانفرنس میں شریک ہوسکنا تھا۔اس طرح تھوڑی رقم میں کھانے اور قیام کی آسانیاں فراہم ہونے کی وجہ سے وہ حضرات بھی کانفرنسوں میں آنے لگے جن کا فاری توالگ تعلیم ہے بھی دور کاتعلق نہ تھا۔لوگ اپنے ساتھ اپنے پورے خاندانوں کوتفریج کروانے کے لیے لے جانے لگے۔اس میں گجرات سب ہے آ گے تھا۔ ڈاکٹر احمد حسین قریثی کے ساتھ جمیعة القریش کے بہت کافی حضرات بھی کانفرنسوں میں شامل ہونے کے بہانے سے تفریح کے لیے آنے لگے۔اس سے انجمن کو کچھ زیادہ آمدنی تو ہونے لگی کیکن لوکل سکریٹری کے لیے ایک مصیبت پیدا ہوگئی جے ڈیلی گیٹوں کے قیام وطعام دونوں کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔اس کا تکلیف دہ اور بدنما مظاہرہ کشمیر یو نیورٹی میں ہوا ۔میری ایک ہمکار خاتون اپنے شوہراور بچوں کے ساتھ سری نگر پہنچ کئیں کشمیر یو نیورٹی شہر ہے بہت فاصلے پر حضرت بل کے علاقے میں ہے۔ہم لوگ رات کوتقریباً دس بجے یو نیورٹی بہنچے ۔لوکل سکم یٹری پروفیسرشس الدین نے ٹیچرممبر کے علاوہ اس کے کسی خاندانی فرد کے لیے قیام کا انتظام کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے تجویز کیا کہ میں دوسری جگہ تشہر جاؤں گا میرے لیے جو کمرہ ہووہ دے دیا جائے کیکن مثس الدین صاحب راضی نہ ہوئے۔ یو نیورٹی ہے شہرسری نگر واپس جا کرسی ہوٹل میں مٹھبر نا بھی ناممکن تھا اس لیے کہ سواری کا کوئی بندوبست نہ ہوسکتا تھا۔انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ خودوہ خاندان توالگ، میں خود س خمسه میں پھنس گیا تھا۔ بہر صال جھےا بیے ایک شمیری شاگروڈ اکٹر محمد شفیع بچھ یاد آئے جن کا مکان یو نیورٹی ہے قریب ہی تھا۔ گیارہ ہجے رات کو میں اس خاندان کو لے کرشفیع صاحب کے يبال پہنچا اور ان لوگول کو ان کے يہال تھمرا ديا۔ پيچارے نے اپنے مکان کا پوراايک ہال خالی کردیا تھا۔ میں کانفرنس ختم ہونے سے پہلے ہی واپس چلاآیا تھا۔ لکھنو آ کرمعلوم ہوا کہ پچھاور بدنما واقعات رونما ہوئے۔ کانفرنس کے خاتمے پڑنگین کلب میں پارٹی وی گئ تھی۔موصوفہ وہاں

بھی معہ خاندان کے پنچیں لیکن ایک ریسر آسکالر نے جو اب ریڈر ہیں ان کے خاندان کے افراد کو پارٹی میں جانے سے روک دیا۔ اس تم کے واقعات محض اس وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ کا نفرنس کو ایک علمی مجل کے بجائے ایک تفریح کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ پچھ بدعنوانیوں کے الزامات کی وجہ سے انجمن استادان فاری است دوستوں میں تقسیم رہو تھی ہے۔

کے الزامات کی وجہ سے انجمن استادانِ فاری اب دوصّوں میں تقسیم ہوچکی ہے۔ بات کرر ہا تھا میں خودا ہے کا نفرنسوں میں ھتے لینے کی اور ذکر چھیڑ دیا پرشین ٹیچیرس الیوی ایش اوراس کی کانفرنسوں کا۔ مجھے سوے زیادہ سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کے مواقع ملے جن میں ہے بعض یہ ہیں :امیرخسرہ پر بین الاقوامی کانفرنس منعقدہ نئ د تی۔اس کا اہتمام نواب علی یاور جنگ ،سابق وائس حانسلرعلی گڑھ یو نیورٹی نے کیا تھا۔اس کانفرنس میں مقالہ چیش کرنے کےعلاوہ کچھ بہت اہم ایرانی شخصیتوں سے ملاقات کا بھی موقع ملاتھا جن میں مشهورا رانی محقق و اکثر فه خی الله صفابھی شامل تنے۔ دوسری اہم انٹرنیشنل کا نفرنس بوعلی سینا پر د ہلی میں منعقد ہوئی تھی۔اس کانفرنس میں بھی دنیا بھرے اسکالرآئے تھے۔اس موقع پرجن اہم ترین شخصیتوں سے میری ملاقات ہوئی ان میں تقی جعفری صاحب بھی تھے۔وہ شاہی دور تھا اور جعفری صاحب جوایک زبروست عالم اورفلفی متھے تھے تمیری کے عالم میں تہران کے بازارِ بزرگ کی ایک مجدیل مثنوی معنوی پر درس دیا کرتے تھے۔انقلاب کے بعدان کے حالات سدھرے اور دوسری مرتبہ تہران میں میری ان سے ملاقات ان کے ایک شاندار مکان میں ہوئی اور ان کا نهايت شاندار كتاب خاندد مكھنے كا موقع ملاجس ميں دنيا بحرميں مثنوي معنوى پرتصنيف اورطع ہونے والی شاید ہی کوئی کتاب ہو جوموجود نتھی معلوم ہوا کہ رات میں وہ قطعاً نہیں سوتے تھے اور پوراوفت مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ ایوان غالب کے انٹرنیشنل سیمنا روں میں بھی شرکت کے

711

مواقع ملے جس میں سب سے اہم مرز اغالب اور بہا درشاہ ظَفَر پر ہونے والے سیمنا رہتے ۔ مرز ا

غالب كے سيمينار ميں پڑھے جانے والے مقالے پر ميں نظر ثانی كرنا جا ہتا تھا اوراس ليے ميں نے اسے وقتی طور پر واپس لے لیا۔ بلتمتی ہے وہ میرے پاس سے ضائع ہو گیا اور میں اسے والیس نہ بھیج سکا۔ بہادرشاہ ظَفَر کے سیمنار میں پڑھاجانے والامیرامقالتصح طریقے سے شاکع نہ ہوا اور اس میں بے حد طباعت کی غلطیاں رہ گئیں ۔غالب اکیڈمی میں منعقد ہونے والے سیمینارا بندامیں بنگلہ دلیش کے کلیم سہسرامی کی آمد کی وجہ سے انٹرنیشنل بن جایا کرتے تھے کیکن بعد کو کچھ پاکتانی حضرات بھی ان میں شریک ہونے گئے۔ پرشین ٹیچر کانفرنسیں بھی اولاً تمام تر ہندوستانی اسکالروں پرمشتمل ہوتی تھیں لیکن انقلاب کے بعدان میں ایرانیوں کی شرکت بھی ہونے لگی اور بعد کوا فغانستان اور کچھ دوسرے ممالک کے نمایند ہے بھی آنے لگے۔ پرشین ٹیچرس کانفرنسوں کے علاوہ کچھ دوسرے انٹرنیشنل سیمینارول میں بھی شرکت کے مواقع ملتے رہے جن میں مبئی میں خواجہ حاقظ پر اُردوا کیڈی اور ایران کلچول ہاؤس کا مشتر کہ سیمینار ہندوستان میں منعقد ہونے ادبی جلسوں میں آیک اہم سیمینار کھا جس میں مئیں نے'' دیوانِ حافظ بخط عرقی شرازی'' کے عنوان سے مقالہ پیش کیا تھا۔ حالیہ برسوں میں بنارس ہندویو نیورش میں علی حزیں یرا نفرنیشنل سیمینار کے علاوہ جامعہ ملیہ میں بید آعظیم آبادی اورامیر خسر و دہلوی پر ہونے والے انتبائی اہم سیمینار تھے جن میں دنیا بھر کے اسکالروں نے حصد لیا تھائیکن میتمام سیمیناراس ز مانے میں ہوئے جب میں آنکھوں سے تقریباً معذور ہوچکا تھا۔ (میرا آخری مقالہ ۷ مارچ کو Persian Research Institute Aligrah کے انٹرنیشنل سیمینار میں بڑھا گیا)۔ بہرحال مقالوں کے بجائے میں نے جس شاعر کی یاد میں سیمینار ہوااس کے اشعار کی زمینوں میں شعر کہ کر پیش کیے تخلیق کی طرف جس پر تحقیق اور تنقید کی بنیاور کھی جاتی ہے اہلِ بند کار جمان خم ہو چکا ہے اس لیے اگر تخلیقی ادب پیش کرر ہا ہوں تو اسے تحقیقی اور تقیدی ادب

ہے کم اہم نہ سمجھا جانا چاہیے ۔ہندوستان میں انٹرنیشنل سیمیناروں کے علاوہ مجھے ایران میں منعقد ہونے والے کچھ بین الاقوامی سیمیناروں میں شرکت کاموقع ملا۔ان میں بہلا سیمینارجس میں ١٩٤٦ء میں میں نے شرکت کی واستان کوتاہ پر تفار اس کے بعد خواجہ ما فظ ،خواجو کر مائی اور ۔۔۔ فردوی وغیرہ پرمنعقد ہونے والے سیمیناروں میں شرکت کی اوران میں پڑھے جانے والے میرےمقالےابران سے شائع ہوئے۔ان سیمیناروں کےعلاوہ ابران میں ایک فاری اسکالروں کا يين الاقوامي اجمّاع بھي ہوا تھا جس ميں مجھے دعوت دي گئ تھي ۔اس اجمّاع ميں دنيا كے كونے کونے سے اسکالرجمع ہوئے تھے حتی کہ چین اور جایان تک کے نمایندے موجود تھے۔اس موقع پرتا جکستان ہے آئی ہوئیں ایک شاعرہ گل رخسار سے ملاقات ہوئی۔ان کا شارتا جکستان کے ا ہم شاعروں میں ہوتا ہے کیکن مجھےان کے کلام میں کوئی خاص بات نظر نیر آئی۔ پیچاری فارس رسم الخط سے تقریباً نا آشنا ہیں۔ بین الاقوامی سیمیناروں کے علاوہ ہندوستان کے بھی سیمیناروں میں میں شریک ہوا کرتا تھا جن میں ایران سوسائٹی کلکتہ کا ابوالفضل اور فیقتی اور پیٹنہ میں بیرل عظیم آبادی پراہل علم کے اجماع متھے فیقی کے سلسلے میں میں نے سبکِ ہندی پرمقالہ پڑھا تھا جس کابانی میں نے فیفتی کوقر اردیا تھا۔ یہ مقالہ Indo Iranica میں شائع ہوا تھا۔ سیمیناروں میں پڑھے جانے والے مقالوں کے علاوہ میرے پیچاسوں مقالے مجلّوں میں شاکع ہوئے۔''شعر العجم''اور ذکر عرفی شیرازی'' یا کتان کے سہ ماہی''اردو'' کے علاوہ لکھنؤ سے نکلنے والے " الكتاب " بين بحلى شاكع بوا تھا۔Persian Translation Of Fesana-i-Ajaib " " كتاب " بين بحلى شاكع بوا تھا۔ كے عنوان سے ميرا مقالم پرشين فيچرس ايس ادى ايشن كے مجله "بياض" ميں شائع موا۔ "اتر پردیش کے چنداد بی مراکز" کے عنوان سے چند طویل مقالے علی گڑھ کے " فکر ونظر" اور اعظم گڑھ کے''معارف'' میں شائع ہوئے۔عرفی شیرازی کی حیات اور شاعری پر کئی قشطوں پر

مشتل مضمون مجلّه''برہان' میں شائع ہوا۔عرفی شیرازی ہے منسوب لطیفوں پر ایک جامع مضمون' 'فروغِ أردو'' لكصنوَ ميں شائع ہوا۔فرنگی ځل پرميرامقاله' انسائيکلوپيڈياايرانيکا''ميں شائع ہوا اور وبیا ہی ایک دوسرا مقالہ اُردو میں'' نیا دور'' لکھنؤ میں شائع ہوا۔اوراسی مجلّہ میں ڈاکٹر نوراکحن ہاشمی پر بھی میراایک مقاله شائع ہوا تھا۔قاضی عبدالودود صاحب، چودھری سبط محمد نقوی اور اینے ایک بجین کے ساتھی مہدی علی خال کی وفات برتاثر اتی مضامین روز نامہ" قومی آواز''اور''صحافت'' میں شالع ہوئے تھے محافت میں گذشتہ تین حارسال پہلے ہندوستان کے شال ومشر قی نظبہ ہے متعلق بھی میرا ایک طویل مضمون کئی قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ آنند نرائن ملاً صاحب كے سلسلے ميں ايوانِ غالب سے شائع ہونے والے كما بجد ميں ' لكھنؤ بعہدِ ملاً '' کےعنوان سے میرامضمون شامل تھا۔ان چندشا کع شدہ مقالات کےعلاوہ اوربھی بہت سے مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوئے۔ان شائع ہثرہ مضامین کےعلاوہ بہت سے وہ مقالے بھی تھے جوسیمیناروں میں بڑھنے جانے کے بعدو ہیں شائع ہونے کے لیے دے دیئے لیکن میرے علم کےمطابق ایسے سیمیناروں میں پڑھے جانے والے مقالے بھی شاکع ہی نہ ہوئے۔ ان میں چند کے نام یاد آ رہے ہیں مثلا' ' فاری اوب بعبدِ شاہجبال'' برِعلی گڑھ یو نیورٹی میں ممیں نے ملّا شاہ بذشی اوران کی مثنو یوں پر مقالہ پڑھا تھا جو بھی شائع نہ ہوا۔ وہلی یو نیورشی کے ایک سیمینار میں ہندوستان میں فارٹی نظم کےارتقا پر میں نے مضمون اور نظم دونوں پڑھے تھے جوشا کئے نہ ہوئے۔ بڑودہ یو نیورٹی میں بھی ایک طویل مقالہ *بڑھا تھا جس کاعنوان تک اب یا دنہیں۔ مدرا*س یو نیورٹی میں ہندوادیوں پر بڑھا جانے والامقالہ بھی شاید وہاں ہے بھی شائع نہ ہوا۔ ایسے تمام مضامین کی کا پیاں تک میں نے محفوظ نہ رکھیں جس کی ذمہ دار میری لا ابالی طبیعت ہے۔ پھر بھی پندرہ بیں مضامین کی نقلیں میرے پاس تھیں جنھیں میں نے ایک فائل میں محفوظ کر لیا تھا لیکن

میرے کی گوڑی کے قیام کے دوران میری کتابوں کی جو بربادی ہوئی اُس کا شکاروہ فائل بھی ہوگئ اور آج تک جھے نیل پائی۔اس بربادی میں سفینہ خوشگوجلد دوم کا درست شدہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ بھی تھا اور خطوطِ عالمگیری کو ایڈٹ کرنے کے سلسلے میں جمع کیا ہوا مواد بھی تھا۔ تہران یو نیورٹی سے شاکع ہونے والی کلیا ہے برقی کو ایڈٹ کرنے کے سلسلے میں سات رجڑوں تہران کھنو کو نیورٹی میں محفوظ کلیا ہے برقی کی وفقل بھی تھی جس میں دوسر نے نوں میں پائے جانے والے اختلافات نی درج سے اور وہ رجڑ بھی تھے جن میں میری اہلیہ نے دیوان سورانقل کیا تھا اور اختلاف ہوئے تو میں بات کیا تھا اور اختلاف ہوئے تو نوٹ کیے تھے کی گوڑی سے کھنو آکر جھے یہ کچھ نہ ملا علی شریعتی کی میں میری اہلیہ ہوئی تھیں جن میں میں میں میرے پاس تھیں جو سب غائب تھیں۔ووالماریاں دیمک کی نذر ہوئی تھیں جن میں میرے دوار دوشعری مجموعوں ''گوزار''اور'' شاہدانِ معنی''اورا کیہ فاری مجموعہ' خرمن گل'' کے میرے دوار دوشعری مجموعوں ''گوزار''اور'' شاہدانِ معنی''اورا کیہ فاری مجموعہ' خرمن گل'' کے میں میرے دوار دوتی پر منعقد ہونے والے سیمینار کے موقع پر میں شاہدانے کے نادر دیے بھی تھے جو تیران میں فردوتی پر منعقد ہونے والے سیمینار کے موقع پر میں ایران سے لایا تھا۔

٣٠رجون ١٩٨٤ء كويس لكصنو يونيورشي سے ريائر ہوگيا ۔اس سے قبل ١٥راكست

19۸۴ء میں جھے سرکا پہند کی طرف سے صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ملنے والا Phonour to Eminent Scholars اس چکا تھا۔ اس وقت تک ایسے سرٹیٹیکٹ کی بنیاد پر میں برا شرمیڈیٹ کلاسز پڑھانے والوں کو دوسال کی ملازمت میں توسیع ملتی تھی۔ اس کی بنیاد پر میں نے بھی توسیع کا مطالبہ کیا۔ سبط رضی صاحب ایج کیشن منسر تھے۔ جھے ایک سال کی توسیع وی گئی۔ عام طور سے ان ریٹا کرڈ ٹیچروں کو جنسی PRe.emeployment دیا جا تا ہے صدر شعبہ منہیں دینے دیا جا تا لیکن میرے ساتھ ایسا نہ ہوا اور اس ایک سال کی توسیع ہونے کے زمانے میں میں مصدارت کے فرائض انجام دیتا رہا۔ دوسرے سال توسیع کے لیے میرانام پھروائس

114

ما نسلر کی طرف سے سرکار کو بھیجا گیا۔اس وقت ایک لوکل کالج کی پرٹیل مسز بخشی وزیر تعلیم ہو چکی تھیں محتر مہ سال بھرتک کوئی فیصلہ نہ کر سکیس اور میں نے ۳۰ رجون ۱۹۸۸ء میں ہمیشہ کے لیے یو نیورٹی چھوڑ دی۔میرےاں کیس کے سلسلے میں بہت بعد پیرفیصلہ ہوا کہ قو می سطح پراعزازات یانے والوں کو یو نیورٹی خود دوسال Re.emeployment دے سکتی ہے۔اس کا خوب فائدہ اٹھایا گیا۔مرحوم مقبول احمد لاری صاحب نے آل انڈیا میراکیڈی قائم کی تھی اوراس کے جلسوں میں اُر دو کے ادیبوں کو مختلف سرٹیفیکٹ دیا کرتے تھے۔ایکزیکیوٹیو کا وُنسل کے ایکے ممبر کی تجویزیرا پیے سڑیفیکوں کوئیشنل ایوار ڈیان کر کئی حضرات کوجن کا اُردو ہے کوئی تعلق نہ تھا اور جنھوں نے اُردو میں ایک لفظ بھی نہ ککھا تھا وہ بھی ملازمت میں دوسال کی توسیع پا گئے۔عالم بیہ ہو گیا کہ جس نے جوسر ٹیفیک واخل کردیا اسے دوسال کی توسیع مل گئی۔ایسے سرٹیفیکوں میں اتر پردلیش اُردوا کیڈی کے وہ سرٹیفیکٹ بھی شامل متھے جواردوا کیڈی سے مصتفوں کوانعام کے ساتھ دیے جاتے تھے، وہ خطوط بھی تھے جن میں کسی مضمون پرکسی غیر ملک سے انعام ملنے کی اطلاع ہوتی تھی اور وہ سرٹیفیکٹ بھی تھے جو کسی غیر ملک میں کسی سیمینار میں شرکت کے وقت دیے جاتے تھے۔ بہرحال مجھےاس سے کیا مطلب کہ کون کیسے توسیع یار ہاہے کیکن اس کا افسوس ضرور ہے کہ نیرمسعودصا حب کوصدر جمہؤر ہیے ہند کا سرٹیفیکٹ آف آ نر ملنے کے بعد بھی توسیع نہ ملنے یا کی محض اس وجہ سے کہ میرسر ٹیفیکٹ ریٹائز ہونے کے پچھون بعد ملا اور بقول ان کے ان کی ا ک ہمکارہ کی مخالفت اس کا باعث ہوئی۔

## تير ہواں باب

## پس از باز نشستگی

## ''شوریدگی طبع نے چھوڑانہ میراساتھ''

ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی خوش حالی اور سکون کا وہ دورختم ہوگیا جس کی ابتدا میرے
میڈر ہونے سے ہوئی تھی۔ لا اُبالی فطرت کی وجہ سے ملازمت کے دوران کچھ پس انداز نہ کرسکا
میٹر رہونے سے ہوئی تھی۔ لا اُبالی فطرت کی وجہ سے ملازمت کے دوران کچھ پس انداز نہ کرسکا
میٹر میں سالہ سرکاری ملازمت کے دوران جو پراویڈن فیڈ جمع ہوا ہوگا اس کا نمبر بھی میر نے
میکار دی ملازمت سے استعفاٰ دے دیا تھا جس کی وجہ سے تقریباً پندرہ سال کا عرصہ مالی اعتبار سے
میکار دی گیا۔ یو نیورش میں اس وقت کچر رکا اسکیل بہت ہی کم لیخی تین سوسے آٹھ سوتک تھا۔ لہذا
میکار ہونے کے وقت یو نیورش سے پراویڈن فنڈ بہت ہی کم لیخی تقریباستر ہزار رو پید ملا۔
میکار ہونے کے وقت یو نیورش سے پراویڈن فنڈ بہت ہی کم لیخی تقریباستر ہزار رو پید ملا۔
میکار مونے کے وقت یو نیورش سے پراویڈن فنڈ بہت ہی کم لیخی تقریباستر ہزار رو پید ملا۔
میکار مونے کے وقت یو نیورش سے براہ یُڈن منظور ہوگئ لیکن ملازمت میں ریٹائر منٹ کی عمر میل میں بھی شمال تھا۔ بیتما م با تیں صرف تین چار مال تک سروس کرنے پر مالٹھ سال تک سروس کرنے تین چار مال تک رہیں۔ اس کے بعدر بیٹائر منٹ کی عمر پھر ساٹھ سال کردی گئی اور اب چندسال سے وہ نیسال تک رہیں۔ اس کے بعدر بیٹائر منٹ کی عمر پھر ساٹھ سال کردی گئی اور اب چندسال سے وہ نیسال تک رہیں۔ اس کے بعدر بیٹائر منٹ کی عمر پھر ساٹھ سال کردی گئی اور اب چندسال سے وہ نیسال تک رہیں۔ اس کے بعدر بیٹائر منٹ کی عمر پھر ساٹھ سال کردی گئی اور اب چندسال سے وہ

بڑھا کر باسٹھ سال کردی گئی ہے جس کے ساتھ پنشن اور گریچوٹی بھی ملے گی۔ چند سال قبل ایک ا خباری خبرا گردرست ہےتو باسٹھ سال کے بعد بھی تین سال تک مزید ملازمت کرنے کی تنجائش نکل آئی ہے۔ میں بحثیت پروفیسرایک ہزار پانچ سوروپے سے دو ہزار پانچ سو کے اسکیل میں تنخواه پاتا تھااورائکریسنٹ اتنا کم تھا کبدن سال پروفیسررہ کربھی دوہزار پانچ سوروپ تک نہ بہنچ سکا۔ آج خدا کے فضل سے پروفیسر تقریباً جالیس ہزار روپ ماہانتہ نخواہ یا تا ہے۔ چھوٹے اسکیل میں تنخواہ پانے کی وجہ ہے پنش بھی بہت کم ہوئی۔اس میں اور کمی اس وجہ ہے ہوناتھی کہ ملازمت کی مدت کم تقی۔اس کم مدت میں بھی ڈھائی سال کی وہ مدت شامل نہ ہوئی جس میں میں نے بحثیت عارضی لکچرر کے کام کیا تھا۔اصولاً اس کو پنش ملنے والے عرصے میں شامل ہونا تھالیکن اللہ آباد میں رشوت نہ دینے کی وجہ ہے پانچ سال تک میرے کیس میں کوئی فیصلہ ہی نہ ہوا۔ یو نیورٹی نے بھی ریمائنڈ رہیج بنا ہند کر دیا اور پیس نے جوتھوڑی می پنشن منظور ہوئی تھی اسی پر قناعت کرلی اور اس تھوڑی سی پنشن ملنے میں چھی پانچ سال لگ گئے ۔جس کے نتیج میں میں پنشن کا کچھ حصہ Commute بھی نہ کراسکا جواب بیس سال کے بعد مجھے پوری ملنے لگتی۔ سرکاری ملازمت چھوڑ کر یو نیورشی آنے میں مالی حیثیت سے مجھے صرف نقصان اٹھانا پڑا۔ گورنمنٹ سروں میں میرے تمام ساتھی ڈپٹی سکریٹری یا جوائنٹ سکریٹری کے عبدے تک پہنچ گئے تھے بجھے یو نیورٹی جوائٹ کرنے میں ،جبیالکھ چکا ہوں ،ڈیڑھ سورو پے ماہانہ کا نقصان ہوا تھا۔ پنشن پانے کے وقت پی نقصان اس سے بہت زیادہ تھا۔ گریچوٹی ندملنا اس پراضا فہ تھا۔ پھر بھی مجھے کوئی افسوں نہ تھا۔میری قناعت پیند طبیعت جو پچھ بھی مل رہا ہے اس پر قانع ہے۔ سرکاری ملازمت میں پیپیدتو ضرور زیادہ ملتا کیکن وہ کیسوئی اور دماغی سکون نہ ملتا جو یونیورشی سروی میں ملا۔ سرکاری ملازمت کے میرے ساتھی ریٹائر ہوکر گوشہ گمنا می میں فن ہو گئے کیکن

میں آج بھی ہندوستان سے لے کرمیرونی ممالک تک زندہ ہوں \_ریٹائر منٹ کے بعد بھی متعدد مرتبہ بیرون ملک بلایا جاچکا ہوں ،متعدد اعز ازات ہے بھی نوازا جا چکا ہوں جس میں مندوستان كاسب سے برااعز ازصد رجمهوریه كاسار ثیفیکٹ اور حکومت ایران كابرااعز از جائز ؤ سعدتی بھی شامل ہیں ۔متعدد کتا بوں کامصتف بن چکا ہوں جن میں کچھے بیرونِ ملک شائع ہوئی ہیں۔ ٹینسل کے پردفیسروں کے تقرر میں (جن میں ان کی ابتدائی تخواہ میری آخری تخواہ ہے کئی گنی زیادہ ہے) میری سفارش کام آتی ہے۔سرکاری ملازمت میں ڈپٹی سکریٹری تک ہونے کے باوجود مجھے آئی۔اے۔الیں۔افسرول کے تحت کام کرنا ہوتالیکن دوران ملازمت اورریٹائر منٹ کے بعد بھی مدتوں میں آئی۔اے۔الیں۔کے امتحان کامتحن رہااور شایداب بھی رہتا اگر یا خی سال تک ملی گوڑی میں شمیاس ندلیا ہوتا۔میرے بیٹے نے جب ایم۔بی۔اے۔پاس کیا تو اٹھیں علی گڑھ یو نیورٹی میں ککچرر کی جگہ پیش کی گئی جے قبول کرنے سے انھوں نے اٹکار کر دیا اور میرے پوچھنے پر بیہ جواب دیا کہ آق آپ ہی کو کیا ملا کہ جو میں بھی یو نیورٹی میں سروس کرتا۔ یقیناً وه اس وفت ماشاء الله اتنى تنخواه پارى بىن جس كايىن تصوّ رجى نەكرسكتا تقا\_ پھر بھى مقابلە كرتا مول تو خود کو بہتر پوزیشن میں پاتا ہول مصرف قناعت شرط ہے ورنہ ہوں کی تو انہتا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی میں نئ نسل کو موجودہ مہنگائی کے دور میں پیسہ کے پیچے دوڑنے کو جائز ہی نہیں بغروری سجھتا ہوں۔ میں ابتدائی درجوں میں تین چارروپے فیس دے کرتعلیم حاصل کرتا تھا اور آئ بزاروں روپے ڈونیشن دے کر داخلہ حاصل کرنے کے علاوہ بالکل ابتدائی درجہ کی فیس ورا مرار روپ سے زیادہ ہے۔ یہی حال علاج کا ہے۔میرے عفوانِ شاب میں میڈیکل ا کے کے اسپتال میں داخل ہونے کے بعد دوائیں توالگ کھانا تک مفت بھی ملتا تھااور اسپتال الله واخل نه ہونے والے مریضوں کی دوا کے لیے اسپتال میں ڈسپنسری تھی جس ہے مفت دواملتی

تھی اور آج؟ میرے ایک عزیز کا چار روز تک اسپتال میں رہ کرانتقال ہوگیا اور حیالیس ہزار روپے کابل مل گیا۔اگرزیادہ آمدنی کی طرف توجہ نددی جائے تو بیتمام خرچ کیسے بورے ہوں۔ پنش نہ ملنے کے پانچ سال میری سخت پریشانی کا دورتھا جس چیز کا زندگی بھرمخالف رہاوہ خود کرنا یرا لیعنی دوسروں کے کاموں کواجرت کی بنیاد پر کرنا۔ایسے کاموں میں امیر خسر و کے رسائل اعجاز میں ہے ایک رسالہ کا انگریزی میں ترجمہ کرنا بھی شامل تھا۔ کسی نہسی طرح بیددورگزر گیالیکن اس سے بیر فائدہ ضرور ہوا کہ یک مشت پنشن کی رقم ملنے سے مجھے اپنی بٹی کی شادی میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔میرے بیٹے سروس میں آ چکے تھے،میری اہلیہ کوبھی ان کے ریٹائزمنٹ کے یا کچ سال بعد پنشن ملنے گئ تھی اورا یک بار پھرمیرا خاندان پرسکون زندگی بسر کرنے لگا۔اس دور میں میرا زیادہ وفت فلاحی کاموں میں گزرتا تھا یکھنؤ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم انجمن اصلاح المسلمین ہے جس کا میں صدر تھا۔اس انجمن کے تحت ایک میٹیم خاند، ہائی اسکول سے لیے کر ڈ گری کالج تک مختلف تعلیمی ادارے اور شجیدوں اور قبرستانوں کا انتظام ہے۔میرے شاگرد رشید ظفریاب جیلانی ایدوکیٹ کی سکریٹری شپ میں سیادارہ ہندوستان کے اہم ترین اسلامی اداروں میں شامل ہونے کے لائق بن گیا۔اس دور میں بھی اکھنے اُردودانوں اوراہلِ ادب سے بالکل خالی نہ ہواتھا۔شہر کی سب ہے بڑی انجمن بزم شعرا ۔تقریبا نتم ہوگئ تھی پھر بھی شعرو تن کی محفليس منعقد ہوا كرتى تنحيس \_أرد د اكيڈي اور فخرالدين على احميميني كا وہ سال نه تھا جيسا اب ہے۔اس وقت تک ان میں شمولیت ایک اعز از تھاا ورآج باعثِ ننگ،اورسوائے خوش آمدیوں کے کوئی بھی خود دار شخص ان کاممبر بنیا پہند نہیں کر تا اور علماء کے بجائے سیاسی جوڑ تو ڑ کرنے والے ج ! اس کے اربابِ جل وعقد بن گئے ہیں۔ ۳۰رجون ۱۹۸۸ء کوریٹائر ہوا تھا اور دوسرے روز گا بیت اللہ کوروانہ ہو گیا۔اس عرصے میں متعدد سفر ایران کے بھی کئے اور پچھ وقت ہندوستان میں

TTT

ساحت میں گزارا۔ میری بٹی اور داماد کلکتہ ہے بنگلورآ چکے تھے۔اس شہر کی بہت تعریف سنا کرتا تھااس وجہ سے اسے دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا چنا نچہ خدانے اس کا ذریعہ پیدا کر دیا۔ بنگلور میں رہ کر جنوبی ہندوستان کے دوسرے تاریخی مقامات جن میں میسور ،سری رنگا پٹن ، بیجا پور وغیرہ شامل ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ بنگلور کے قیام کے دوران وہاں کی چندا ہم شخصیتوں ہے ملاقات ہوئی جن میں مقصوعلی خال خاص تھے۔وہ بیدر کے رہنے والے تھے اور صوبہ کرنا ٹک مِيمِرا ف يارليمن ره ڪِ تھ۔وه بنگلور كےسب سے انجم اخبار' پاسبان' كاڈيٹر تھاور مسلمانوں کے فلاق کاموں میں پیش پیش بیش رہتے تھے۔انھوں نے بنگلور کے تمام سلم ادارے مجھے دکھائے جن میں الامین کالج اور اسی ہے متعلق دوسرے ادارے بھی شامل تھے۔ انھیں میں وہ بینک بھی تھا جس کے ڈائر کٹر رخمٰن خان آج پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ مقصودعلی خال صاحب ہی کی معیت میں مجھے ایک ایسے سیمینار میں شرکت کرنے کا موقع ملاجے صوبهٔ کرنا ٹک کےمسلمان آئی۔اے۔الیں۔اوریی سی۔الیں۔افسروں نےمنعقد کیا تھا۔ ہر آفیسرحاضرین کوان تمام کاموں سے باخبر کرتا تھا جواس نے مسلمانوں کے لیے کیے تھے اور ساتھ ہی ان پر دہکٹوں ہے بھی مطلع کرتا تھا جواس نے مسلمانوں کی بہبودی کے لیے بنائے تھے۔ یہ چیزاتر پردلیش میں قطعاممکن نہیں۔ بنگلور کا دوسرا ہڑاا خبار'' سالار' تھا۔جس کے اذیتر ہدرالدین صاحب تھے۔ بنگلور میں ایک اور مخلص شخصیت عثمان اسد صاحب کی تھی جن کے اخبار 'دنشیمن' نے پہلی مرتبہ اہلِ لکھنؤ کو واقف کرایا تھا کہ کرنا ٹک کے دورا فرادہ صوبہ میں بھی اردواتر پردیش سے زیادہ متبول ہے۔ یہ بات بنگلردیش بننے کے وقت کی ہے۔اس زمانے میں دونشیمن<sup>، نک</sup>صنوَ آنا شروع ہوا اور پیۃ چلا کہ کنٹر زبان کے علاقے میں بھی مسلمان آپی ماور ی زبان اُردوسیجھتے ہیں اگر چہ میرزبان حیدرآباد کی دکنی اُردو سے زیادہ قریب ہے۔عثان اسد

222

صاحب کاددنشین 'ایک زمانے میں سرکولیشن کے لحاظ ہے اُردور سائل میں سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اسد صاحب خودایک شریف انسان تھے اور مسلمانوں کا دردول میں رکھتے تھے مقصود علی صاحب اب و نیا میں نہیں ہیں اور عثمان اسد صاحب کینسر کا شکار ہوکر چل بسے اور بدرالدین صاحب بھی ایک حادثے کی نذر ہوگئے۔ میرے اچھے شناساؤں میں بنگلور میں ایک چوتھی شاساؤں میں بنگلور میں ایک چوتھی شخصیت محمود ایا زصاحب کی تھی۔ وہ خوداُردو کے ادیب تھے اور ہردت کرنا تک میں اُردو کی ترقی کے لئے کے کینسر میں مبتلا ہوکر وفات یا بھے۔ گذشتہ سال جب میں بنگلور میں قیام پذیر تھا تو ان تمام حضرات کی یاد بے چین کرتی تھی۔ بیشن بنگلور میں قیام پذیر تھا تو ان تمام حضرات کی یاد بے چین کرتی تھی۔ بیشن کرتی تھی۔ بیشن کرتی تھی۔ بیشن کرتی تھی۔

کچھ ہوگئے شتابی کچھ ہم بھی دریہ آئے

(میرے معذرت کے ساتھ )

الا مین کے اداروں کے علاوہ اور بھی ایسے تعلیم ادارے بنگلور میں ہیں جنصیں مسلمان چلارہے ہیں۔ بنگلور کی جامع معجد خودا کی اہم ادارہ ہے۔ ساخت کے اعتبارے وہ ہندوستان کی خوبصورت ترین جدید میں شار کی جاسمتی ہے۔ اس کے حت ایک لڑکوں کا اسکول اور دوسرے ادارے چلتے ہیں۔ انتظامیہ کمیٹی میں بنگلور کے ممائدین شامل ہیں جن میں شیعہ حضرات بھی موجود ہیں۔ کرنائک میں کچھ عرصے پہلے تک نذہی اور مسلکی مناقشات کا نام و نشان نہ تھا لیکن آر۔ ایس۔ ایس۔ کویہ بات پندنہ آئی۔ ہملی کی عیدگاہ کے نام پر فساد کرانے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں کے مسلمانوں کی دورائد لیثی نے اس سازش کو کا میاب نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد فضا کو خراب کرنے کے لیے آر۔ ایس۔ ایس۔ نے خود بنگلور میں اپنے اجلاس کرنا شروع کردیے اور اس میں میچے حد تک کا میاب بھی ہوئے۔ بنگلور کے قیام کے دوران مجھے بیہ شروع کردیے اور اس میں میچے حد تک کا میاب بھی ہوئے۔ بنگلور کے قیام کے دوران مجھے بیہ شروع کردیے اور اس میں میچے حد تک کا میاب بھی ہوئے۔ بنگلور کے قیام کے دوران مجھے بیہ

277

اندازہ ہوا کہ کرنا تک کے مسلمان ہمارے برنبت زیادہ سیای شعور رکھتے ہیں۔انھوں نے ان سازشوں کے مقابلے کے لیے چندسال قبل ایک زبردست سیمینار کیا جس میں معروف اخبار نويسول (بشول كلديپ ير) اور دوسرے مندوستان كے اہم ساي حضرات نے شركت كى تھی۔ بہر حال اس کے بعد کسی تشم کی کشیدگی کی کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ بنگلور میں شیعہ حضرات کی تعداد بہت کم ہے۔ان کا امامبازہ اور مسجد رچمنٹ ٹاؤن میں نئی تقیر ہوئی ہے۔مشہور کرکٹ کھلاڑی سید کر مانی کا بھی اس فرقے ہے تعلق ہے۔ بنگور میں کسی فتم کا شیعہ سی تفرقہ نہیں ہے اورجیبالکھاجاچکاہے، جامعہ مجد کی انظامیہ کمیٹی میں بھی شیعہ ممرموجود ہیں۔ بیٹائرمنٹ کے بعد میں بنگلور میں مہینوں قیام پذیر رہالیکن بھی بھی بنگلور یو نیورٹی نہ جاسکا جوشہر سے بہت دور ہے۔ یہاں کے لال باغ اور کتن پارک خوبصورت تفریح کا بیں بیں ۔ سر کوں کے کنارے عام . طورے بہت گھنے خوبصورت سائے دار درخت ملتے ہیں لیکن اب آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہرا پنا حسن کھوتا جارہا ہے۔ زبان کے سلسلے میں پید ذکر کرنا بھول گیا کہ اردوا کیڈمی کے علاوہ كرنا تك ميں اردوميڈيم اسكول كافي تعداد ميں طبتے ہيں جن كا اردو كے گڑھ كھنئو ميں تھۆرجھى نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک مسلمانوں کی اقتصادی حالت کا تعلق ہے، وہ قابلِ رشک ہے۔ شہر کا سب سے بڑا بازار کامرشیل اسریٹ تقریبا بورامسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔دوسراسب ے بردابازارمہاتما گاندھی روڈ پربھی مسلمان چھائے ہوئے ہیں ایک تیسر ابازار پر مگیڈروڈ ہے يهال بھى زياده تر تجارت مسلمانوں كے ہاتھوں ميں ہے۔ پرانے شہركے قريب جامع معجد سے لمحقه بازار بھی مسلمانوں کا ہے۔ شیوا بی نگر بھی مسلمانوں کا ایک بزار ہائش علاقہ اور بازار ہے۔ فلاحی کاموں میں دلچیں کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعدمیرا کانی وقت پڑھنے لکھنے میں مرف ہوتا تھا۔ یہ پرسکون زندگی کا دور ۱۹۹۸ء میں ختم ہوگیا جب میری اہلیہ د ماغی کینسر میں مبتلا

## . . .

ہو کئیں \_جولائی 1999ء سے ان کی یا دواشت ختم ہونا شروع ہوئی اور تمام علاجوں کے باوجود مض بوهتار ہا اور ۱۸رابر بل ۲۰۰۰ء کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگئیں ۔ای دوران جھے اپنی بینائی میں بھی کچھ کی محسوں ہوئی عزیز گرامی ڈاکٹر طاہرزیدی (جومیرے عزیز دوست کاظم رضا مرحوم کےصاحبز ادے ہیں) ہے رجوع کیا۔ انھیں گلوکو ما کاشبہ ہوااور نجے میموریل اسپتال میں فیلڈ شٹ کے بعد انھوں نے اس کی تصدیق کردی۔اس دوران میرے ایک شناسانے ایک روبرے ڈاکٹر خورشیدصا حب کو مجھے دکھایا جوٹینشن کے نارٹل ہونے کی وجہ سے طاہر میاں سے متفق نه ہو سکے کیکن طاہر سلمہ نے بتایا کہ معاملہ Low Tension Glocoma کا ہے جس میں آپریشن بھی علاج نہیں ہے۔اہلید کی علالت کے زمانے میں مستقل علاج نہ کر سکاجس کی وجہ سے مرض اور بڑھ گیالیکن اس کے بعد سے چھ سال سے علاج مستقل ہور ہا ہے۔دونوں آئھوں کے کٹریٹ کا آپریشن ہو چکا ہے لیکن بینا أنا تھٹی جارہی ہےاوراس وفت حال بیہ کہ دہنی آکھ کی روشن تقریبا ختم ہو چی ہے اور باعمی آکھ سے اس وقت جو کھے رہا ہول اسے بھی مشکل سے پڑھ سکتا ہوں ۔میری اہلیہ کے انقال کے تھوڑے عرصے کے بعد میرے بیٹے سلیم انوارالحق نے ٹاٹاکی ملازمت چھوڑ کرریلاینس ٹیلی کام جوائن کرلی اورمغربی بنگال میں سلی گوژی میں بحثیت ریجنل ہیڈان کا تقرر ہو گیا۔ بہت عرصے پہلے گوہاٹی سے واپس ہوتے ہوئے چند کھنٹے سلی گوڑی میں رکتے ہوئے میں دار جیلنگ چلا گیا تھالیکن اب وہ سفر ذہن سے بالکل نکل چکا سلی گوڑی ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام تک اتر پرویش میں لوگوں نے نہ سنا ہوگا اور جھول نے سناوہ اسے آ سام کا کوئی حصہ سمجھتے ہیں ۔ میں سلیم کے کلی گوڑی جانے کے وقت بنگلور میں تھا۔ انھوں نے مجھے کل گوڑی میں ایے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کرویا چنانچے کھنو آ کر چندروز قیام کرے مکان کو بیٹے کے ڈرائیورعثیق اللہ کے حوالے کرے سلی گوڑی چلا گیا۔ سلی گوڑی اور

اورانھیں سے مجھے انساریانِ پانی پت کانتجرہ ملاتھا۔شہرامراوتی میں کوئی خاص چیز دیکھنے کی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں مدیرار کی حکومت کا حقہ تھا اوراس کا دارالحکومت امراوتی سے قریب ہی تھا لکن مجھے وہاں جانے کا موقع ندل سکا۔ سنا ہے کہ وہاں کی جامع مسجد میں اکبرنے گھوڑے بندل حکا۔ سنا ہے کہ وہاں کی جامع مسجد میں اکبرنے گھوڑے بندل دکا حکم دیا تھا۔

وسطی ہند کا آخری شہر بھو پال ہے جہاں مجھے متعدد مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا۔حیدرآباد کی طرح بیان چند شہروں میں ہے جہاں ثالی ہند کے پریثان حال لوگوں ،خصوصاً مسلمانوں کو، پناہ ملاکرتی تھی اوریبی وجہ ہے کہ یہاں مقامی آبادی سے زیادہ باہر سے آگر آباد ہونے والول کی تعداد ہے۔نوابی عہد کے پہلے اس جگہ کی کوئی اہمیت نہ تھی اورنوا بی عہد میں بھی اس شہر کی اہمیت بیگموں کے دورِحکومت میں زیادہ ہوگئ ۔ بیبیگمیںعلم کی سرپرست تھیں اور اکثر ملک کے مشہورعلاء کی سریت کیا کرتی تھیں چنانچے صدیق جسن خان صاحب ایک معمولی حیثیت کے انیان سے نواب اور ایک نیم آزاد حکومت کی حکمرال کے شوہرین گئے۔ان کے اور ان کی اخلاف کی علمی خدمتوں سے شاید ہی کوئی اہلِ علم واقف نہ ہو۔ان بیگموں کے عہد میں شاندار عمارتیں بھی تقبیر ہوئیں جن کی ایک مثال تاج المساجد ہے جو غالبًا دہلی کے جامع مسجد سے وسعت میں کم نہیں ہے۔افسوس ہے کذان علم دوست حکمرانوں کی اولا د کاعلم وضل سے کوئی علاقہ نہر ہا۔ پہلے وہ کرکیٹیر بنے اورااب فلم ایکٹر۔ یہ بات کچھ حکمراں خاندان کے اخلاف تک محدود نہیں ہے۔ بھویال ہے بھی ڈاکٹر اقبال کا بھی تعلق تھالیکن آج بی۔ جے۔ پی حکومت بنخے کے بعد بھو یال کے ابن الوقت شاعر بھی اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں جس کی مثالیں بشیر بدر اور منظر بھو پالی ہیں۔

‹‹بېيى تفاوت ِرەاز كجاست تابەكجا''

٣٥٣

موجود ه بھویال ایک بلندوپت جگہوں پر بساہوا ایک جدید،خوبصورت،اورصاف ستھراشہرہے جہال برکت اللہ یو نیورٹی بھی ہے اورانجینئر نگ کے ادارے بھی اور تجارتی مراکز بھی۔انھیں تجارتی کمپنیوں کے مراکز میں ایک وہ بھی تھی جہاں گیس لیک ہوجانے سے سیکڑوں افرادخم ہو گئے اور ہزاروں موت سے بدر زندگی بسر کررہے ہیں۔ایسے ہی ایک موقع پر مجھے بھی مجویال بلایا گیا تھا۔جس دن بقیہ گیس خالی کی جانے والی تھی اسی روز بھو پال یو نیورٹی میں فارسی کے پروفیسر کا انتخاب ہونا تھا۔ میں سری تگر ہے دہلی ہوکر بھویال آر ہا تھا۔ دہلی اسٹیش برگاڑی روانہ ہونے کے وقت صبح کا اخبارآ یا جس میں گیس خالی ہونے کی خبرتھی \_لوگ فور اُاتر نا شروع ہو گئے اور پیسلسله گاڑی چلنے کے وقت تک جاری رہا۔ میں بہرحال چلتی گاڑی سے نداتر ا۔ پیہلا جائے تو قف (Stopage) جھانی تھا۔ بقیہ مسافر جھانی میں اتر نے لگے میں نے ان حالات میں بھویال جانا مناسب نہ سمجھااور جھانی سے اتر کر لکھنو والی چلاآیا۔ بعد کومعلوم ہوا کہ دوسرے اسپرٹ پروفیسر محمصدیق صاحب مرحوم کسی نہ کسی طرح بھویال پہنچ گئے کیکن انھیں یو نیورٹی تک پہنچنامشکل ہو گیا۔اس لیے کہ اعیشن پر کوئی سواری ہی نہتھی ۔بہر حال سلکشن سمیٹی ہوئی اورعزیزم فداعباس پروفیسر ہوگئے۔ بھو پال ایک خوبصورت جگہ ہے اور وہاں کی زندگی وہ عظیم تالاب ہے جس کے گردایک مرتبہ جھے بھی گھو منے کاموقع ملا عمارتیں میدانی علاقوں اور پہاڑی بلندیوں پرواقع ہیں۔ ہریالی کی بھی کی نہیں ہے۔مدھیہ پردیش کا دارالحکومت بننے کے بعد شہر کی رونق دو بالا ہوگئ ہے۔ بھویال یو نیورٹی کے فاری شعبہ کی موجودہ صدر طاہرہ عباسی ہیں جن کے ریڈر شب کی میٹنگ میں ایک اسپرٹ میں بھی تھا۔

موجودہ مہاراشرجس ہیں+۱۹۱ء کے بعدریاست حیدرآ باد کا کافی حقہ شامل کرلیا گیا اس کےصرف چندعلاقوں کو جمھے دیکھنے کےمواقع ملے ممبئی ہندوستان کا اقتصادی دارالحکومت

raa

ہے، وہاں ممبئی یو نیورشی اور ایو۔ جی ہی ۔ کے کامول کے علاوہ بھی مجھے اکثر جانے کی ضرورت بیش آئی اورایک مرتبه کرُلا میں تقریباً ایک مهینه قیام کیا ممبئ کامیرا آخری سفرمبئی اردوا کاڈ می اور ایران کلچرل ہاؤس کے مشتر کہ جشن حافظ میں شرکت کے لیے ہوا تھا اور دوست محترم مجروح سلطانپوری مرحوم کے ساتھ قیام تھا۔اس وقت مجروح صاحب کے حالات پچھٹھیک نہ تھے اور انھیں اپناا کی فلیٹ جے وینا پڑا تھا۔مجروح صاحب نے علی رضاصا حب اوران کی ہیگم فلم اسٹارٹی اورمیوزک ڈائر کٹرنوشاد کےعلاوہ اپنے کچھ دوسرے دوستوں کوبھی مجھ سےملوانے کے لیے بلوایا تھا۔شعروشاعری کی محفل بھی جی جس میں نوشاد مرحوم نے بھی اینے پچھ شعرسنائے تھے۔دن کو جشن حافظ کے موقع پر سردار جعفری ہے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ان سے پہلے اکھنؤ میں اور ایک مرتبرائي جم زلف اوليس صاحب كے يبال على كرده ميں بھى ملاقات موئى تھى على سروار صاحب کواولیں بھائی کی ہمشیرہ منسوب تھیں۔ایک دونسرے موقع پرمبئی یو نیورٹ سے متعلقہ کالج کے استاد ڈاکٹر نورالسعیداختر کے ساتھ بھی ایک روز قیام رہا۔اختر صاحب کامیں پی۔ایکے۔ڈی تقبیس کامنتن تھا ممبئی یو نیورٹی کے استاد ڈاکٹرمی الدین مومن کا ۲۹۷ء میں پچھیمپیوں تک ایران میں میرا ساتھ رہاتھا۔اس یونیوٹی کے ایک کالج سے متعلق ڈاکٹر گوریکرانجمن استادانِ فاری کے سالانہ جلسوں میں مستقل شرکت کرنے والوں میں تھے اور ان سے میری ملاقات بہت اچھی تھی۔ ان حضرات ہے بھی ان سفروں میں میری ملا قات رہی۔ گوریکر صاحب دا در کے رہنے والے تھے۔ایک سفر کے دوران جب میں اہل وعیال کے ساتھ مبئی گیا تھا تو گوریکر صاحب کی قیامگاہ پر بھی ایک دن گزارا تھام میٹی ہندوستان کامشہورشہرہے۔اس کےشہر کی علاقے اورسمندری کنارےسب میرے دیکھے ہوئے ہیں لیکن وہ استے معروف ہیں کہ انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں \_الیفیانا کے تراشیدہ غار (Elephanta Caves) جو سمندر کے ایک

جزیرے میں ہیں، میں شدد مکھ سکا جس کا ہمیشدافسوں رہام مین قلم انڈسٹری کا مرکز ہے اور عموماً لوگوں کی خواہش اسٹیڈیواورفلمشوئنگ دیکھنے کی رہتی ہے۔میری اس میں دلچیپی نہھی نہ ہے۔ اہے ایک سفر کے دوران جس میں میری اہلیہ بیگم ہاجرہ ولی اور بیٹی دُرِنٹین ساتھ تھیں مجھم بئی سے بونے جانے کا اتفاق ہوا ممبئ سے بونے کا پہاڑوں کے درمیان سے راستہ کشمیر کے رائے کی یاو دلاتا ہے۔ یونے ایک صاف مقرا اور بڑا شہرہے۔اس زمانے میں وہ بین الاقوا ی شهرت والے آ چار بیر جینش کی سرگرمیوں کا مرکز تھا اوران کا آشرم اہل یورپ وا مریکہ کو ا پی طرف متوجہ کئے ہوئے تھا۔ پونے میں ہمارا قیام کرٹل مظفّر کے یہاں ہوا۔ وہ کھنو کی مشہور فرم اصغر علی محد علی ، تا جرعطر کے مالکان میں ہے اکبرعلی خان صاحب مرحوم کی جھوٹی بیٹی رضیہ کے شوہر ہیں۔اس خاندان سے میری بیوی کے گھرسے انتہائی گہرے تعلقات تھے۔ پونے میں ایک روز قیام کے بعدیں احمد مگر چلا گیا جے دیکھنے کی جھے مدّت سے تمنائقی ۔ بیشمرنظام شاہی حکومت کا دارانککومت رہ چکا تھا بہمنی سلطنت کے آخری دنوں میں محمود بہمنی کے وزیر قاسم برید کے اقترار کے خلاف بغاوت کر کے ۱۳۹۳ء میں ملک احمد نظام شاہ نے قدیم تصبے بھنگر (Bhingar) کی جگہا ہے نام سے نے شہراحد گرکی بنیاد ڈالی اور نظام شاہی سلطنت قائم کی جو مغلول کی توسیع پیندی کا ابتدائی نشانہ بن \_ بر ہان نظام شاہ کے بعد اکبرنے اسے فتح کرنا جا ہا تھالیکن وہاں کے شاہی خاندان کی ایک بٹی جاند سلطانہ جو پیجا پور کے شاہی خاندان کی بہوتھیں، ا ہے پوتے کی مددکوآ گئیں اور ملک عبر کے ساتھ ٹل کرا حد تکر کا وفاع کرتی رہیں ۔ بعد کو ۲ ۱۷۳ء میں شا بجہاں نے اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کرلیا۔ اس سلسلے میں لکھنے کی ایک اہم بات بیہ کہ تال میں مغلیہ سلطنت ہونے کی وجہ سے افغانستان سے پٹھان سیا ہیوں کی بھرتی وشوار ہوگئ تھی۔ملک عنبرنے مقامی لوگوں کوفن سیدگری سکھا کران کی فوج تیار کی۔اس طرح مرہٹواڑہ

کے رہنے والے جن کا پیشیکا شتکاری تھا، کسان سے سیابی بن گئے اور ہندوستان کی آئندہ تاریخ میں انھوں نے نمایاں کارنامے انجام دئے۔احمد نگر میں میرا ایک روزہ قیام پروفیسرعبدالکریم صاحب کے یہاں رہا۔عبدالکریم صاحب باغ و بہارطبیعت کے مالک تھے اور میری ان کی شناسائی انجمن استادانِ فاری کے جلسوں سے ہوئی اور رفتہ رفتہ دوتی میں بدل گئی عبدالكريم صاحب کے ساتھ قیام مجھے مہنگا پڑا۔ان کے خلوص اور خاطر داری نے مجھے ان کے گھرے نگلنے نہ دیااور میں شہراحمد نگر کو جس طرح دیکھنا جا ہتا تھا نہ دیکھ سکا۔صرف احمد نگر کے قلعہ کے دُور سے درش کر لیے۔ بیوبی قلعہ ہےجس میں آزادی ہندے پہلےمولانا آزاد کونظر بندر کھا گیا تھا۔ تیرا میل دور بلندی پر جا ندسلطانه کا مزار بھی احمد نگر ہے مجھے دکھادیا گیا۔شری ڈی جس کے سائیں بابا عالمی شہرت کے مالک میں اور جن کے مندر ہندوستان میں جابجا سبنے ہوئے ہیں احمد مگر سے قریب ہی ہے عبدالکریم صاحب ہے معلوم ہوا کہ وہ ایک مسلمان درویش تھے جو ایک مسجد کے حجرے میں پڑے رہتے تھے۔ ساہے کہ وہ مجدانھیں کے مندر میں تبدیل ہوگئی۔احمد مگرسے یونے آ کراہلیہاور بٹی کوکرٹل مظفر کے یہاں سے لے کرمبئی ہوتا ہوالکھنؤواپس ہواتھا۔ مهاراشریس میری تیسری اہم زیارت گاہ اورنگ آبادتھا جو بھی ریاست حیدرآ باد کا دوسراا ہم ترین شہرتھا۔ وہاں میں نربدا کے اس یاردکن میں اپنے پہلے سفر کے دوران 1901ء میں گیا تھا۔ بیشہروہ ہے جہال میزے چھوٹے چیا ظہورالحق صاحب مرحوم ابدی نیندسورہے ہیں۔ ان كا انقال مني ١٩٣٧ء ميں ہوگيا تھا۔مارچ ١٩٥١ء ميں مجھے بيدر ميں مقيم اينے مجھلے چيا وحیدالحق صاحب کی شدیدعلالت کی اطلاع ملی تھی اور میں اٹھیں لکھنؤ واپس لانے کے لیے بیدر گیا تھا۔ وہ سفر بھی عجیب وغریب تھا۔ مجھے بیدر کا راستہ نبیں معلوم تھا۔لوگوں کے بتانے پریر لی، پر بھنی، ناندیڑ کے راہتے سے جانا چاہالیکن جب نہ پہنچ سکا تو اس راہتے سے سیدھا حیورآ باد چلا

گیااور وہاں سے Shutlle سے بیدر پہنچا۔ اورنگ آباد کے ذکر سے پہلے مناسب ہے کہ بیدر کا کچھ ذکر کر دیا جائے ۔سرخ مٹی برآباد بہ چھوٹا ساشہر جو پہلے نظام حیدرآ اباد کی مملکت میں تھااور اب کرنا ٹک کاھتے ہے،عبد وسطیٰ میں عظیم بہمنی سلطنت کا دوسرا دارالحکومت تھا۔ بہمنی سلطنت کے بانی علاءالدین حسن بہمن علاءالدین غلجی کےمشہور جزل ظفر خان کا بھیجا تھا۔ بحثیت بادشاه اس کی تا جیوثی دولت آباد میں قطب الدین مبارک کی معجد میں۳ راگست ۱۳۴۷ء میں ہوئی۔اس نے گلبر کدکو دارالحکومت بنایا۔ای خاندان کا نواں بادشاہ احدشاہ اول حضرت بندہ نواز گیسودراز کے انتقال کے بعد گلبر گہ ہے نتقل ہوکر بیدر جلاآ یا بہمنی سلاطین کے بعدوہ ہرید شاہوں کا دارالحکومت بنا۔اس چھوٹے سےشہر میں ایکے نشیبی وادی میں آج بھی بہمنی بادشاہوں کے مقبرے موجود ہیں۔ان میں ایک مقبرہ احمد شاہ بمنی اوّل (۱۲۳۲-۱۲۲۳ء) کا ہے جواپنی نیکی کی دجہ سے احمد شاہ ولی کہلاتا ہے۔اس کے مزار کا متولی ایک ہندو ہے جوسال میں ایک بار مقبرے کو کھولتا ہے اور وہاں فاتح خوانی ہوتی ہے۔ ایک دوسرامقبرہ وہ ہے جس کا گنبد بی سے تق ہوگیا تھا۔اس پر بجل گری تھی اور وہ دو نیم ہوگیا تھااورصرف آ دھا باتی ہے۔بیہ مقبرہ ایک ظالم باوشاہ جایوں بلاء الدین (۲۱ ۔۱۳۵۸ء) کا ہے اور کہا جاتا ہے قبر الی کے طور پر اس کے مقبرے پر بچل گری تھی۔ بیدر میں ہمنی خاندان کے آخری صاحب سطوت بادشاہ محمود شاہ کے وزمیاورعلم وفن کے سر برست محمود گاداں کا مدرسہ آج بھی موجود ہے محمود گاواں ایرانی تھااور ہندوستانی امرااسے برداشت نہ کرسکے اوراس کے خلاف محمود شاہ کے کان بھرتے رہے یہاں تک کیمحودشاہ نے اسے قل کروادیا اور میدواقع بھمنی سلطنت کے زوال کا پیش خیمہ بنا۔ بریدشاہی دور کی بھی کچھ تمارتیں اب تک بیدر میں موجود ہیں کیکن آج پچپین سال کے بعدان کی یاد کے نقوش دل سے مٹ چکے ہیں۔ بیدرا پی بیدری کام کی صنعت کے لیے دُنیا بھر میں مشہور ہے۔ ساہ پالش کئے ہوئے لوہ پرچاندی اور سونے کے تاروں سے نقاثی کی جاتی ہے۔ شیروانی کے بٹن، مگدان اور دوسر سے برتن وُنیا بھر میں جھیجے جاتے ہیں لیکن فائدہ اٹھانے والے بھے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اصل کا ریگر تو کوٹھر یوں میں رہتے ہیں اور وہی ان کے چھوٹے چھوٹے کا رخانے ہیں۔ بنگلور کے قیام کے دوران اخبار پاسبان کے ایڈیٹر، سابق ایم ۔ پی۔ مقصود علی خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ان کا وطن یہی شہر بیدر تھا۔

بیدر سے میں نے وحید پچپا کوساتھ کھنٹو لا ناچا ہا کین افھوں نے کہا کہ ڈیڑھ مہینہ کے بعد گری کی چھٹی ہوگی اور تب ہی وہ کھٹو آئیں گے۔ چنا نچہ جھے تہا ہی آ نا پڑا اور راستے میں میں اور نگ آباد میں رک گیا۔ ایک معمولی سے اجتنا ہوٹی میں قیام کیا۔ سا ہے کہ اب وہ اور نگ آباد کا اور نگ آباد کی اور سران آباد کی فرایا کرتے تھے اور اور نگ نہیب کی آمد سے پہلے جس کا نام کھڑ کی تھا۔ شہر میں میرے دیکھنے کی دوجگہیں تھیں، ایک بی بی کی اور ضداور دوسری شاہی پن چی ۔ بی بی کا روضہ اور دوسری شاہی پن چی ۔ بی بی کا روضہ اور دوسری شاہی پن چی ۔ بی بی کا روضہ اور دوسری شاہی پن چی ۔ بی بی کا روضہ اور دوسری شاہی پن چی ۔ بی بی کا بیال دوسرا تاج کی ایک بیگم کا مزار ہے جے اس کے بیٹے اعظم شاہ نے تھیر کروایا تھا۔ مقبرہ بالکل دوسرا تاج کل ہے۔ فرق سے ہے کہ اس پرسٹ مرم کے بجائے سیپ کے مسالے کا بلاسٹر ہالوں دوسرا تاج کل ہے۔ دوسری تابی کی ہے دوسری کی جہ دوسری تابی کو ایک بچوبہ روزگار ہے۔ دوسری تابی دید عالم میں پڑی ہے ہے دوسری ایک بہاڑی سے ایک دوسرا تابی جوبہ کو ایک جوبہ کے دائی تھا اور جس کے لیے دیوگری پہاڑی سے تابی خورت ہی بی بی بی بی بی بی بیات کی ایک جوبہ کو ایک بیار دی سے ایک در بیل بی بی بی بی بی بی بی بیار تی ہے دوسری تابی کی دوبہ سے تابی کی ایک جوبہ کر دوبرای بیار کی ہے۔ دوسری تابی بی بی بی بیار کی ہار کی دوبران کسیری کے عالم میں پڑی ہے۔

اورنگ آباد اوراس کا نواحی قلعہ بند ویران شہر دیوگری یا دولت آباد کسی زمانے میں ستاد ہیں، وکا تکاس ، چالوکیہ اور راسٹر کوٹ راجاؤں کی سلطنت کا حصّہ تھا جن کی سرپرتی میں اجننا ورالورا کے مندر د جود میں آئے علاءالدین ظلجی نے اسے فتح کیا تھااور ملک کا فوراُ دھرسے ہوتا ہوا مزید جنوب میں گیا تھا۔ میرتعلق کے زمانے میں دیوگری دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور اپنی سلطنت کی وسعت کے پیشِ نظراسے دیوگری وسطِ سلطنت میں معلوم ہوا اور اس نے اسے دارالحکومت بنالیا۔ دیوگری (دولت آباد) کا قلعہ آج بھی نا قابلی تنجیر معلوم ہوتا ہے۔ قلعہ کے گردمتعدد حصار ہیں جن کا پارکر نا آسان کا م نہ ہوگا۔ دولت آباد کے قریب ہی متعدد مسلمان صوفیوں کے مقابر ہیں اور آئیس میں حضرت بر ہان غریب کا مقبرہ بھی شامل ہے جس کے حصار میں اور نگ زیب کی مجی قبرے۔ پیمالا قداب فلدآباد کہ لما تاہے۔

اورنگ آباد کے نواح میں مشہور عالم اجٹٹا اور الورا کے غار ہیں۔ اجنٹا کا فاصلہ شہرے تقریباً چھتیں میل ہے۔میرے پاس اتناونت نہ تھا کہ میں وہاں جاسکتا۔البقہ الوراقریب تھا۔ ا كيك شام كوو بال كيااوررات كيست باؤس بيل بسركي صنح كوالورا كے مندروں كود كيھنے فكل كيا جو كئى صديوں كى محنت سے تيار كئے گئے ہيں۔ابرام مصردنيا كے عجائبات ميں ہيں كيكن ميرے خیال میں الوراکے غاروں کے مندران سے کہیں زیادہ تخیر خیز ہیں۔ اہرام میں توبڑے بڑے پیتھر وں کے بلاکوں کو بلندی تک لے جانا ایک ناممکن بات کوممکن بنانا تھالیکن الورا میں پہاڑ کو کاٹ کراس کے اندر تین منزلہ تک عمارتیں بنانا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام اور فئکارانہ مہارت كاكارنامه بـان مندرول كى تعداد بهت كافى ب جواب يادنيس كيكن ان ميس دواي بين جن کا نقشہاس وقت بھی میری نظرول کے سامنے ہے۔ان میں ایک بدھ مندر ہے۔سامنے سے پہاڑ کی ڈھال میں ایک چھوٹا ساورواز ہ نظر آتا ہے۔وروازے سے اندر واخل ہو کر ایک وسیع صحن میں پینی جاتے ہیں جے یورا پہاڑ صاف کر کے بنایا گیا ہے صحن کے آگے پیچھے کی والان ہیں ۔ان کےاوپرالی ہی دوسری منزل ہےاوراس پرالی ہی تیسری منزل جس کی حصت بلند پہاڑ ہے۔ نیلے دالانوں میں آخری میں گوتم بدھ کی مورتی ہے۔غور کرنے کا مقام ہے کہ س

طرح پورے پہاڑکو تاش کراس کے اندرسہ منزلہ کارت بنائی گئی ہوگی۔ کارت بالکل سادی ہے کہ کہیں تکبین دھنے موجود ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ اجنٹا کے عاروں کی طرح ان میں بھی مصقر رکی (Paintings) ہوگی ۔ دوسرا کیلاش مندر ہے، انتہائی منقش کھجرا ہواور پوری کے مندروں کی طرح بیمندر بھی جنسی کمل کرتے ہوئے بتوں سے مزین ہے۔ میرے بیٹے کے ہم زلف کا خاندان اور نگ آباد میں مقیم ہے۔ ان سے پتہ چلا کہ اجنٹا کے عارتوا لگ، ان کے پاس پڑوں کا علاقہ قدرتی حسن کے سلسلے میں لاجواب ہے۔ افسوس میں دوبارہ اس علاقے میں نہ جا سے اور دنیا کے بجو باجنٹا اور اس کے نواجی علاقے کونہ دیکھر سکا۔

مہاراشر کا دوسرادارائکومت نا گپورجی میں متعدد مرتبہ گیا۔ عربی فاری شعبہ کے صدر واکٹر رفیع الدین صاحب میرے کرم فرمااور پروفیسرشپ کے انتخاب میں اکسیرٹ بھی ہتے۔
ان کے دورصدارت میں میں وہاں نہ جاسکالکین ان کے جانشین ڈاکٹر عبدالرج م نے بجھے نا گپور جانے کے مواقع فراہم کے اور نیسلسلہ ان کے جانشین ڈاکٹر عبدالرب عرفان صاحب کے دور صدارت تک جاری رہا۔ نا گپور آر ، الیں ، الیں کا ہیڈ کواٹر ہے اور میں بجھتا تھا کہ دوہاں مسلمانوں کی حالت خراب ہوگی کیکن ایسانہیں ہے۔ اشیشن کے قریب ہی مسلمانوں کا پوراایک علاقہ مومن کی حالت خراب ہوگی کیکن ایسانہیں ہے۔ اشیشن کے دیب ہی مسلمانوں کی اجتمار ہائی کورٹ کے ایک بچی ہولی جن کا نام ذبین سے نکل گیا ہے۔ ہمارے بہاں کے بیشتر مسلمان جوں کے برخلاف وہ کھلے طور سے خالص مسلمانوں کی انجمنوں کے جلسوں میں شریک ہوتے ہے اور کار آ مدمشورے دیتے تھے۔ نا گپور کے نواح میں کامٹی قصبہ ہے جہال شریک ہوتے ہے اور کار آ مدمشورے دیتے تھے۔ نا گپور کے نواح میں کامٹی قصبہ ہے جہال نوے فیصدی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ وہ بکر برادری کا گڑھ ہے۔ اوگ کافی خوشحال ، پڑھے نوے ویصدی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ وہ بکر برادری کا گڑھ ہے۔ اوگ کافی خوشحال ، پڑھے اور کار آ مدمشور کے دو مشاعرے ہوا کرتے ہیں جن میں مدون شریک ہوتے ہیں جن میں معروف شعراء کو کھے اور علم دوست ہیں اور وہاں اکٹر بڑے مشاعرے ہوا کرتے ہیں جن میں میں مدون شعراء کی جو اگھی اور مظمر دوست ہیں اور وہاں اکٹر بڑے مشاعرے ہوا کرتے ہیں جن میں معروف شعراء

صتہ لیتے ہیں۔اس قصبہ کے تی حضزات تا گیور او نیورٹی کے استاد ہیں یارہ بچے ہیں۔عبدالرب عرفان صاحب بھی ای قصبہ کے باشندے تھے اور ایک روز کامٹی میں ججے بھی ان کی قیام گاہ پر رکنااور شام کوایک او بی محفل میں صتہ لیٹا پڑا۔ موجودہ صدر شعبۂ فاری ڈاکٹر خالدہ نگار کا وطن بھی کامٹی ہے۔خود شہر نا گیور میں میری ولچیسی کے سامان کم تھے۔ گاندھی بی کا واردھا آشرم بنا گیور سے بہت دور نہیں ہے لیکن میں وہاں نہ جاسکا۔ نا گیور میں میرا قیام عموماً ڈاکٹر عبدالرجیم صاحب بھے ایک احباب کالونی میں صاحب کے یہاں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر رفع الدین صاحب جھے اپنی احباب کالونی میں رٹائر لیے گئے اور وہیں میرا قیام رہا۔عبدالرحیم صاحب بھی شہر کے مضافات میں ای کالونی میں رٹائر ہوکر کیلے تھے۔

حیدرآباد کی ہوا میں ممیں نے پہلی بار ۱۹۵۱ء میں سانس کی تھی۔لیکن ، جیسا کہ کھے چکا ہوں ، صرف اشیشن سے بیدر چلا گیا تھا۔ اس کے بعداس شہر میں اتن مرتبہ جانا ہوا کہ ان کی تعداد تک یاد نہیں۔ ریاست حیدرآباد سے میرے خاندان کا گہراتعلق رہا ہے۔ مختلف زمانوں میں یہاں کے علماء نہ صرف وہاں جاتے رہے بلکہ مستقل آباد بھی ہوتے گئے۔ چنا نچہ آج سے کئ پہلے ملک العلماء ملا حیدر حیدرآباد میں اس کئے تھا وران کی نسل کے حضرات آزاد کی ہند کے بعد تک وہاں رہے لیکن اب شاید کوئی ٹمیس ہے۔ بعد کے جانے والوں میں میرے واوا کے بعد تک وہاں رہے لیکن اب شاید کوئی ٹمیس ہے۔ بعد کے جانے والوں میں میرے واوا میں میرے واوا میں اور انتیاز الحق صاحب اور انتیاز الحق صاحب بھی تھے۔ میرے داوا اور ایک بھی صاحب بھی تھے۔ میرے داوا اور ایک بچا وحیدالحق صاحب خاکہ حیدرآباد میں میرے داوا ور میں بیں اور دوسرے میرے داوا کے بچا واد نگ باد میں میں اور باتی سب بچا اور نگ بی سے اب صرف ایک ڈاکٹر سلمی جلیل حیدرآباد میں بیں اور باتی سب یا کتنان یا دوسرے میا کہ جانچکے ہیں۔

قطب شاہی سلطانوں کا دارالحکومت گوککنڈہ تھالیکن پانی کی کمی کی وجہ ہے محمد قلی قطب شاہ نے ۱۵۹۰ء میں حیدرآباد کی بنیاد ڈالی اوراسے دارالحکومت بنایا۔اس نے شہر کی سب سے قدیم عمارت چار مینار ہے جوشہر کے وجود میں آنے کے ایک سال کے بعد یعنی ۱۵۹اء میں بنایا گیا۔شاید باہر کے کم لوگوں کومعلوم ہوگا کہ چار میٹار کی بلند تھارت کے او پراکیک مسجد ہے۔حیدر آباد نظام الملك كے خاندان كى حكومت كے زمانے ميں ايك پرامن شهر رہاہے۔اس وقت سے آج تک وہ اپنی صفائی اور معتدل آب وجوا کے لیے ہندوستان کا ایک منفردشہر رہا ہے۔ یہ ہندوستان کا پہلاشہرہےجس میں ذریعے تعلیم ایک ہندوستانی زبان اُردوکو بنایا گیا اوراس معنی میں مجھی پہلا ہے کہ دارالتر جمہ کے ذریعی کسی ہندوستانی زبان میں بیرونی علمی اصطلاحات کا اُردو میں تر جمہ کیا گیا۔ آج بھی ہندوستان میں سب سے زیادہ یو نیورسٹیاں ای شہر میں ہیں۔ آزاد کی ہند کے بعدمولانا آزادنیشنل اردو یو نیورٹی وجود میں آئی۔آج بھی حیررآ باد،اردوکاسب سے بڑا مرکز ہے اور زندہ دلانِ حیدرآ باد کے مزاحیہ مشاعرے ہندوستان مجر میں مشہور ہیں ۔حسین سا گرکوابرا جیم قطب شاہ نے ۲۲ ۱۵ء میں بنوایا تھا۔اس کی وجہ سے حیدرآ بادیس سمندر کالطف آتا ہے۔ تیلگودیثم کے دور حکومت میں اے اورخوبصورت بنادیا گیا ہے اوراس کے نیج میں گوتم بدھ کامجسمہ نصب کردیا گیاہے۔

حیدرآباد سے پہلے قطب شاہیوں کا دارالحکومت حیدرآباد سے گیارہ کلومیٹر کے فاصلے پر گوککنڈہ ہتھا۔اس کی ابتدامٹی کے قلعہ کی شکل میں ورنگل کے کا کا شیر حکمرانوں کے دور میں ہوئی۔
ادر اسے ایک پھر کا مضبوط قلعہ قطب شاہی خاندان کے ابتدائی تین حکمرانوں نے بنایا۔ وہ
ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شارکیا جاتا تھا۔قلعہ کے آٹھ دروازے تھے جن میں فتح
دروازہ سب سے اہم ہے۔اورنگ زیب اس سے قلعہ میں واغل ہوا تھا اور اب یہی قلعہ میں

جانے کا راستہ ہے۔اس دروازے میں ایک خاص جگہ ہے اگر تالی بحائی جائے تو سب سے بلند محل میں آواز پہنچ جاتی ہے۔ ( یہی چیز میں نے پیجا پور میں دیکھی تھی)۔قلعہ میں کسی زمانے میں شاندارمبجدیں اور دوسری ممارتیں تھیں جن میں ہے اب بھی کچھ باتی ہیں۔ بالاحصار دروازہ دوسرا شاندار دروازہ ہے جہال ہے • ۳۸ سٹرھیاں چڑھ کر بالاحصار بارہ دری تک جایا جاتا ہے۔قلعہ کے باہرتقریباویکے کلومیٹر دورقطب شاہی بادشاہوں کے مقاہر ہیں۔اس خاندان کے آخرى بادشاه ابوالحن تاناشاه كے متعلق مختلف رواييتي مشهور ہيں۔ و وفنو نِ لطيفه كا دلداد ه اور عيش وعشرت میں مست رہنے والا کہاجاتا ہے لیکن برسول اس نے اور تگ زیب کی زبردست طاقت کامقابله کیا۔موجودہ آندھرایردیش میں میرا گذر نہ کورہ جگہوں کےعلاوہ کہیں اورنہیں ہوا۔ جنو لی ہند میں مجھے آندھرا کے علاوہ تا مل نا ڈاور کرنا ٹک کے مختلف مقامات دیکھنے کے مواقع ملے۔مدراس کے بارے میں شاید پہلے کچھ کھ چکا ہوں۔ یو نیورٹی کے تعلمی کا موں کے علاوہ Inter 'Varsity Rowing Competition' کےسلسلے میں بھی میں اس شہر گیا اور پنجاب ایسوی ایشن اور تھاؤزنڈ لائٹ امامباڑے کےمشاعروں میں شرکت کے لیے بھی میں بہت بار مدراس گیا اور دل کھول کراس شہر کور یکھا۔ وہاں میری دلچین کا خاص سبب یو نیورشی سے ملحق اور نیٹل لائبریری اور یو نیورٹی کے سامنے کی سمندری نیج تھی۔ مدراس آخری مرتبہ آٹھوں کے علاج کے سلسلے میں وہاں کے مشہور آتھوں کے اسپتال شکر نیتر الے گیا تھا۔ اتفاق سے وہ عید کا دن تھا۔ ہوٹل کے قریب ہی ایک معجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز میں چھ تکبیر زاید ہر رکعت میں پڑھی گئیں جومیرے لیے ایک نئی بات بھی معلوم ہوا کہ وہ متجد شافعی مسلک کے حضرات کی تھی جن کے یہاں دونوں رکعتوں میں چھ چھزا پیزنگبیریں پردھی جاتی ہیں۔اس موقع پر مدراس کافی بدلا ہوانظر آیالیکن میں وہاں گھوم نہ سکا۔ مدراس میں مسلمان کم ہیں کین منظم اور

خوشحال بین اوراس شهر میں آج بھی گورنمنٹ قاید ملّت گرلز کالج اور گورنمنٹ قائمر ملّت بوائز کالج موجود ہیں۔ بیقا کدملت سیٹھ اساعیل مسلم لیگ کے ایک بڑے لیڈر تھے۔ کیا یو بی میں گورنمنٹ کی طرف ہے راج مجمود آبادیا چودھری خلیق الزمال کالج قائم ہو سکتے ہیں؟ وہاں اردو جانے والے کم میں کین جتنے ہیں وہ اردو کے شیدائی ہیں۔ پنجاب ایسوی ایش جس کے مشاعروں کے کنوینر کمال مدرای مرحوم ہوا کرتے تھے دراصل پنجاب کے غیرمسلموں کی انجمن ہے کیکن ان کے اُردومشاعرے دودودن حکتے ہیں۔ کرنا ٹک میں بنگلور کے متعلق بھی شاید کچھ کھھ چکا ہوں۔اس خوبصورت شہر میں بھی مجھے مہینوں رہنے کا اتفاق ہوتا رہا۔ اس کی چوڑی سڑکیں، ان کے کنارے لگے گھنے سابید دار درخت، لال باغ، کتبن پارک اور بارونق کا مرشیل اسٹریٹ اورمہاتما گا ندھی روڈ کےعلاوہ وہاں کے الا مین اور دوسرے اسلامی ادارے بھلانے والی چیزیں نہیں ہیں۔وہاں اُردو ہمارے لکھنؤ ہے زیادہ رائج ہے۔ با قاعدہ اُردومیڈیم اسکول ہیں اور اہم اُردواخبار نکلتے ہیں جن کا ذکر کیا جاچکا ہے۔ ہمارے صوبے کے برخلاف مسلمان عام طورسے بیدار مغزاور منظم ہیں۔وہ خوشحال

بیں اس لیے کہ عموماً تجارت پیشہ ہیں۔ کا مرشیل اسٹریٹ کی زیادہ تر ووکا نیس مسلمانوں کی ہیں۔
میسور اور سری رنگا پٹم کا بھی شاید ذکر کر چکا ہوں۔ میسور میں میری دلچین کی کوئی چیز نہیں۔ راجبہ کا
محل بردا ضرور ہے لیکن جاذب نظر بالکل نہیں۔ سری رنگا پٹم کا قلعہ بالکل ویران ہے۔ باہر
محل بردا ضرور ہے لیکن جاذب نظر بالکل نہیں۔ سری رنگا پٹم کا قلعہ بالکل ویران ہے۔ باہر
Summer Palace کے نام سے صرف ایک عمارت ہے لیکن کوئی خاص اہم نہیں۔ سلطان شہید، ان کے والداور عزیز وں کی قبریں بہت کے حیز بانِ حال سے کہتی ہیں جسے صرف گوش شنوا
ہیں سکتے ہیں۔

ہے ہیں۔ شالی کرنا ٹک کود کیھنے کے مجھے دومواقع ملے پہلی مرتبہ بمبئی میں حافظ سیمینار کے بعد

MAA

جب کرلا بنگلورا کسپرلیں ہے میں پہلی مرتبہ بنگلور جار ہاتھا تو راستے میں گلبر گہ پڑتا تھا۔ مرحوم طیب انصاری وہاں کے ایک ڈگری کا لج کے استاد تھے اور گلبر گہ کے قریب ہی ایک مقام اُلند میں م**دنون ایک بزرگ علاءالدین انصاری کےاخلاف میں تقے۔اینے لکھنؤ کے ہرسفر میں مجھے** وہ گلبرگہ آنے کی وعوت دیتے تھے۔ان سے ملنے کے خیال سے گلبرگہ میں میں نے سفرختم کردیا۔ کیکنٹرین سے اترنے کے بعداشیشن سے ٹیلیفون پرمعلوم ہوا کہ موصوف حیدرآ باد گئے ہوئے ہیں ۔ گلبرگدایک قدیم شہر ہے بہمنی سلطنت کے بانی علاءالدین بہن شاہ نے دولت آباد میں تخت نشینی کے بعد کچھ برسول تک وہاں قیام کیا اس کے بعد مگبر گہ کو دارالحکومت بنالیا تھا اور پہمنی خاندان کے آٹھ سلطانوں کے عبد میں یہی شہر دکن کا دارالحکومت بنار ہا۔اس خاندان کا آ شحوال بادشاه تاج الدين فيروزشاه (١٣٢٢–١٣٩٤ء) زبردست عالم اورشاع تقااورع ومنتي اور فیروزی خلص کرتا تھا۔اس باوشاہ کو عربی، فاری ، تر کی ، تیلگو، کناری ، مراتھی اور بنگا لی زبا نو ں پر کامل عبور تھا۔اس نے دولت آیا د کے قریب ایک رصد گاہ بھی تعمیر کرانا جاہی تھی۔ وہ حضرت نصیرالدین چراغ دہلی کے خلیفہ حضرت سید محمد گیسو دراز (۱۳۲۲\_۱۳۳۱ء) کا اراد تمند تھا۔ان بزرگ کے والدسید بوسف محم تغلق کے عہد میں دولت آباد ( دیوگری) آئے تھے اور وہ خود کلبرگ منتقل ہوکر جامع معجد کے قریب اقامت پذیر تھے۔ گلبر گے کے قریب ہی اُلند نامی قصبے میں ایک انصاری بزرگ علاءالدین ألندی کی آرامگاه بھی ایک اہم زیارت گاہ ہے کیکن میں وہاں نہ جاسکااور حضرت س**ید محمر ک**یسودراز کے مزار برفاتحہ پڑھ کردوسری گاڑی سے بنگلور وانہ ہو گیا۔سید محمد گیسو دراز کا ابتدائی اُردوادب ہے گہراتعلق رہاہے ۔ شال کرنا ٹک کا میرادوسرا سفر کئی سال کے بعد ہوا۔ میں اپنے خولیش احمد شکیل ہاتھی کے ساتھ بذر بعیرٹرین جڑواں شہر مُبلی ۔ دھارواڑ گیا۔ بیچھوٹا ساشہرایک تنازعد کی وجہ سے ہندوستان بھر میں مشہور ہوگیا ہے۔ وہاں کی عیدگاہ پر

حینڈ البرانے کے سوال کوفرقہ پرستوں نے مسئلہ بناویا۔ جیسا کی عموماً ہوتا ہے (خصوصاً مندرول ر) مُبلی عیدگاہ پر بھی ایک جھنڈ الہرا تا تھا۔ بی۔ جے۔ پی کے فرقہ پرستوں نے اس پراعتراض کیا اور قومی حجنڈا لبرانے پرمصر ہوئے اور فضا میں کافی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوگئی لیکن مسلمانوں نے بچھداری ہے کام لیااور خود ہی وہاں تو می جھنڈ البرادیا۔اس سال (۲۰۰۷ء) میں بھی اہا بھارتی نے وہاں فضا خراب کرنے کی کوشش کی لیکن کا میاب نہ ہو کیں۔اپنے اس سفر کے دوران مَیں بیعیدگاہ دیکھنے گیا۔ بیز مین کا تکونامتوسط سائز کا ٹکڑا ہے جس پرعیداور بقرعید کے موقعوں پر نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ عام دنوں میں وہ کاروں کا اسٹینڈ بنار ہتا ہے۔ مہلی ے کتی دھارواڑ ہے جوانی یونیورٹی کے لیے مشہور ہے۔اس یونیورٹی میں اُردو کی تعلیم کا بھی انظام ہے۔ بہلی میں ایک روز ایک اچھے ہوٹل میں قیام کے بعد بذر بعید میں ہم لوگ عاول شاہی حکومت کے دارالسلطنت بیجا پور کے لیے روانہ ہوئے۔ بیا یک طویل سفرتھا جس میں عظیم دریا كرشناكودومرتبه بإركرنا برا- بدوى دريا ہے جس سے آگے دريائے تنك بهدراماتا ہے اوران دونوں کے درمیان کا را پُور دوآ بہمنی اور وجے گرسلطنق میں جھگڑے کا باعث بنار ہتاتھا۔ یجا پور ہم لوگ شام کو پہنچے اور ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ دوسری صبح کوسب سے پہلے مشہور عالم گول گنبد کود کھنے پہنچ گئے مجمد عادل شاہ کا بیہ مقبرہ جس کی تنکیل خوداس نے بیس سال میں کرائی تھی وُنیا کے عظیم الشان مقبروں میں سے ایک ہے اور بغیر کسی سہارے کے قائم اس کاعظیم گنبد انجفر مگ کاشاہ کارہے۔اس کا قطر (Diameter)ایک سوچوبیس فٹ ہے اوراس لحاظ سےوہ رُنیا کا دوسراسب سے بڑا گنبد ہے۔ گنبدتک پہنچنے کے راہتے جاروں مینار ہیں۔ گنبد کے اندر ایک گیاری ہے جس میں آواز کی بازگشت ایس ہے کہ ایک طرف کی ہلکی سے ہلکی آواز دوسری طرف سنائی دیتی ہے۔ گنبد کے اندر ہر ہکی ہے ہکی آواز کی کم از کم نومرتبہ بازگشت ہوتی ہے۔ پیر

گیلریWhispering Galleryکے نام ہے مشہورہے۔گنبدی اس گیلری کے متعلق مشہو رہے کہ ممارت مکمل ہونے کے بعد محمد عادل شاہ اپنی محبوبہ کے ساتھ وہاں گیا اور ندا قاس نے محبوبہ سے کہا کہ کیا وہ اپنی محبت کے ثبوت میں اس نو منزلہ گہرائی میں پنیچے کے ہال میں کو دعتی ہے؟ محبوبہ نے اثبات میں جواب دیا اور فوراً کو دکر مرگئی۔اس کے بعد محمد عادل شاہ عمر بھراس کے فراق میں روتا رہا۔ گول گنبد کے بعد بیجا پورکی دوسری اہم ممارت وہاں کی جامع مسجد ہے جے علی عادل شاہ نے تقمیر کرایا تھا۔ بیجا پورکی فتح کے بعد اورنگ زیب نے اس مجد میں ترمیمیں اوراضا فے کرائے۔ پیجا پور کا تیسراانجینئر نگ شاہ کاربارہ کمان ہے جہاں بارہ محرامیں ا یک ہی جگہ سے نکلتی ہیں۔عادل شاہی محلوں کے پچھ ھتے آج بھی موجود ہیں ادرسیا حوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔شہر کے بالکل قریب ہی دنیا کی سب سے بدی توپ بھی دیکھی جس کے متعلق اب میعقیدہ ہوگیا ہے کہاس کے چھونے کے بعد جوخواہش دل میں پیدا ہوتی ہے وہ پوری ہوجاتی ہے۔اس توب کی لمبائی چودہ فٹ اوروزن چپپنٹن ہے۔ابراہیم عاول شاہ ٹانی کا مقبرہ ابراہیم روضبھی ایک خوبصورت عمارت ہے۔ان کےعلادہ بھی بیجا پور میں ابھی بھی کچھ خوبصورت عمارتیں ہیں جن میںمہترکل ،اثر کل ،افضل خان کامقبرہ وغیرہ شامل ہیں ۔شہر میں وہ مقام بھی دیکھا جہاں آخری عادل شاہی بادشاہ نے قید کی زندگی کے آخری دن گز ارے تھے۔ یجا پورٹس شہری آبادی سے باہرایک ایسے مقام پر بھی ہم گئے تھے جہاں گولکنڈہ کے فتح درواز ہے کی خصوصیت تھی۔اس شاہی بارہ دری میں کھڑے ہوکرا گرتالی بچائی جائے تو بہت کافی فاصلہ پر ایک دوسری ممارت میں جوشائی زنانخانہ کہلاتی ہے اس کی آواز سنائی ویتی ہے۔

یہاں ایک بات اور تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ دیگر باتوں کے علاوہ اورنگ زیب کو اس بات کے لیے بھی مطعون کیا جاتا ہے کہ اس نے دکن کی ریاستوں کو اس لیے فتح کیا کہ ان کے

حکمران شیعہ تھے۔ بیجا پورکی تاریخ ہے پیۃ چلتا ہے کہ وہاں عجیب سلسلدرہا ہے۔اگرایک بادشاہ شیعہ ہے تو اس کا جانشین سی اور اس کا جانشین پھر شیعہ اور اس طرح۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آخری بادشاه جواورنگ زیب کا نشانه بنانه صرف سی تھا بلکه سلسله قادر پیمیں مرید بھی تھا۔حقیقت تو میر ہے کہ بیرب شوق جہاں کشائی کا کرشمہ تھا۔ دکنی ریاستوں کی فتوحات ا کبر کے دور سے شروع ہوتی ہیں۔ برار کی عمادشاہی حکومت عہد اکبری میں ختم ہوئی اوراحد تگر کی فتح کا سلسلہ بھی عہدِ ا کبری سے شروع ہوتا ہے۔ خاندیش کی فاروقی خاندان کی حکومت بھی اکبری عہد میں مغل سلطنت میں ملائی گئی اور عبدالرحیم خانخانہ وہاں کےصوبیدار ہوئے۔احمد تکر مکمل طور سے عہد شا جہانی میں مغل سلطنت میں شامل ہوا۔ دکن کی چیر میاستوں میں سے صرف دو رہے گئے تھیں جنہیں اورنگ زیب نے اپنی سلطنت میں شامل کرلیا۔ یہ بات بھی قابلی توجہ ہے کہ ان دونوں عومتوں کے آخری فرماز واؤں کو صرف قید میں ای طرح رکھا گیا جیسے شاہجہاں کورکھا گیا تھا۔ میں نے ہندوستان کے کافی مقاماہ کی سیر کی اورا تنی جتنی شاید ہی جارے اسا تذہ کے گروہ میں بشمول پروفیسر امیر حسن عابدی صاحب بھی نے کی ہوئیکن پھر بھی اس عظیم ملک میں میں نے کیاد یکھا؟ کچھ بھی نہیں تاریخ کا ایک پرانا واقعہ یاد آر ہاہے۔ یونان میں وُلفی کے مقام پر سورج دیوتا ایالوکا مندر تھاجس کے کا ہنوں کی زبان سے الہامی فیصلے نے جاتے تھے اور سوالوں کے جواب ملتے تھے۔ پوچھا گیا کہ اس عہد کاسب سے عقلندانسان کون ہے۔جواب ملا سقراط ۔سقراط کولوگ مبار کباد دینے پنچے تو اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے۔لوگوں نے کہا کہ کیا مندر کا الہامی جواب غلط ہے؟ اس نے جواب میں کہاا بیا بھی نہیں۔ یو چھا گیا پھر کیا ہے۔ سقراط نے جواب دیا کہ میں کچھنیں جانتالیکن اس حقیقت سے واقف ہول کہ پچھنیں جانتا۔ دوسرے ا تنا بھی نہیں جانتے۔ابیا ہی کچھ میں بھی محسوں کرتا ہوں۔ میں نے ہندوستان کو بہت دیکھا پھر

بھی پچھٹبیں دیکھا۔ تشمیر سے بھوٹان تک پہاڑوں کا حال بیان کر چکا ہوں لیکن کیا میں نے شیلانگ دیکھا؟ بی نہیں کیامیں نے مسوری اور گڑھوال کے دوسرے مقامات دیکھے؟ بی نہیں۔ کیا میں نے ہما چل پردیش میں شملہ کلواور کا تکرہ کی وادیاں اور منالی میں مہا بھارت کے ہیرو مجیم کی راکششنی بیوی کا مندر و یکھا؟ تی نہیں۔ کیا میں نے جنوب میں پہاڑی تفریح گاہ اوٹی و کیھی؟ جی نہیں۔ کیا میں نے حیدرآباد سے ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے کلکتہ جاتے ہوئے جو بھانیشورادر پوری سے گزرنے کے باوجودوہاں کے مندرول کودیکھا؟ بی نہیں کیا میں نے اجنٹا اورا لی نیفا کے غارد کیھے؟ تی نہیں۔ کیا میں نے جبل پور کے قریب سنگ مرمر کی چٹانوں کے درمیان ہے گز رتے ہوئے نربدا کے خوبصورت مناظر کو دیکھا؟ بی نہیں قبطعی نہیں ۔ کیا میں نے چتوڑ کے قلعہ اور فتح مینار کو دیکھا ؟ جی نہیں۔ کیا میں نے جیسلمیر وغیرہ کی ریگتانی اور ارونا چل کے بلند بلیٹو کی عظمت کا نظارہ کیا؟ جی نہیں۔ کیا میں نے کیرالا کے ناریل کے جھنڈوں کےمناظر دیکھے؟ قطعی نہیں۔ کیا میں نے بالکل جنوب میں معبر کی سلطنت کے کھنڈرات دیکھنے کی کوشش کی؟ جی نہیں۔ کیا بنگلور میں رہنے کے باوجود و ہے گر کے دارالحکومت بھی کےخرابہ کا مشاہدہ کیا؟ جی نہیں۔ کیاستی گوڑی میں رہتے ہوئے بنگال کے قدیم دارالحکومت گوڑ گیا؟ جی نہیں۔ کیا حیدرآ باداور مدراس جاتے وقت ورنگل سے گزرتے ہوئے عظیم کا کا تیسلطنت کے کھنٹدرات کا پیتہ لگانے کی کوشش کی ؟ بالکل نہیں۔ کیا مغربی گھاٹ اور مشر تی گھاٹ اور وندھیا چل اورست پڑھ پہاڑوں کے خوبصورت مناظر دیکھے؟ جی نہیں۔کیامنی پوراور نا گالینڈ کے قبائلی لوگول کی زندگی کا مشاہرہ کیا؟ جی نہیں۔ولی الحق صاحب،جب آپ نے بیرسب اور اس کے علاوہ بہت کچھنیں دیکھا تو آپ نے ہندوستان کو کیادیکھا؟ آپ یہاں کی زیادہ تر زبانوں سے ناواقف،آپ یہاں کے مختلف مقامات کی تہذیبوں سے ناواقف،آپ یہاں بہت ی جگہوں کی تاریخ نے ناواقف، آپ یہاں کے ہزاروں قدرتی مناظر سے ناواقف۔ حدید ہے

کہ آپ نے گنگ ٹاک جانے کے باوجود کیم تھا تگ کی پھولوں کی وادی اور شالی کمایوں تک
جانے کے باوجود گرھوال کی پھولوں کی وادی تک نہ دیکھی! پھر آپ کو جاہل اور بے جبر نہ کہا
جائے تو کیا کہاجائے لیکن آپ بھی تو مجبور ہیں۔ عشق بتال نہ ہی، فکر معاش میں تو زندگی بھر
گرفتار ہے۔ آپ کے دماغ میں ساحر لدھیا نوی کا شعر ہمیشہ گونجتا رہا۔

جب جیب میں پھیے بچتے ہیں، جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے

اس وقت یہ ذری ہیرا ہے، اس وقت یہ قطرہ موتی ہے

اب بیاس سال محر کے آپ پورے کر چکے ہیں کین ہوں اب بھی پیچھانہیں چھوڑتی۔
جزمیں دیکھا اے دیکھنا چا ہتے ہیں جو ناممکن ہے۔ پیر چلنے کے قابل اور آٹکھیں و کھنے کے لائق
ہی کہ ہیں؟ صبر کیجئے چھوٹا سا ہندوستان دیکھانہیں اوروسی و گناد کھنے کی تمتا ہے۔

ہی کب ہیں؟ صبر کیجئے چھوٹا سا ہندوستان دیکھانہیں اوروسی و گناد کھنے کی تمتا ہے۔

تو کار زمین می کو ساختی

که بر آسان نیز برداختی

## سولہواں باب

## جلوه های ایران

## "می نگریم وی رویم"

ہندوستان کو جنت نشال کہا جاتا ہے اور درست بھی ہے۔ شال و مغرب میں کشمیر اور شال و مشرق میں شالی بنگال اور سکم میں اِسے علاقے ہیں جن پر بیش عرصا دق آتا ہے۔ اگر فردوں ہر روی زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است میرے ایک عزیز جہانیان جہال گشت رہ چکے ہیں اور سوئٹر رلینڈ کے مناظر سے بھی

سرس سے مرح سکی گوڑی کے قیام کے دوران وہ تشریف لائے تھے اور ہمارے ساتھ ہمالہ کی واد یوں میں تشریف لے تھے اور ہمارے ساتھ ہمالہ کی واد یوں میں تشریف لے کئے تھے۔ انھوں نے اعتراف کیا کہ جومنا ظران کو وہاں دیکھنے کو ملے وہ موہ کر لینڈ میں نہیں ملے۔ ان کی بیرائے اس وقت تھی جب انھوں نے خوبصورت ترین علاقہ کی مخاتل کہ دیکھا ہی نہ تھا جے عرف عام میں پھولوں کی وادی کہا جا تا ہے۔ پہاڑوں پرجمی برف کے مناظر، بلند یوں سے گرتے ہوئے خوبصورت آبشار، شفاف پانی کے چشے، صنوبر کے مناظر، بلند یوں سے گرتے ہوئے خوبصورت آبشار، شفاف پانی کے چشے، صنوبر کے درختوں کے جنگل، کو ہسار سے میدانوں میں تیزرفاری سے آ کرعظیم الشان بن جانے والے

دریا، اہلہاتے ہوئے ہرے کھیت، سمندر سے اٹھتی ہوئی اہریں الغرض قدرتی حسن کے جتنے بھی نمو نے ممکن ہیں وہ سب اگر یکجاد کھنا ہوں تو ہندوستان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر بھی سرزمین ایران کا ابناحسن الگ ہے۔ وہاں کا زیادہ حقہ بغر، کویریا پھر پہاڑی ہے، پھر بھی بحراخصر (Caspian Sea) کا نواحی علاقہ سربنری میں شالی ہند کی یاد دلاتا ہے اور بلندیوں سے پستیوں تک آنے والے چشم ہمالہ سے نکلنے والے چشموں سے صفائی اور شفافی میں کم نہیں۔ وہاں نہ کو و ہمالہ ہے نہ دریائے گئا کیکن کوہ و ماوند اور دریائے کارون پچھ حد تک اس کی کو پورا کرتے ہیں لیکن ان کے حسن کو جمالہ کے سندور ہونے کے لیے پہلے دل ود ماغ کو ہمندوستان کی یادوں سے پاک کرنا ہوگا۔ عرفی نے ہندوستان کے حسن ورونق سے لطف اٹھانے ہندوستان کی یادوں سے پاک کرنا ہوگا۔ عرفی نے ہندوستان کے حسن ورونق سے لطف اٹھانے کے لیے اہلی ایران سے کہا تھا کہ پہلے دل سے عراق کے حسن کو بھلا دو پھر ہندوستان کودیکھو۔ کے لیے اہلی ایران سے کہا تھا کہ پہلے دل سے عراق کے حسن کو بھلا دو پھر ہندوستان کودیکھو۔ تو از ملک عراقی ، واژگون کن عادت پیشین

اورميرا كهنابيه ہے كه:

نظر از جلوه مای هند بر تاب اروی خواجی به ایران رفته حسن میهن ایرانیال بینی

کیبلی مرتبہ ایران جانے کا موقع مجھے ۱۹۷۱ء میں ملاجب کی دیگر استادوں اور پکھ طالبعلموں کے ساتھ ساتھ بنیا فرہنگ ایران کی طرف ہے ہمیں ایران آنے کی وعوت دی گئی۔ صبح کے وقت مِهر آبادائیر پورٹ سے اتر تے ہی گردوغبار سے پاک صاف و طقاف علاقہ نظر آیا اور ٹیکسی سے ہی ایک بلندو بالا پہاڑ دکھائی دیا۔ اس وقت تک میں جدید فاری کے لیج سے ناواقف تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے یو چھا''این کوہ چیست'' (کوہ واو مجبول کے ساتھ)۔

ڈرائیور سمجھا بی نہیں۔ دو تین مرتبہ دہرانے پر کہنے لگا'' آ،کوہ'' (واؤ معروف کے ساتھ )۔ الغرض خيابانِ وصال شيرازي مِر بيني كرايخ هندوستانی ساتھيوں ميں شامل ہوگيا ( ميں تنها دوروز کے بعد تہران پہنچاتھا)۔ ناشتے کے بعد ہی بنیادِ فرہنگ ایران کے دفتر پینچے۔ ڈائر کٹر ڈاکٹر پرویز ناتل خاطری اوراسٹنٹ ڈائر کٹر سعیدی سیر جانی ہے ملاقات ہوئی۔ڈاکٹر خاطری ایران کے المِلِ نظر حضرات میں سمجھے جاتے تھے۔ وہ ملکہ فرح دیبا کے استادرہ چکے تھے جس کے نتیجہ میں انقلاب اسلامی کے بعدان کی جان تونی گئی لیکن ان کاکل اثاثہ ضبط کرلیا گیا۔ ڈاکٹر سعیدی اپنے نظریات میں بہت بخت تھے۔ نہ شاہی دور میں وہ اپنے کو بدل سکے اور نہ انقلاب کے بعد۔ اٹھیں زندان میں زندگی کے آخری ون کا شنے پڑے اور'' خاکسر'' ہونے کے بعد'' زیر خاکسر'' ہوگئے۔ (بیان کے شعری مجموعوں کے نام ہیں)۔۱۹۹۴ء کے سفر میں میری ان کی آخری ملاقات ہوئی لیکن اس وقت وہ معتوب ہو چکے تھے۔ کسی طرح چھیتے چھیاتے مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ایرانی شعراء سے ملنے کی خواہش طاہر کی تھی۔ انھوں نے کہا تھا کہ پرسوں اینے يبال شعرى نشست ركھوں گا، وہاں سب سے مل ليجيے گا۔ تيسر بے دن ميں ان كا انتظار كرتار ہا کیکن وہ نیآ ئے۔ میں تقریباً ناامید ہو گیا تھاجب ان کی بہن بتول سعیدی تشریف لا کیں۔ بہت پریثان نظر آرای تھیں۔ مجھتک سعیدی صاحب کا پیغام پہنچایا کہ پچھ اسباب سے نشست ملتوی كرنايد كئى- بتول سعيدى كى حالت سے اندازه مواكه غالباً سعيدى صاحب كرفتاركر ليے كئے تھے۔ پچھڑی زمانے کے بعدان کی وفات کی خبر لمی میں نے بیتار تخ کہی۔

آ خچه نکرد او غلط، بر سرش الزام رفت حیف سعیدی ز د هررفته و نا کام رفت'

بی سبب از جو رچرخ ملزم ومعتوب گشت مردنِ او چون شنید، گفت و کی ' مهای وای

اس سال لینی ۲۰۰۱ء میں چند ماہ پہلے پر دفیسر عبدالود و دا ظہر صاحب کے ساتھ دہلی

میں ان کی دختر اور داماد سے ملاقات ہوئی تھی۔تمام گذشتہ محبتیں یا دآگئیں۔

بنیا دِ فرہنگ ایران نے ہمیں ایران کو دیکھنے اور ایرانیوں کو بیچھنے کے لیے بلایا تھا۔ چنانچاہے سہ ماہی قیام میں جس قدر ممکن تھا میں نے ایران کودیکھا۔میرا پروگرام میتھا کہ ناشتے کے بعد تہران یو نیورٹی چپلا جاتا تھااور دو پہرتک، جب تک یو نیورٹی بند نہ ہوجاتی تھی، کتا بخانۂ مرکزی میں مطالعہ میں مصروف رہتا تھا۔اس کتا بخانے میں مجھے بعض بہت ہی نایاب قلمی نسخ و کھنے کو ملے \_سفینہ خوشگو ہندوستان میں لکھا گیالیکن اس کی دوسری جلدیہا انہیں ہے۔وہ مجھے تہران یو نیورٹی کے کتا بخانے میں ملی اور ایک دوسرانسخہ بھی ایران ہی کے ایک دوسرے کتا بخانے ، کتا بخانۂ ملک، میں ملامیں نے اس کی تدوین کرنا چاہی کیکن کام مکمل نہ کرسکا۔ بعد کومیں نے عزیز کالیم اصغر نقوی کوجوا ہران ہی میں تھے،اس کی تدوین کے لیے آمادہ کیا اور دوست گرامی ڈاکٹر غلام رضاستودہ کوان کی رہنمائی کے لیے راضی کرلیا کلیم اصغرنے واقعی قابل ستائش کام کیا اور ڈاکٹریٹ حاصل کرلی۔ایٹ دوسرااہم نسخہ عبدالنبی فخرالز مانی،مولف تذکرهَ میخانه، کا ایک دوسرا تذکره' و طراز الاخبار'' مجھے وہاں ملا ۔ بیرمیری دریافت تھی جس کا اس وقت تك ابران ميں بھي کسي کوعلم نەتھا نىخە خودمصتف كےقلم سے تحربر شدەمعلوم ہوتا تھا۔ كليات عرفی کے بھی دوانتہائی اہم ننخے ملے جن میں ہے ایک وہ بھی تھا جس پر عبدالباقی نہاوندی کا نادر دیاچہ بھی تھا۔ ای کتا بخانے میں دیوان حافظ کا ایک نسخہ ملاجس کی کتابت عرقی شیرازی نے کی تھی۔ یو نیورٹی کے باہر نکلتے ہی خیابانِ شاہ رضائھی، اب جس کا نام خیابان انقلاب ہے۔اس پرزیادہ تر کتابوں کی دوکا نیں ہیں۔میرامی معمول ہو گیا تھا کہ بونیورٹی بندہونے کے بعد گردش کے لیے نکل جاتا تھا۔ پروفیسرشریف قاسمی جواس وقت نوجوان اور دبلی یو نیورٹی میں تازہ وارد تے،اکثر میرے ساتھ ہوتے تھے ہم دونوں'' یا ئین شہ'' (قدیم شہر) کی طرف نکل جاتے تھے

اور راستوں کو دیکھتے ہوئے ، لوگوں سے ملتے ملاتے ، دوکا نوں پرسوداخرید تے ہوئے میلوں قديم شهرى طرف حلے جاتے تھے۔ قديم شهرين ايك بهت برامسقف بازار ہے جو بازار بزرگ کہلاتا ہے۔ ڈنیا کی ہر چیزاس بازار میں ملتی ہے۔ای میں ایک اہم لائبر ریں، کما بخانۂ ملک بھی ہے۔اس کتا بخانے میں بھی میرااچھا خاصہ وفت گزرتا تھااوراس میں مجھے سفینے خوشگو کا دوسرانسخہ ملاتھا۔ وہاں ہی مجھے کلیات عربی کے چند قدیم ترین نینے دیکھنے کو ملے مولاناعلی تقی صاحب مجہّد کے نو جوان فرز ندمولا ناعلی محمرصا حب سے میری پہلی ملا قات اس کمّا بخانے میں ہوئی۔ اس وقت تہران ا تنابر انہ تھا جتنا آج ہے۔ چنانچہ قدیم تہران کو پیدل چل کر دیکھنا ناممکنات میں نہ تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہی گشت لگاتے ہوئے خیابانِ وصالِ شیرازی سے ہم لوگ (میں اور قائمی )ر ملوے اسٹیشن تک پہنچ گئے جس کالوگول کو یقین نہ آر ہا تھا۔ ہماری ا قامت گاہ خیابان وصال شیرازی شہر کے وسط میں تھی۔ ثال کی طرف صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر تہران کی سب سے اہم شاہراہ بُلوارِالز ہیتے تھی اوراس کے ثال میں ایک خوبصورت باغ تھاجو باغ و لی عہد كے نام مے موسوم تفا۔اس كے اور شال ميں ہول لالہ تفاجس ميں ١٩٩٩ء كي آخرى سفر ميں ميں تظهرا نھا۔اس کےاورآ گے تثمیران اورتجر کیش کاعلاقہ تھااورو ہیں لغت نامیہ و ہخدا کا وفتر تھا۔ بعد کو پچھٹی یو نیورسٹیال دانشگاہ تربیت مدرس دغیرہ بھی اس علاقے میں بن گئیں۔اس کے قریب شہران کا سب سے بڑا ہوٹل Continental تھا جس میں اس سفر کے دوران نطاطی کی ایک نمایش دیکھنے کولی۔انقلاب کے بعدیہ ' ہول آزادی' 'ہوگیا۔ایک سفر کے دوران اس ہول میں بھی مجھے قیام کرنے کا موقع ملا۔ وہاں کا ایک واقعہ دلچسپ ہے۔ ہم لوگ گیار ہویں منزل کے کمرول میں مقیم تھے۔لفث سے میں، ڈاکٹر اسلم خان مرحوم اور پروفیسر امیرحسن عابدی نیجے آ رہے تھے کہ لفٹ خراب ہوگئی اور ہم لوگ چیج میں معلّق ہوگئے یخت سر دی میں بھی ہم لوگوں کو

پیدنه آر با تھا۔ پروفیسر عابدی صاحب پر بنریانی کیفیت طاری ہوگئ تھی۔ وہ بے تحاشد لفث کا دروازہ پید رہے تھے۔خدا خدا کر کے لفٹ ٹھیک ہوئی اور ہم لوگ نیچ اترے۔ای ثالی علاقے میں ایک محلّہ ناوری ہے ۔ لکھنؤ کے میرے ایک خُروحیدرطباطبائی کا وہیں قیام تھا۔ وہ ہندوستان سے غلط طریقہ سے ایران پہنچ تھے اور پوشیدہ طور سے رہ رہے تھے۔ میں ان کا پت لگاتا ہواان تک پہنچ گیا اوراس کے بعد حیدر جہاں تک ممکن ہوسکتا تھامیرے ساتھ رہتے تھے۔ ایران کے زہبی حلقوں تک ان کی رسائی تھی اورانھیں کے ساتھ مجھے چند بہت اہم مجتہدوں سے طنے کا موقع ملا۔اس وقت ایران میں ایک عام سوال تھا۔'' آغا شامسلمان ہستیہ''؟ اگر' ملی'' كهه ديا تو دوسراسوال موتاتها'' آغاشاسنّی مستيدياشيعهُ'؟ \_اگرسنّی كهه ديا توعموماًمنه بناكرمنه چيرليا جاتا تفاليكن شائسة لوگول كاجواب بوتا تفار "اشكال ندارد" \_هيدر نے مجھے بہت سمجھايا تھا كە دىي بھائى يېال خودكوسنّى نە كېيے گالىكن ميں نەمانتا تھااور حيدر كوليپا پوتى كرنا پرقى تھى۔ '' آقاحنی مستند \_ برای زیارت امام رضا تشریف آور ده اند'' \_ایک مرتبه میں اور حیدرساتھ جارہے تھے۔ایک شخص سامنے جار ہاتھا۔حیدرنے کہان ولی بھائی بیسنی ہے 'میں نے بوچھاتم نے کیے جانا۔ کہا پڑکا باندھے ہوئے ہے جواس بات کی علامت ہے کہ وہ گرد ہے اور گردستی ہوتے ہیں۔حیدر نے کہا ابھی بوچھتا ہواں۔ہم دونوں تیز قدم بڑھا کراس کے برابر پہنچے اور حيدر نے سوال كيا' ' آغا شاستى مستيد؟''اس نے كوئى جواب ندديا اورآ كے بردھ كيا۔ ہم دونوں نے پھر تیز قدم بڑھائے اور اس کے برابر پہنچ کر پھر حیدر نے وہی سوال کیا، ساتھ ہی بی بھی کہا " أغاما ہندی مستیم وسنی مستیم" اس وقت اس فے صرف اثبات میں سر بلا ویا۔ حیدر کے ساتھ گھو منے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ہم دونوں ایک فٹ پاتھ پر چلے جارہے تھے۔ ایک ایرانی نوجوان ہم ہے آ گے جار ہاتھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہوہ سڑک پارکر کے دوسری طرف ف

یاتھ پر چلا گیالیکن تقریباایک فرلانگ جانے کے بعد پھر پہلے نٹ یاتھ پرواپس آ گیا۔ میں نے حیدرہے یوچھا کداس نے بیر کوں کیا۔حیدر نے بتایا کہ جس فٹ یاتھ برہم چل رہے تھے اس پرایک سرکاری دفتر تھا اور وہ نو جوان اس کے سامنے سے جانا نہ جا ہتا تھا۔ میں نے حیور سے سبب یو چھا۔انھوں نے بتایا کہ ساواک کا ڈرتھا۔ (ساواک شاہ کے زمانہ کا خفیہ ادارہ تھا)۔اس سفر ایران میں حیدرا کثر میرے ساتھ رہتے تھے اوران کے ساتھ بہت سے دوسرے ہندوستانیوں ے ملاقات ہوئی جن میں ایک زیدی صاحب بھی تھے۔حیدر بہت مخلص انسان ہیں کیکن سخت جذباتی۔اگرخوش میں تو بچھے جاتے ہیں اورا گرخفا ہو گئے تو سب پچھ کر سکتے ہیں۔ دہلی کے ایک صاحب ڈاکٹر بھیم الدین قریثی وہلوی اس وقت تہران میں تھے۔انقلاب کے بعد اُنھیں تہران چھوڑ ٹاپڑااور دہلی کےان کے ساتھیوں شریف حسین قاسمی اورڈ اکٹر پوسف وغیرہ نے بتایا کہان كے معتوب ہونے میں حدر طباطبائی كا ہاتھ تھا جوعلاء سے قریب ہونے كى وجہ سے انقلاب كے بعد کافی اہم شخصیت ہوگئے تتھے۔حیدر نے ایران ہی میں شادی کر لیتھی اوراب انگلینڈ میں مقیم ہیں اور ایک اُردورسالہ نُکا لتے ہیں۔ قائمی صاحب کے ساتھ دبلی یو نیورٹی کے فارغ التحصیل شہم احمد قریثی صاحب ہے بھی ملاقات ہوئی اور محبتیں رہیں۔ ہندوستانی سفارت خانے میں کام کرتے تھاورانہائی تخلص اوراچھ دوست تھے۔ برادر مرم علی جواوزیدی صاحب مرحوم بھی اس زمانے میں تہران ہی میں مقیم تھے۔اس وقت تک میں بوے بھائی کی طرح ان کا احترام كرتا تقاليكن بعدكووه ميرے بے تكلف دوست ہوگئے تھے۔ان كى وجہ سے تہران يل شعروخن كي محفلين جها كرتى تقيين اور مهندوستانيون اوريا كستانيون كاايك احيها خاصه اد بي حلقه وجوديين آ گیا تھا جس میں مجھے بھی شرکت کے مواقع ملاکرتے تھے۔ تہران یو نیورٹی کے شعبۂ فاری میں برابر جانے کے مواقع ملتے رہے۔ پروفیسر اساعیل حاکمی، پروفیسر شفیعی کدئی، پروفیسر جلیل

تجلیلی وغیرہ سے نہصرف تعارف ہوا بلکہ دوستانہ تعلقات بھی قائم ہوئے۔ پروفیسر حاکمی ڈائری لکھتے تھے جس میں اہم اشخاص کی وفات کے سنہ بھی نوٹ کرلیا کرتے تھے۔انھوں نے مجھ سے بہت سے حضرات کی تاریخیں کہلوا ئیں۔ حاکمی صاحب بعد کو کئی مرتبہ ہندوستان بھی آئے اور ا نہائی گر مجوثی ہے ملے ۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میری ڈی لٹ کے مقالے کے متحن استاد حسین بحرالعلومی اوراستادغلام رضاستو ده صاحبان تھے۔ میں ان سے ملنے کا بیحد مشاق تھالیکن تبران پہنچ کرمعلوم ہوا کہ استاد بحرالعلومی کا انقال ہوگیا اور استاد ستودہ لغت نامیر د ہخدا میں اسشنٹ ڈائر کٹر ہو گئے ہیں۔ان سے ملاقات کا شوق مجھ لغت نامے کے دفتر تج لی لے گیا۔ واقعی مر دِستود ہ صفات نظرآ ئے۔واقعی انتہائی خوش مٰداق ،خوش اطوار ،خوش خو ، ہیں یعنی پورے طور سے ستودہ۔ بعد کواستاد الاساتذہ ڈاکٹر شہیدی لغت نامے کے ڈائر کٹر ہوگئے تھے اور اب مجی ہیں۔انتہائی پڑھے لکھےاورمولا ناروم کے عاشق ہیں۔انقلابِ اسلامی کے بعد تہران میں کئی دوسری یونیورسٹیاں کھل گئیں۔ یونیورٹی شہید بہتی کے استاد ڈاکٹر مصطفوی ایران کلچرل ہاؤس میں ڈائر کٹر کی حیثیت سے تشریف لائے تصاور یہاں ہی میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ شہران کے آئندہ سفروں کے دوران ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ بہت ہی اچھے آ دمی ہیں۔ حاکمی صاحب کی طرح وہ بھی جھے سے تاریخیں کہلواتے رہے۔ ڈاکٹر فزیح اللہ صفا کی تاریخ وفات کےعلاوہ اینے ایک دوست اور یو نیورٹی کےساتھی ڈاکٹرمحمود طباطبائی ارد کانی کی تاریخیں بھی انہوں نے مجھ ہے کہلوا کیں مصطفوی صاحب کا متعدد بار کلچرل ہاؤس وہلی میں تقرر ہوا۔اس کے بعدوہ یا کتان میں کلچرل کوشلر ہو گئے اوراب تہران واپس جا چکے ہیں۔عمر کی برابری ان سے ذہنی قربت کا ایک ادرسب ہے۔ تہران میں مصطفوی صاحب کی پر تکلف دعوتیں بھلائی نہیں جا سکتیں \_ ( ے ر مارچ کے ۱۰۰۰ء کوعلی گڑھ کے بین الاقوامی سیمینار میں مصطفوی

صاحب ہےا بیہ مرتبہ پھر چند گھنٹول کی ملاقات ہوگئی )۔ڈاکٹر اکبرثبوت فلیفہ کےاستاد تھے اور بحثیت ڈائر کٹر تحقیقات ایران کلجرل ہاؤس میں مقرر تھے۔ فرنگی کل ہے، جو بھی اسلامی فلیفہ کی تعلیم کے لیے دنیا بھر میں مشہورتھا، ثوب واقف تھے۔ مجھے سے مدرستے نظامیہ کے متعلق موجھا كرتے تھے۔ انھيں كيا بتاتا كداب اس كى عمارت ايك درزى خاند ميں تبديل ہوگئ ہے۔ ہندوستان سے واپس جانے کے بعد وہ اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں بحیثیت معاون مقرر ہوئے تھے چہال ڈاکٹر حداد عادل اس وقت ڈائرکٹر تھے۔اپنے 1999ء کے ایران کے آخری سفرییں جمعرات کے روز جب بدمعاشوں نے میرے ڈالر مجھ سے حاصل کر لیے تھے، رات کے کھانے یر میں ان کے یہاں مدعوتھا۔اس وقت ڈاکٹر کر یمیان نے جھے اطلاع دی تھی کہ بدمعاشوں کا پیہ چل گیا ہےاور قم دوسرے روزمل جانے کی امید ہے ۔شہید بہثتی یو نیورش کے ایک دوسرے پروفیسر سجادی صاحب بھی بحیثیت استادایک مہینے کے لیے ایران کلچرل ہاؤس تشریف لائے تھے اور یہاں ہی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بعد کو بہت اچھے دوست ثابت ہوئے ۔ڈاکٹر حد ادعادل کا میری فاری شعرگوئی میں بزادخل ہے۔جس سال پرشین ٹیچیرز کانفرنس حیدر آباد میں منعقد ہوئی تھی تو وہ اور پچھ دوسرے ایرانی اہلی علم بشمول پر وفیسر غلام رضاستو دہ کا نفرنس میں حتد لینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر ٹورالحن انصاری مرحوم نے مجھ سے کچھ شعر پڑھوائے جن کی ڈاکٹر حد ادعادل نے بہت تعریف کی اور و ہیں سے مجھے فاری شعر گوئی میں خود اعتادی حاصل جوئی اور میں نے پہلافاری مجموعہ شعلہ اوراک شایع کیا۔ انقلاب کے بعد حد اد عادل کو بهت عروح حاصل ہوا اور آج وہ امرانی پارلیمینٹ''مجلس'' کے اسپیکر اور علی خامنہ ای صاحب کے سدھی ہیں۔میرے عزیز دوست ڈاکٹر کریمیان دس پندرہ سال پہلے ایران کلچرل ہاؤس میں رایزنِ فربنگی (Cultural Councellor) تھے اور یہاں ہی ان سے میری

ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوااور بعد کو پیملاقاتیں بے تکلفی میں بدل گئیں۔ ایران کے ہرسفر میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔1999ء کے آخری سفر کے دوران جعرات کے روز ہوٹل لالہ سے ان کے دفتر جوقریب ہی تھامکیں ان سے ملئے جار ہاتھا جب رقم چھنے جانے کا واقعہ پیش آیا۔اس کا بھی تھوڑا ذکر کرتا چلوں تو مناسب ہے۔1999ء میں جب پندرہ روز کے لیے میں تہران گیا تو پروفیسر ستودہ نے کلیات عرفی کے حق تصنیف کی رقم دلوادی تھی جسے میں نے دوست عزیز عبدالقادر ہاشمی کے توسط سے ڈالروں میں تبدیل کرالیا تھا۔ بیتمام ڈالرمیری بغیرقفل کی المپیجی میں پڑے ہوئے تھے۔میرے ہندوستان واپسی کے دو دن قبل کچھ ہندوستانی طلباء پشمول کلیم اصغرنقوی مجھے رخصت کرنے آئے اور ڈالروں کو بوں پڑا دیکھ کر حیران ہوئے۔وہ لوگ سوئی تا گالا ئے اور انھیں میرے اس کوٹ کی جیب میں جے میں پہن کر دو دن کے بعد ہندوستان آنے والا تھاسی دیا، میں دوسرے روز جمعرات کوعلی الصباح وہی کوٹ پہنے ڈاکٹر کریمیان کوخدا حافظ کہنے کے لیے خیابان حسین فاطمی کے سرف پران کے دفتر جانے کے لیے ہول سے لکلا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک کاررکی ۔ دولوگ ایک خاص وردی پینے اتر کرمیرے پاس آئے۔ میں سمجھا کچھ دریافت کرنا جاہتے ہیں۔انھوں نے کچھاس طرح سوال کرنا شروع کئے گویاوہ محکمہ خفیہ کے اراکین ہیں۔میرا پاسپورٹ طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس قم کتنی ہے اور کہال ے۔ میں نے بتادیا۔ انھوں نے سلی ہوئی کوٹ کو کھلوا کروہ سب رقم دیکھی۔میرے کوٹ میں ڈالروں کے علاوہ ہندوستانی کرنبی اور ایرانی ریال کی ایک گڈی بھی تھی۔ و کیھنے کے بعد یا سپورٹ اور رقم کی گڈیاں معذرت کے ساتھ مجھے واپس کردیں۔جب تک میں کرنی کے بنڈلوں کو دیکھوں ان کی گاڑی روانہ ہوگئی۔ دیکھا تو پینہ چلا کہ ڈالراور ہندوستانی روپیہ غائب تھا۔ میں کریمیان صاحب کے دفتر جانے کے بجائے ہوٹل لالہ واپس آگیا۔ وہاں میرے ایک

MAY

ایرانی دوست پروفیسرتونیق سحانی میراانتظار کررہے تھے۔ میں نے ان سے پورا واقعہ بیان کیا۔ انھوں نے فورا ہوٹل کے منیجر کواطلاع دی اور آ دھ گھنٹے کے اندر پولیس میرابیان لینے کے لیے آ گئی۔ای درمیان میں مَنیں نے ستو دہ صاحب کو بھی اس واقعہ کی اطلاع کر دی تھی۔تب انھوں نے بتایا کہ اس سب سے وہ مجھے بازار میں تنہائہیں جانے دیتے تھے اور ہمیشہ میرے ساتھ ہولیتے تھے۔انھوں نے فوراً وزارت ِفرھنگ کواطلاع دی تھوڑی ہی دیر کے بعداس وزارت فربنگ ہے بھی تحقیقاتی ٹیم آگئ ۔ مجھے ہندوستانی پولیس کے تجربے تھے۔ میں سمجھا یہ سب رسی كارروائي ہے۔ رقم طنے كاكيا سوال رات كوثبوت صاحب كى دعوت ميں ڈاكٹر كريميان جن ہے ملنے میں جار ہا تھاوہ بھی تشریف لائے۔ جب ان کواس واقعہ کاعلم ہواتو بغیر کسی گفتگو کے انھوں نے ٹیلی فون اٹھایااور کسی سے گفتگو کرنے لگے (موصوف وزارت ہی کے ہم مرتبہ کس عہدے پر فائز تھے )۔ٹیلی فون رکھنے کے بعد بھی سے بولے کہ بدمعاشوں کا پیتہ چل گیا ہے۔ کل تک آپ کوآپ کی رقم واپس مل جائے گی لیکن جمعہ کی تعطیل کی وجہ سے اگر نہ ال سکی تو ہندوستان میں آپ تک پہنچ جائے گی۔اہے بھی میں طفل تسلّی سجھتار ہا۔ دوسرے روز یعنی جمعہ کو میری روا تکی تک رقم ندل سکی۔ ہندوستان واپسی کے تی مہینہ کے بعد جب میں سب کچھے بھول چکا تھاامیان کلچرل ہاؤس سے میرے بینک اورا کاؤنٹ نمبر کو پوچھا گیا تا کہ رقم میرے حساب میں جمع کردی جائے۔ادرابیا ہی ہوا۔ جھے نہیں معلوم کہ واقعی وہ بدمعا شوں سے وصول کر لی گئ تھی یا ایرانی حکومت نے اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے خودادا کر دی تھی۔

شہران میں امرانی علاء کے ملاقات کے سلسلے میں تقی جعفری صاحب کا ذکر کرنا بھی ضروری سجھتا ہوں۔شاہی زمانے میں وہ بازار بزرگ کی ایک مسجد میں مثنوی معنوی کا درس دیتے تھے۔ان سے میری پہلی ملاقات دہلی میں بوعلی سینا کے انٹر بیشنل سیمینار میں ہوئی تھی۔

ا نقلاب کے بعدان سے ان کے عالی شان مکان میں دوبارہ ملاقات ہوئی ۔ مثنوی معنوی پران کی حیثیت سند کی تھی اور متنوی پر دُنیا کی کسی زبان میں کوئی بھی کتاب کھی گئی ہوان کے کتا بخانے میں موجودتھی \_موصوف تمام رات مطالعہ میں مصروف رہتے تھے۔اب ان کا انقال ہو چکا ہے۔ مختف موقعوں برقیام کے دوران جن ہندوستانی حضرات کا میرامستقل ساتھ رہاان میں عبدالقادر ہاشمی صاحب جو آج بھی تہران میں مقیم ہیں اور ڈاکٹر حسن عباس جواب بنارس یو نیورشی میں فاری کے استاد بیں، پیش پیش تھے عبدالقاورصاحب دبلی یو نیورٹی کے فارغ انتھیل ہیں اور سنا ہے کہ جواہر لعل نہرویو نیورٹی بننے کے وقت وہاں ان کا تقر ربھی ہوگیا تھالیکن انھوں نے ایران کو ہندوستان پرفوقیت دی اور ایران چلے گئے۔انھوں نے وہیں شادی کی اور وہیں کے مستقل باشندے ہو گئے ۔ تہران ریڈیو پر پہلے کا م کرتے تھے لیکن بعد کو ملازمت چھوڑ دی اور ترجمہ کا کام کرنے لگے۔ بہت ہی مخلص آدمی ہیں اور ان کی بیگم ان سے زیادہ مہمان نواز ہیں۔ ڈاکٹر حسن عباس سے میرا غائبانہ تعارف علا ہر جرولی صاحب نے کروایا تھا۔وہ گویال پور صوبہ بہار کر بنے والے ہیں۔ تہران حصول علم کے لیے گئے تھے اور وہاں ہی سے فاری میں ڈاکٹریٹ کی۔ بہار یو نیورٹی مظفر پور سے اردو میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور جنوبی بہار میں ع صے تک اُردو کے استادر ہے۔ چند سال قبل بنارس یو نیورشی میں ان کا بحیثیت فارس ککچر رتقرر ہوگیا اور اب سینئر لکچرر ہیں۔ تہران میں حیدر طباطبائی کے بعد جو ہندوستانی میرے سب سے زیادہ قریب رہے اور ہرممکن مدد کرتے رہے ان میں بید دونوں حضرات سب سے پیش پیش تھے۔اس وقت فاری ادبیات پر جولوگ کام کررہے ہیں ان میں رٹائرمنٹ کی منزل پر پینچنے والوں میں صرف شریف حسین قاسمی ہیں اور کم عمر والوں میں صرف حسن عباس ہیں ۔نو جوانوں میں کلیم اصغرنقوی ہے اچھی امید قائم کی جا<sup>سک</sup>تی ہیں۔حسن عباس کا غلام علی آزاد بلگرامی پر تحقیقی

مقالہ حال ہی میں تہران سے شائع ہوگیا ہے اور کلیم اصغر کے درست کئے ہوئے سفینہ خوشگو کی دوسری چلد امید ہے کہ جَلد ہی ایران سے شائع ہوجائے گی۔ان کے علاوہ کام کرنے والے جواں سال اسکالروں میں ڈاکٹر علیم اشرف خان سے بھی بہت امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ ان کا تحقیق مقالہ بھی حال ہی میں ایران سے شائع ہوا ہے۔

تہران میں بہت مرتبہ گیا، انقلاب ہے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بھی اور ابعض مواقع پر دعوت ملنے کے بادِ جود پچھ ذاتی اسباب سے نہ بھی جاسکا۔ تہران کی گلی کو چوں کا نقشہ آج بھی میری آمکھول کے سامنے ہے۔اگر بالائے شہر بالکل جدید شہر ہے تو یائین شہرایک قدیم شہرہے جواسلامی روایات کو برقر ارر کھے ہوئے ہے۔شاہی دور میں محدرضا شاہ اوران کے والد نے ایران کی مادی ترقی کے لیے بہت کچھ کیالیکن بدلوگ مغرب سے ضرورت سے زیادہ مرعوب عقد -أخيس اين تهذيب مين صرف خاميان اورمغربي تهذيب مين صرف خوبيان نظر آئیں۔انھوں نے زبردتی ایران کومغربی طرز میں ڈھالنے کی کوشش کی اور یہی بات ان کے ز دال کا باعث بنی۔ قاحیاری دور میں امیر کبیر کے قائم کردہ دارالفنون اور ۱۹۳۴ء میں رضاشاہ کی قائم کردہ تبران یو نیورشی نے نو جوانوں کی الی نسل پیدا کر دی جوابرانی قومی دولت کو دوسروں کے پاس جاتے ہوئے و میکنالپندند کرتے تھاور ایران کی تیل کی دولت میں ایرانیوں کا زیادہ ھتد چاہتے تھے۔ای تح یک کے تحت ڈاکٹر مصد ق ایران کے وزیر اعظم بے۔ باہری اثرات کی وجہ سے محد رضا شاہ اس یالیسی کو قبول نہ کر سکے اور انھیں ایران چھوڑ کر بھا گنا پڑااورامریکیوں کی مددسے وہ والیس آئے اور ۱۹۷ راگست ۱۹۵۲ء سے مطلق العنان شہنشاہ ہوگئے ۔ ڈاکٹر مصد ق كوعرقيد كي اوران كے قرنبي ساتھي ڈا كڑھيين فاطمي كوسز ائے موت ملي \_ايراني عوام جوشاہ كي حد سے بردھی ہوئی مغربیت اور امریکہ نوازی سے غیر مطمئن تھے، اینے لیڈروں کی سزاؤں اور

امر کی سہارے سے قائم شدہ مطلق العمانی سے اور زیادہ ناراض ہوگئے اور شاہ کواپنی زندگی خطرے میں نظر آئی۔ امریکیوں اور یہودیوں کی مدد سے خفیدا بجنسی ساواک وجود میں آئی جس کے مظالم نے حالات اور بگاڑ دیے۔عوام اور زیادہ شاہ سے منفر ہو گئے اور ایک معاندانہ دائرہ (Vicious Circle) چل پڑا۔ شاہ جننی زیادہ اپنی حفاظت کے سلسلے میں امریکہ کے دست نگر ہوتے گئے ،عوام اتنے ہی زیادہ اُن ہے منفر ہوتے گئے اور شاہ کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی شیطانِ بزرگ بن گیا۔ اس شیطنت کے نمونے وہ سنیما تھے جہاں فخش فلمیں دکھائی جاتی تھیں اور شہزنو تھا جو حکومت کی طرف سے قائم کردہ فتبہ خانہ تھا اور وہ شراب خانے تھے جو ہر حیار قدم پر ملتے تھے۔ بیسب کچھامریکہ کی مدداور مشورے سے ایرانی نوجوان سل کواخلاقی طورسے بر باد کرنے کے لیے کیا جار ہاتھا۔امریکیوں کی خوشامد صدے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔٢-١٩٧ء کے سفر میں واپسی کے چندروز پہلے خبر آئی کہ دوامر کیکیوں گول کردیا گیا اور دودن کے بعد ہی دوسری خبر آئی که'' دود ہشت پیندول'' کوگولی مار دی گلٹی ۔ ( دوتا تیرورست نا بود شدند ) ۔خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ناپود ہونے والے واقعی'' تیرورست'' تھے بھی یانہیں یاصرف امریکی آتا وَاں کو خوش کرنے کے لیے دو بے گنا ہوں کو قل کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے انقلابِ ِ اسلامی کی بنیا در کھی۔

اپ پہلے سفر کے دوران ملکہ فرح دیباسے ملنے کا موقع ملا۔ شہنشاہ یکار ہو چکا تھا
اور ملکہ فرح دیبابی باہر والوں سے ملنے کے فرائض انجام دیتی تھیں۔ ملکہ سے ہماری سیطا قات
کاخ سعد آباد میں ہوئی تھی۔ شاہ خواہ کیچہ بھی ہوں، ملکہ جھے ایک شریف خاتون نظر آئیں۔
جدید فاری زبان کے سلسلے میں ان سے گفتگو ہوئی۔ انھوں نے اعتراف کیا کہ تہران کی زبان
بہت غلط ہے کین کیا کیا جائے اب وہی رائج الوقت زبان ہے۔ (ایران میں زبان کوزبوں کردیا

گیا)اوروبی سیح تلفظ ہے جو تہران میں کیا جاتا ہے۔ ملکہ سے ملاقات ہی کے دوران پہلی مرتبہ وزیراعظم ہویدا بھی نظرآئے۔ سید سے سادے انسان چیٹری شکتے چلے جارہے تھے۔ انقلاب کے بعد ہویدا کو بھی سزائے موت دے دی گئی لیکن بعد کو ہویدا کے بھائی نے اپنی کتاب میں ہویدا کے موت کا فرمدوارشاہ کو قرار دیا تھا۔ ہویدا سے وزارت فرھنگ کے دیے ہوئے ایک فریس باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔

تہران میں میری دلچیی کاسب سے بڑے مراکز شاندار کتابخانے تھے۔ تہران یو نیورٹی کےمرکزی کتا بخانے کا کچھے ذکر کر چکا ہوں۔ یہا نتبائی نا درقلمی نشخوں کا ایک نزانہ ہے۔ پروفیسر جلیل حجلیلی ایک زمانے میں اس کے کتابدار تھے۔کتابخانۂ ملک کا بھی کچھ ذکر ہو چکا ہے۔ بازار بزرگ کا بیرکتا بخانہ کتابوں کا ایک شاندار مخزن ہے۔اس کا انتظام اب مشہد کے کتا بخانی آستانہ قدس کے تحت ہے۔ ایک تیسرا کتا بخانہ، کتا بخانۂ سپدسالارہے۔اس ہے بھی میں نے بہت کچھ فیض اٹھایا اور اس میں بھی بہت سے نا در قلمی نسننے ملے ۔ کما بخاند ملی امریان کی سرکاری بیشنل لائبرری ہے۔دیگر کتابوں کےعلاوہ وہاں قر آن مجید کے ایسے نادر نسخ دیکھے کہ آ تکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ایسے ہی ننخوں میں ایک وہ بھی ہے جسے ایک قاحیار شاہزادی نے لکھا ہادرایک دوسرانسخد شہورشاعروصا آل شیرازی کامرقومہہاں کتا بخانے میں جھے کلیات عرقی کے ان نا درنسخوں میں سے ایک ملاجس پرعبرالباقی نہا دندی کا دیباچہہے۔ ایران میں اس قسم کا بیہ تیسرانسخہ ہے جسے میں نے استعال کیا ہے۔ یہ کتا بخانہ واقعی فاری ختلی نسخوں کا فزانہ ہے۔ کتا بخانة کارخ گلتال بھی ایک اہم کتا بخانہ ہے جو کسی زمانہ میں بادشاہ کی ذاتی ملکیت تھا۔ مجھے کچھ خاص بندشوں کی وجہ ہے اس کتا بخانے کو دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ کتا بخانہ مجلس ایرانی پارلمن کا کتا بخانہ ہے۔انتہائی اہم خلّی نینجے اس میں محفوظ ہیں۔ کتا بخانہ مجلسِ سنا ایرانی پارلیمنٹ کے ابوان بالاکا کتا بخانہ ہے۔اسے بھی میں نے اچھی طرح دیکھا۔ یہاں کلیاتِ عرقی کا ایک ایسانسخہ ریکھنے کو ملاجس کے متعلق مہدی بیانی نے لکھا ہے کہ خودع تی کے قلم سے تحریر ہوا۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔مکن ہے کہ اس میں جواصلاحات ہیں وہ عرقی کے قلم سے ہوں۔

تہران کی تفریح گاہوں میں بالارفردوی اور با کک ملی کے تحت موز کہ جواہرات قابلِ

زکر ہیں۔ دونوں شاہی دور کی یادگاریں ہیں۔ تالا بِفردوی ایک بڑا ہال ہے جس میں ثقافتی

پروگرام ہوا کرتے ہیں جن میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا ۔ موز کہ جواہرات ایک ایسا میوز یم تھا

جس میں محفوظ جواہرات کی قیت لگائی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ ملکہ اور شاہ کے جشنِ تا جپوثی کے
جواہرات ہے مزین لباس وہال محفوظ تھے۔ جواہرات ہے آراستہ شاہی تاج بھی موجود تھے۔
ان کے علاوہ کبوتر کے انڈول سے بڑلے لعل اور پکھراج آتھوں کو نیرہ کرتے تھے۔ حفاظت کے
سخت ترین انظام تھے اور کسی بھی شوکیس سے ذرا بھی کمس سے پورے میوز یم میں گھنٹیاں بجنے

گئی تھیں۔ شاہی کے خاتمہ کے بعد یہ میوز یم نظر نہ آیا۔ ممکن ہے کہ شاہ ایران چھوڑتے وقت

نگی تھیں۔ شاہی کے خاتمہ کے بعد یہ میوز یم نظر نہ آیا۔ ممکن ہے کہ شاہ ایران چھوڑتے وقت
انھیں ساتھ لے گئے ہوں اور اب وہ امریکیوں کے قضہ میں ہوں۔ شاہی کے خاتمہ کے بعد

قالینوں کا ایک میوز یم تیار ہوا تھا جس میں شاہی گلوں میں بچھے ہوئے قالین محفوظ تھے۔ بعد

انقلاب کے بعد ایران بالکل بدل گیا۔ ہوٹلوں کے کمروں میں شراب کی بوتلوں کے موروں میں شراب کی بوتلوں کے بجائے مصلے ، تجدہ گا ہیں اور قرآنِ مجید کے نشخ ملنے لگے۔ بسوں میں عورتوں اور مردوں کے حصے الگ الگ ہوگئے۔ وہ حصے الگ الگ ہوگئے۔ وہ سنیما ہال ختم ہوگئے جہاں فحش فلمیں دکھائی جاتی تھیں اور انقلاب کے ابتدائی دنوں میں خبرآئی کہ ایک شراب خانہ لوٹا جارہا تھا اور اس کا مالک ہنس رہا تھا۔ ہیننے کا سبب پوچھا گیا توجواب ملاکہ

**የ**ለለ

مذہب کے نام پر تو ز بھور مجانے والے وہی لوگ میں جوکل تک وہاں یہنے جاتے تھے۔ ٹمینی صاحب نے مسلکی اختلا فات مٹانے پرزور دیا تھا۔ای زمانے میں جامعہ ملیہ میں پڑمین مجبحرس کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ایرانی شرکاء کے ساتھ ایک مذہبی عالم بھی تشریف لائے تھے۔ جمعہ کے روز انھوں نے تمام ایرانیوں کو تھم دیا تھا کہ سنیوں کے ساتھ سنی پیش امام کی اقتدا میں نماز ر برهیں۔ انتلاب کے بعد ایک فرق بر بھی میں نے محسوں کیا کہ " آغا شامسلمان مستید؟" '' آغا شاسنی مستید یاشیعه'؟ ایسے سوالوں کے بوجھے جانے میں نمایاں کمی آگئ تھی۔انقلاب کے بعد تعلیمی معیار بھی بڑھا۔ پہلے تہران میں صرف ایک یو نیورٹی تھی اور بعد کو جار یا خی ہو گئیں کئی موقعول پر مجھے ظہر کی نماز شیعہ حضرات کے ساتھ پڑھنا پڑی۔ جماعت میں ہاتھ بانده كركھڑے ہونے پرندكى نے توجددى اورندكى كواعتر اض ہوانماز بالكل اى طرح پڑھى گئ جس طرح يهال تني پڑھتے ہيں۔اذان بھي محض اذان ہوتی تھی۔ لکھنؤ کی مبحدوں کی طرح اس میں اختراعات نہ تھیں۔ میں لکھ چکا ہوں کہ اپنے پہلے سفر میں حیدر طباطبائی مجھے اکثر شیعہ مجتهدین سے ملانے لے گئے۔ایک صاحب کا تعلق کر بلا سے تھا اور وہ ایران میں بحیثیت پناہ گڑین رہ رہے تھے۔مغرب کی نماز کا وفت آگیا۔انھوں نے انداز ہ کرلیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔خود ہی بولے یہاں ہی پڑھ لیجئے۔''عیسیٰ بدین خودمویٰ بدین خود'۔انقلاب کے بعد مذہبی تشدّ داورمسلکی منافرت میں کمی ہوئی لیکن مسلمانوں کوصرف مسلمان کہلوانے پر زور ویے جانے کے باوجود اہلِ سنت کی حالت درست کرنے پرکوئی توجہ نہیں کی گئ۔ان کے علاقے آج بھی ویسے ہی پس ماندہ ہیں جیسے پہلے تھے اور آج بھی حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پرکوئی شنی فائز نظر نہیں آتا، اگر چہ ایران میں، بقول ایک سنی امام جمعہ کے، ان کی تعداد پندرہ میں فیصدی ہےادروہ امران کی چاروں طرف کی سرحدوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ایک انتہا کی معتبر ذر بعد سے یہ بات بھی میر ے علم میں لائی گئی کہ شہران بو نیورشی میں گردتنی طالبعلموں کے دا فیصل کے صلاحت کے با وجودان کی مرض کے مطابق نہیں کئے جاتے ۔ خدامعلوم یہ بات سیح کے مطابق نہیں کئے جاتے ۔ خدامعلوم یہ بات سیح کے مطابق نہیں کئے جاتے ۔ خدامعلوم یہ بات کو میں با غلط ۔ اپنے سفروں کے دوران ایک مرتبہ تہران کے انتہائی شال میں شمیران میں دامن کوہ میں ام خمینی کی قیام گاہ پر بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ ایک عام زیارت گاہ ہے اور میری موجودگی ہی میں پاکستان اور بوسینیا کے لوگ بھی وہاں آئے تھے۔ خمینی صاحب کا مقبرہ تہران کے انتہائی جنوب میں قبرستان ' باغ زہرا'' سے پھھا صلے پر ہے۔ انتہائی شاندار مقبرہ ہے جس کے گنبداور میناروں پرسونا منڈ ھا ہوا ہے۔ وہ ایک عام زیارت گاہ ہے اور بری کے موقع پر وُنیا

اب ایک سفر کے دوران (غالبًا ۱۹۹۲ء یا ۱۹۹۴ء میں) میرے ساتھ ہندوستانی اب ایک سفر کے دوران (غالبًا ۱۹۹۲ء میں) میرے ساتھ ہندوستانی اسا تذہ کی پوری ٹیم تھی جس میں زیادہ تر نوجوان سے ان لوگوں کودائش گاہ تربیت معلم میں باز آموزی کے لیے بلایا گیا تھا اور دو تین سبیر اسا تذہ کو بھی بحث و گفتگو کے لیے بلاگیا تھا۔ اس مرتبہ ہم لوگوں کا قیام پائین شہر لینی جنو فی تہران میں تھا۔ جہاں سے بازار بزرگ کافی قریب تھا۔ گروش کے دوران تہران ریلوے اشیشن کے قریب ہمیں ایک ایسے ریسٹورنٹ میں لے جایا گیا تھا۔ ہم لوگوں کے قبوہ خانوں کے انداز میں درست کیا گیا تھا۔ ہال میں کری میزوں کے بیاتے تھے۔ جس پر چارچار آدی بیٹھتے تھے۔ اس کے چیچے ہال میں گئوں کی قطارتی جس پر والین کے علاوہ ممکد رکی جوڑیاں بھی دکھی تھی۔ اس کے چیچے بال میں گئوں کی قطارتی جس پر والین بچے ہوئے تھے۔ ہم لوگ و ہیں بٹھائے گئے۔ قدیم ایرانی غذاؤں سے ہماری جس پر قالین بچے ہوئے تھے۔ ہم لوگ و ہیں بٹھائے گئے۔ قدیم ایرانی غذاؤں سے ہماری خاطر کی گئی۔ پیش خدمتوں (Bearers) کا لباس بھی قدیم تھا یعنی قیص ،شلوار اور کمر میں پئکا فی خاطر کی گئی۔ پیش خدمتوں (Bearers) کا لباس بھی قدیم تھا یعنی قیص ،شلوار اور کمر میں پئکا ۔ کھانے کے بعد ایک نوجوان بیرے صاحب نے کانی بھاری مگدر ہلانے کا مظاہرہ کیا اور ہم

مېمانو ل کوبھی دعوت دی۔ گی نو جوان اٹھےلیکن ایک مگدر بھی ندا ٹھا سکے ۔ مجھے غیرت آئی۔اٹھا اور کچھ ہاتھ مگدر کے ہلا دیئے۔ بیرا مجھے حمرت سے دیکھتار ہا۔اس وقت میری عمرستر سال سے متجاوز تھی۔ آج سوچتا ہوں کہ میں نے کیا غلطی کی تھی۔ جھے انجا سُا کا مریض بتایا جا تار ہا تھا۔اگر واقعی وبیا ہوتا تو ہارٹ ائیک یقیلی تھالیکن ایبا نہ ہوا اور تب جھے خیال آیا کہ میں برسوں سے ڈ اکٹروں کا شکار بنار ہا ہوں۔ میں دل کا مریض قطعاً نہیں۔ ایک بات اور کھے دوں۔ مگدر ہلانے کے لیے صرف طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ وہ ایک فن ہے جے جانے بغیر مگد زمیں ہلائے جاسكتة ـ اپنے ورزشی عہد كے دوران مگدر ہلانا ميراا كيے محبوب مشغلہ تھا جس كا مظاہرہ جھے اس موقع پڑھی کرنا پڑا۔ ہوٹل کے باہرآ کروالیسی کی بس کا انظار کر رہاتھا کہ دوایرانی نٹ یاتھ پر جھھ ے یو چھنے لگے کہ کتنا Payment کیا۔ میں نے بتادیا کہ حکومت کامہمان ہوں Payment حکومت نے کیا ہوگا۔ دونوں میں چے میگوئیاں ہونے لگیں جس کامفہوم بیتھا کہ ہم ایرانی مہنگائی ے پریشان ہیں اور حکومت اس طرح بے دریغ خرچ کررہی ہے۔اس گفتگو سے بیاندازہ ہوا کہ وہ ہوٹل انتہائی مبڑگا تھا اور صرف باہر والوں کے لیے قائم کیا گیا تھا تا کہ وہ ایران قدیم کی تہذیب کی جھلکیاں دیکھیکیں۔ یائین شہر (قدیم تبران) کی جس ممارت میں ہمارا قیام تھااس کے تہد خانے میں نماز کا انتظام تھا۔ شیعہ اور سی سب ہی ایک دوسرے کی موجود گی میں نماز پڑھتے تھے اور کسی کوکسی پراعتراض نہ ہوتا تھا۔ ١٩٤٦ء کے پہلے سفر کے دوران حيدر طباطبائی مجھے مجلسوں میں بھی لے گئے۔ اس افی مجلسیں صاف سقری ذکرِ شہادت پر شمل ہوتی تھیں لیکن جب ہندوستانیوں کی ایک مجلس میں حیدر صاحب لے گئے تو انداز وہی تھا جس کی وجہ ہے خواہش کے باوجود ہم ککھنؤ میں مجلسول میں نہیں جاتے۔ایران میں مجھے ہرموسم میں اور ہرمہینے میں رہنے کا موقع ملا۔ الے اء کے سفر کے دوران رمضان کا مہینۃ آگیا۔ ڈاکٹر شعیب اعظمی کی

اقتدامیں ہم شیعہ حضرات ہے کچھ پہلے روزہ کھول لیتے تھے۔جاری دکھ بھال کے لیے مقررآغا سپہری سخت پریشان اور متعجب ہوتے تھے کہ بیلوگ دن کھرروز ہ رکھتے ہیں اور وقت سے پہلے ا بے توڑ ڈالتے ہیں۔ دوموقعوں پر ہمیں ایران میں محرم کی عزاداری دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ (ڈاکٹرحسن عباس اس وقت تہران ہی میں تھے)۔ ہندوستان اور کھٹؤ کے برخلاف یوم عاشورہ کے پہلے پید ہی نہیں چاتا تھا کہ ماوٹر م ہے۔ دن کو حسبِ معمول زندگی کے کاروبار چاتے رہتے تصاورشام کو بعد مغرب مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ جس مکان میں مجلس ہوتی تھی اس کے سامنے تعزیے کے قتم کی ایک چیز رکھ دی جاتی تھی جواس بات کی علامت ہوتی تھی کہ شب کو وہاں مجلس ہے۔عزاداری کا میں صرف ایک جلوس دانش گاہ تبران میں دیکھ سکا۔ کھنو ہی کی طرح عزاداروں کا ایک گروہ علم لیے ہوئے ماتم کرتا ہوا گزرا۔ میں اور پروفیسر جلیل تحلیلی عمارت کے سامنے کوڑے ہاتیں کررہے تھے جلیل صاحب باوجود ندہبی ہونے کے اس مجمع سے بے نیاز رے۔ایک دوسرے سفر کے موقع پر میں نے اخبارات اور دیڈ یوسے بداعلان ہوتے سنا کہ عزاداری کے دوران کوئی غیر شجیدہ حرکت یا تماشہ نہ کیا جائے اور قبع اوراسی قتم کی غیر شرعی با تو ل برختی ہے یا بندی نگادی گئی۔ ہندوستان واپس آ کرسنا کہ ایک جم تبدصا حب نے ایرانی علاء کے اس فيصلے يرسخت احتجاج كياتھا۔

بی مجھے ایران کے ہرسفر کے دوران اندازہ ہوتا تھا کہا قتصادی حالت خراب ہوتی جارہی اللہ ہے۔ ۱۹۷۲ء میں ایک توبان ( ایعن سوابرائی ریال ) کی Exchange Value سوارو پیر تھی الکین بعد کومعاملہ بالکل اُلٹ گیا۔ ایک رو پیر کی قیمت پندرہ بیس تو مان ہوگئی اور آج وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ ۱۹۹۹ء میں میں ریال کے ٹوٹوں کی ایک بہت بری گڈی لے کر بازار گیا اور بچتوں کے چند کپٹر سے خرید نے ہی میں وہ ختم ہوگئے۔ میں حساب بھی نہ کرر کا کہ جھے

س چيز کي کتني قيمت ديناپڙي۔

اپن ۱۹۷۱ء کے سفر کے دوران تہران شہر کے باہرا یک جمارت دیکھی تھی جس کا نام آرامگاہ بتایا گیا تھا لیعنی رضا شاہ پہلوی کا مقبرہ۔ انقلاب کے بعد وہ نظر نہ آیا۔ بتایا گیا کہ انقلاب کے ایک انتہا پندلیڈر آیت اللہ خلخالی نے جواپی سفاکی کے لیے مشہور تھے، اس مقبرہ کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹو انک بنوادیے تھے۔ بیروہی خلخالی صاحب تھے جوکرد لیڈروں سے گفتگو کرنے گئے تھے اور آخیس گولی مارکر چلے آئے تھے اور غالبًا وہی نقاب پوش جج تھے جن کے حکم سے جو بیدا، نصیری وغیرہ کو گولی ماری گئی تھی۔ ان کی انتہا پہندی اور سفاکی ہی ان کے زوال کا

شہران کے مضافات میں رَے کا قدیم شہرہے جہاں کی زمانے میں طبیب حافق زکریا رازی اور معروف فلٹی فخر رازی وغیرہ پیدا ہوئے تھے۔اب بیشہر محض ایک قصبہ ہے۔ قاچار عہد کی کچھ نشانیاں یہاں اب بھی موجود ہیں۔عبد العظیم کوئی بزرگ تھے جن کا مقیرہ ایک عام زیارت گاہ ہے۔اس کے پہلومیں فخ علی شاہ قاعیار کی بلند قبرہے جس پران کا اسٹیجو لیٹا ہواہے۔

اریان کے سفروں کے دوران کبھی کبھی ادبی جلسوں میں بھی شرکت کے مواقع ملے۔ چنا نچہ ۱۹۷۱ء میں داستانِ کوتاہ پرا کیے مباحثہ میں شریک ہوا تھا۔ بعد کے سفروں میں متعدوموقعوں چنا نچہ ان اور مشہد میں شعری نشستوں میں صقہ لینے اور شعرخوانی کے مواقع ملے۔ ۱۹۹۹ء کی ایک الیمی ہی نشست میں تاجیک شاعرہ گل رخسارے بھی ملاقات ہوئی۔ شعرفاری زبان میں کہتی ہیں کیکن کلھتی ہیں ردی رسم الخط میں۔ آج کل گل رخسار writers Union Of Tajikistan کی ایک بہت ہی اہم رُکن ہیں۔ اس وقت جب میں اپنی سوانح حیات پر نظرِ ان کی کر مہا ہوں تو جھے عبدالقادر نیاز دف بھی یاد آ دہے ہیں۔ وہ تاجیک تان کی ایک اہم شخصیت ہیں اور «writers» سان افغانستان کے دری سے مختلف نہیں ہے کہ ان سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی کین بعد کوایک مرتبہ جب وہ ہندوستان آ ہے کہ ان سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی کین بعد کوایک مرتبہ جب وہ ہندوستان آ ہے تو لکھنو میں ایک روز کے لیے میرے مہمان ہوئے تھے۔ تاجیکی زبان افغانستان کی دری سے مختلف نہیں ہے کیئن تاجیک تان میں رسم الخط فاری سے روی کر دیا گیا ہے ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ تا کہ رسم الخط کی تبدیلی کے بعد تاجیک اہلِ اوب باقی دنیا کے فاری اوب سے ملاقات ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ تا کہ رسم الخط کی تبدیلی کے بعد تاجیک اہلِ اوب باقی دنیا کے فاری اوب سے ملاقات ہوئی جو خود کو استاد شہریار کا شاگر و بتاتے تھے۔ میں نے اندازہ کیا کہ انقلاب کے بعد فاری مناعری زوال پذیر ہوئی۔ شعراب بھی کہا جار ہا ہے لیکن دورہ مشروطیت اوراس کے بعد کے عہد شاعری زوال پذیر ہوئی۔ شعراب بھی کہا جار ہا ہے لیکن دورہ مشروطیت اوراس کے بعد کے عہد ایران ہاؤس میں میری صدارت میں اردواور فاری دونوں زبانوں کا ملا جلا مشاعرہ ہوا تھا۔ ال

تہران سے ڈھائی گھنٹہ ڈرائیوکر کے تہران سے جنوب کی طرف تقریباً ۱۳۸ کیلومیٹر

کے فاصلے پرچھوٹے سے شہر قم پہنچ جاتے ہیں۔ جسے دنیا کی شیعت میں مرکز کی حیثیت حاصل

ہے۔ فقہ جعفری کی تعلیم حاصل کرنے درجہ اجتہاد کو پہنچتے ہیں۔ مدرسوں کے علاوہ قم میں ایک علمی خزانہ
مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے درجہ اجتہاد کو پہنچتے ہیں۔ مدرسوں کے علاوہ قم میں ایک علمی خزانہ
کتا بخانہ مرشی ہے جو آیت اللہ مرشی کا ذاتی کتا بخانہ تھا کیکن اب وہ ایران سرکا رکے زیرانظام
آگیا ہے۔ کتا بخانے میں سیکڑوں بیش بہاخطی نسخے ہیں قلمی کتا ہوں کو محفوظ اور درست حالت
میں رکھنے کی جدید ترین آسانیاں اس کتا بخانے میں موجود ہیں۔ مدرسوں اور اس کتا بخانے کے علاوہ معصومہ کا روضہ بھی قم کی کشش کا باعث ہے۔ ان محتر مدے متعلق روایت ہے کہ وہ حضرت

امام علی رضا کی بمشیرہ تھیں اور بھائی سے ملنے کے لیے چارتی تھیں کہ قم میں ان کا انتقال ہوا۔

(شیراز میں حضرت علاء الدین اور ان کے ایک بھائی کے مقبرے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت امام علی رضا کے بھائی تھے )۔ بیروضہ آئینہ سازی کے ذریعہ آرائش کا ایک لاجواب نمونہ ہے۔ ایسی بی آرائش میں نے ایران کے متعدد مقبول میں دیکھی کیکن ایران کے بہراس کے نمونے نظر نہ آئے۔ جب جب میں قم گیا میراکوئی شکوئی ہندوستانی شاگر و جھے لگیا۔ 1999ء کے آخری سفر تہران کے دوران بھی وہاں میرے چارشا گرد تھے جو خاص طور سے جھ سے ملنے تجران بھی وہاں میرے چارشا گرد تھے جو خاص طور سے جھ سے ملنے تہران بھی آئے تھے۔ معروف جہتد اور کھنؤ کے خاندان اجتہاد کے چثم و چراغ مولانا کلب جواد بھی اس میاس معروف تعلیم تھے۔ قم کی مشائی سوہن پورے ایران میں مشہور جواد تھی بیاوبی ہے جو ہمارے کھنؤ میں صلوہ سوہن کہلاتی ہے۔ وہ تقریباً وہی ہے جو ہمارے کھنؤ میں صلوہ سوہن کہلاتی ہے۔ وہ تقریباً وہی ہے جو ہمارے کھنؤ میں صلوہ سوہن کہلاتی ہے۔

اصفہان شاہ عباس صفوی اوراس کے جانشینوں کا دارائکومت تھا اوراس زمانے میں اپنی رونق کی وجہ سے نصف جہان کہلاتا تھا۔ وسطی ایران کا بیشہر دریائے زائندہ رَود پر آباد ہے اور دریا اسے دوصّوں پر تھیے کرتا ہے۔ اصفہان یو نیورٹی دریا کے داہنے کنارے پر ہے اور شہر یا نکسی جانب ۲ کا 1ء کے 1ء ہے۔ یو نیورٹی اس جانب ۲ کا 1ء کے 1ء ہے۔ یو نیورٹی میں ایک صوبہ بہار کے رہنے والے میں پچھ بہت ہی اجتمع لوگوں سے ملاقات ہوئی جس میں ایک صوبہ بہار کے رہنے والے بندوستانی ڈاکٹر نصیر الدین اصفہان یو نیورٹی میں ریاضی کے استاد تھے۔ اس طرح لکھنو کے ہندوستانی ڈاکٹر نصیر الدین اصفہان یو نیورٹی میں ریاضی کے استاد تھے۔ اس طرح لکھنو کے ایک صاحبزادے کرمانی بھی ای یونیورٹی میں پڑھاتے تھے اورانھوں نے وہیں شادی بھی کرلی تھی سام جزادے کرمانی بھی ای یونیورٹی میں پڑھاتے تھے اورانھوں نے وہیں شادی بھی کرلی میان نسی کیں ہیں۔ لیکن ہم نے ایک نمایاں فرق دیکھا۔ ایرانیوں کا معیار زندگی بہت باند ہوتا تھا اور ہندوستانیوں کا معیار زندگی بہت باند ہوتا تھا اور ہندوستانیوں کی برابرتھیں۔ وجہ بیتھی کہ اور ہندوستانیوں کا ان کے مقالے میں کافی پست۔ آگر چی تھوا این دونوں کی برابرتھیں۔ وجہ بیتھی کہ اور ہندوستانیوں کا ان کے مقالے میں کانی پست۔ آگر چی تھوا این دونوں کی برابرتھیں۔ وجہ بیتھی کہ اور ہندوستانیوں کا ان کے مقالے میں کافی پست۔ آگر چی تھوا این دونوں کی برابرتھیں۔ وجہ بیتھی کہ اور ہندوستانیوں کا ان کے مقالے میں کافی پست۔ آگر چی تھوا این دونوں کی برابرتھیں۔ وجہ بیتھی کہ

ارانی پروفیسر جو کچھ یا تا تھاخر چ کرڈالیا تھا۔اہے متقبل کی بھی فکر ندہوتی تھی اس لیے کہ استاد کی آخری تنواہ ہی بازشت کی کے بعداس کی پنشن ہوجاتی تھی۔ ہندوستانی تھوڑے عرصے کے لیے جاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ بیب بچانے کی کوشش کرتے تھے۔عام مسلمانوں کی طرح ایرانی بھی Mathematics اور Economics سے بھا گتے ہیں ۔ چنانچے اصفہان یو نیورشی ، شیراز یو نیورش اور کچھ دوسری یو نیورسٹیوں میں ہر جگہد Mathematics Departments میں ہندوستانی اساتذہ موجود تھے۔ جن ہندوستانی بروفیسر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی Mathematics کے استاد تھے۔ایرانی یو نیورسٹیوں میں ایک طریقہ اور تھا۔اس وقت ککچرر کی تنخواہ آٹھ ہزارتومان ہوتی تھی۔اس کے علاوہوائس حاپشلر کواختیار ہوتا تھا کہ جس استاد کو چاہے چھ ہزارتومان ماہوارمزید دیے جانے کی منظوری دے دے۔ ایرانی استادوں کو بیدوہری تنخواه ملتی تھی اور ہندوستانیوں کوصرف بنیادی تنخوا ہ۔اس کا توڑیوں کیا جاتا تھا کیکسی دوسری یو نیورٹی سے بروانہ تقرری (Appointment Letter) حاصل کرلیا جاتا تھااور ملازمت ترک کرنے کی دھمکی دی جاتی تھی اور تنخواہ بڑھ جاتی تھی۔اہواز سخت گرم علاقہ ہے اور وہاں کی یو نیورٹی میں ایرانی جانا پہندنہیں کرتے تھے اس لیے وہاں تنخواہ بہت زیادہ تھی (غالبًا پندرہ ہزار تو مان ماہانہ)۔ فدکورہ مندوستانی استاد ناصرالدین وہاں سے پروائد تقرری حاصل کررہے تھتا کہ اصفہان یو نیورشی انھیں مزید چیے ہزارتو مان دینے لگے۔اصفہان یو نیورٹی کے وائس حالسلر کے علاوہ ایک اورعہدہ دار (غالبًا ڈپٹی رجشرار ) ہے بھی ملاقات ہوئی۔موصوف شاعر تھے۔ اپنے شعر سناتے رہے اوراپنی ایک غزل کا فوٹو کرا کے مجھے عنایت کیا تھا۔ یہ ۱۹۷۷ء کا واقعہ ہے۔ کافی عرصے کے بعد (غالبًا ١٩٩٨ء میں )جب میں مشہدسے نیشا پور پہونچا تو معلوم ہوا کہ ا یک شاعر کینسر میں مبتلا ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں۔ میں اپنے ایک ساتھی ( غالبًا پروفیسر

عبدالودوواظہر) کے ساتھ ان شاعر کی عمادت کے لیے اسپتال پہنچا۔ دیکھا کہ وہ وہ ہی صاحب سے جن سے اٹھارہ سال پہلے اصفہان یو نیورٹی ہیں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس بیاری کے عالم میں بھی جمیں بیچان گئے اور اپنی بیگم سے اپنی ایک کتاب بطور تھنہ ہمیں دینے کو کہا۔ پھھ در بیٹھ کرہم چلے آئے کیکن ان کی حالت ایسی نہتی کہ امید کی جاتی کہ وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے زیادہ زمرہ جوں گے۔

زائندہ رَ دوکا ایک بل پارکر کے یو نیورٹی ہے شہراصفہان آیا جا تا ہے لکھنؤ میں گومتی کے رشیلے کنارے کواب پارکوں میں تبدیل کردیا گیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہذائندہ رود کے دونوں کناروں کی زمین کوسپز ہ زارینا کرفٹ بال کی فیلڈوں میں تبدیل کردیا گیا تھا۔ زائندہ رود چوڑ الیکن اٹھلا دریا ہے جوریگتان میں جا کرختم ہوجاتا ہے۔اس کی سطیریانی کے پودےاگے نظرآئے۔ایرانی پانی کابہت شوقین ہے کین ایران میں پانی کی کی ہے۔ برتعطیل کے روز لوگ قالین لے کر گاڑیوں میں نکل جاتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی بہت معمولی ندی بھی ہوتی ہے تو اس کے کنارے قالین بچھا کر کیکک (Picnic)مناتے ہیں۔( نتبران میں پہاڑوں ہے بہنے والے یانی کوسٹر کول کے کنارے نالیول کی شکل میں یائین شہرتک پہنچایا جاتا ہے اور یبی نالیوں میں تیز رفقار سے بہتا ہوا پانی عوام کی تمام ضرور بات کو پورا کرتا ہے )۔ان حالات میں زائندہ رود کا ایسا دریا اہلِ اصفہان کے لیے ایک نعمت ہے۔ قدیم شہر مجھے بالکل کھنؤ کی طرح لگا۔ ویسے ہی گلی کو ہے، ویسے ہی مکان اور ویسے ہی لوگ ۔ اندازہ ہوا کہ کھنوی تبذیب کی بنیا داصفہان کی تہذیب ہے۔ میں اصنہان میں تنہا ہی گردش کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ ایک روز گلی کو چوں کے در میان مینارچبل دختر ان کے قریب گھوم رہاتھا۔ پیاس گی اور میں نے ایک مکان کا درواز ہ کھٹکھٹایا ا ایک صاحب با جر تشریف لائے میں نے پانی کی درخواست کی نہایت اخلاق کے ساتھا ثبات

میں سر ہلاتے ہوئے اندر چلے گئے ۔ کافی دیر ہوگئی کیکن یافی لے کرتشریف نہ لائے ۔ میں جانے ہی والا تھا کہ یانی لیے ہوئے نکلے اور انتہائی معذرت کے ساتھ بولے کہ پنجیال (Refigirator) خراب ہو گیا تھااس لیے دوسرے گھرہے یانی منگوانے میں دیر ہوگئی۔اس علاقے میں بھی گلی کو چوں میں بیچے ای طرح کھیلتے نظر آئے جیسے میرے لکھنؤ میں۔ مجھے خارجی (غیرمکی) سمجھ کر ہرایک اپنے گھرلے جانے کا خواہشمند تھا۔اصفہان میں قطب مینار کی طرح الکن اس ہے چھوٹے اور کم خوبصورت دو بہت ہی قدیم مینار ہیں۔میرا خیال یہ ہے کہ جس زمانے میں قطب مینار بنااس وقت مینار کی شکل میں یادگاریں بنانے کارواج تھا۔ دہلی میں قطب میناراوراس کی برابرعلائی مینار کا نامکمل حقیه ،افغانستان میں مینار چام اوراصفهان میں مینار چېل دختر ان اور مينارساريان غالبًانيك بى عبدكى ياد گارېيں \_چنگيزى مغل دوريس سه يادگاريس کلہ میناروں کی شکل میں بننے لگیں۔ یعنی سروں کو کاٹ کر دفن کر کے ان پر مینار بناتے تھے۔ اصفہان میں احد آبادی دومسجدول کی طرح ایک معجد نظر آئی جس کے میناروں کواگر ہلایا جاتا تھا تووہ ملنے لگتے تھے۔اس کی تغیر ۱۳۱۷ء میں ہوئی تھی لیکن اس معجد کے میناراحد آباد (ہند) کی مبحدوں کے میناروں کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ اصفہان کی دیکھنے کے لاکق عمارتوں میں آرمیدیائی عیسائیوں کا ایک قدیم جلفا چرچ ہے جود ۱۲۰۵ء میں تقمیر ہوا تھا۔ صفوی دور میں ان عیسائیوں کی کافی آؤ بھگت ہوتی تھی۔اس گرجے میں ایک بال کے اوپر مسالہ لگا کراس پر انجیل کھی گئی ہے جوا کیے عجو بہ ہے لیکن جمارے ہندوستانی نطاطوں نے جاول کے دانوں پر آیات قرآن کھی ہیں۔ یہاں ایک بات کھنا بھول گیا۔ یونیورٹی سے شہر میں آنے کے لیے بل پارکرتے ہی ایک بڑا جزل اسٹورتھا جس کے مالک ایک ہندوستانی سکھ تھے۔ تہران میں بھی کافی سکھ موجود ہیں اور ان کا ایک گرودوارہ بھی ہے جو مسجد ہندواں کہلاتا ہے۔ ہندوستان کے

گرودواروں کی طرح اس تہرانی گرودوارے میں بھی مفت کنگر بٹتا ہے۔ایک زمانے میں میرا ایک شاگر دسریندرسنگه ایرانی تفا۔ وہ ایک ایسے ہی سکھ خاندان کا فروتھا جوابرانی ہو چکا تھا۔ اصفهان میں صائب تیریزی کی قبر کی زیارت کا موقع ملالیکن وہ کنواں ندل سکا جس میں کمال اساعیل کومفلوں نے پھینک دیا تھا۔اصفہان کی قدیم جامع مبجد غالبًا دنیا کی قدیم ترین مجدول میں سے ایک ہے۔ اور اموی خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے عہد کی یادگار ہے۔ اس میں تیور کے عہد تک ترمیمیں ہوتی رہیں چنانچہ ۲۲۷ھ میں عباسی خلیفہ نے اسے نے سرے سے بنوایا اور ۵۰۰اء میں عبد سلحوتی میں اس کی مرمت ہوئی مسجد کے مشرقی بھاٹک سے داخل ہونے کے بعد بائیں طرف ایک خرابہ ہے جس کے متعلق معلوم ہوا کرکسی زمانے میں آتش کدہ تھا۔مغربی اصل ہالوں کےعلاوہ شالی اور جنو بی رخ میں بھی عام سجدوں کے حجروں کے بجائے جن میں اکثر مدرسے ہوتے ہیں، چھوٹے ہال ہیں اور معجد کے متنوں جانب بیک وقت نماز جماعت ہوسکتی تھی ۔مبجد کے اصل گنبد کے پنچے عربوں، ترکوں،مغلوں، ایرانیوں اور افغانوں تک کے کتبے ہیں اور معجد کے گنبد کا خیلا حقد چیکدار ٹاکلوں سے مزین ہے۔بدی محراب کے کنارے ۳۵ میٹراونچے مینار ہیں۔مبحد کاصحن کافی وسیع ہے۔اصل مبجد کے گوشے میں عبدطہماس کے ایک شیعدعالم کی قبرہے۔ جہاں تک یا دواشت کام کررہی ہے، بدقبرش بہائی کی ہے۔ بدقد یم معجد جامع ایک عالی شان کیکن زیب وآ رائش سے عاری ایک عمارت ہے۔اصفہان کی اصل رونق شاہ عباس کی مرجون مقت ہے۔اس بادشاہ کے زمانے کی بنی ہوئی عمارتیں ایک چوکور حصار میں جو میدانِ شاہ کہلاتا ہے اب تک موجود ہیں۔ یہی شہر کا قدیم بازار بھی ہے جہاں اصفہان کی مختلف تھم کی دستکاریوں کے نمونے ملتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک لطیفہ پیش آیا۔ میں اور شریف حسین قائمی صاحب اس باز ار میں گھوم رہے تھے۔ ہم

دونوں نے ایک دوکان ہے تا ہے کی ایک ایک منقش پلیٹ خریدی۔ ایک دوسری دوکان پر بھی و یسی پلیٹیں دیکھیں۔ دام یو چھے جو دو کا ندار نے زیادہ بتائے۔ہم لوگوں نے جس قیت پر انھیں خریدا تھاوہ بتادی۔دوکا ندارنے کہا کہوہ انھیں دونومان زیادہ پرخریدنے کو تیار ہے۔ہم نے پلیٹیں فوراً اسے دے دیں۔وہ بھونچکارہ گیا۔ای حصار کے کونے پر ۱۲۳۰ء کی تعیر شدہ مسجد شاہ ( پامسجد امام ) واقع ہے۔اصفہان میں چیکدار تکین ٹائکس ایک خاص فذکاری ہے اوراس کا بہترین نمونہ بیر سجد ہے۔ مجد مل طور سے اندر اور باہر خوبصورت ٹاکلوں سے ڈھی ہوئی ہے۔ای حصار میں اس مبحد کی مخالف سمت ایک دوسری چھوٹی مسجدیشخ لطف اللہ ہے جوٹامکس کے علاوہ نقاشی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔اس کی تعمیر ۱۸-۱۹۰۱ء میں ہوئی تھی۔اس میدانِ شاہ میں شش منزلہ شاہی محل علی قابو بھی ہے جس میں لکڑی پر مصوّری کے بہترین نمونے آج تک محفوظ ہیں۔قدیم جامع متجد کے قریب ایک دوسر امحل چہل ستون بھی ہے۔ جسے عباس ثانی نے بنوایا تھا۔ زائندہ رود کا قدیم بل جس کا ڈکر کر چکا ہوں خودایک عمارت سازی کا شاہکار ہے۔اس دریا پر دوقدیم پل ہیں بل الہ ور دی اور بل خواجو۔اصفہان کے سلسلے میں ایک واقعہ کاذ کر دلچیسی سے خالی نہ ہوگا۔روانگی ہے ایک روز قبل جب ہم لوگ یو نیورٹی کے وائس جانسلر ہے ملنے گئے تو ہاتوں ہاتوں میں میری اکناکمس کی پوسٹ گریجویٹ ڈگری کا ذکر آگیا۔واکس عانسلرصاحب نے دریافت کیا کد کیا میں اصفہان یونیورٹی میں بحثیت اکنامکس استاد کام كرنے كے ليے تيار ہوں۔ ميں نے بات كوغير شجيعة ہوئے جواب ديديا كرمكن ہے ميں ا یمی پیش کش کوقبول کرلوں ۔اصفہان سے شیراز جانے کے بعد جب ہم تہران واپس آئے تو معلوم ہوا کہ اصفہان یو نیورش سے ٹیلی فون آیا تھا کہ میں آ کرنوکری کے شرائط طے کرلوں۔ ٹیلی فون آئے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے۔ میں سمجھا کہ بات ختم ہوگئی ہوگی۔ دو تین روز کے بعد

ہم لوگ مشہد چلے گئے۔واپسی پر معلوم ہوا کہ اصفہان یو نیورٹی سے کوئی صاحب خاص طور سے مجھ سے بات چیت کے لیے بھیج گئے تھے اور جھے نہ پاکر ناامید ہوکر چلے گئے۔اب میں سو چنا ہول کہ خداجو کچھ کر تا ہے وہ ہمارے تق میں ہوتا ہے۔ ممکن تھا کہ میں چیش ش قبول کر لیتا لیکن دو ہوں سے میں سال کے بعد پس از انقلاب کیا ہوتا۔ میرے سوھی اطبر کلیم جعفری صاحب کے دو ہوئے بھائی تہران میں تھے۔ایک کو جان بچا کر افغانستان کے داستے پاکستان بھا گنا پڑا اور دوسرے امریکہ چلے گئے۔ پینے تبین میراکیا حشر ہوتا۔

اصفہان کے بعد میری دوسری منزل شیراز تھی جو بھی حضرت سلمان فاری ، شیخ سعدی ، حانظ شیرازی، عرقی، ملاصدرا اور جهانگیرخال، مدیرصوراسرافیل کادطن ره چکاہے۔بس سےسفر کا آغاز ہوا۔ راہتے میں ساسانی دوراور اس سے بھی پہلے مادی دور کی سنگ تراثی کے نمونے نقشِ رجب اورنقشِ رہتم کی شکل میں نظر آئے جنھیں دیچھ کر ہندوستان میں سانچی اور بھو پال کے قریب شہنشاہ اشوک کے نانیہال ودیشامیں دامنِ کوہ میں سنگ تر اثنی اور بُت سازی کے نمو نے یادآ گئے ۔الورااور اجنٹا کی طرح میہ پہاڑ کاٹ کران کے اندر بنائی ہوئی عمارتیں اور ان میں ترشے ہوئے بت نہیں ہیں بلکہ بالکل سامنے پھر کاٹ کر مور تیاں بنا دی گئی ہیں نقشِ رجب میں ایک بادشاہ کی شکل پھر برترثی ہوئی ہے جس کے او پرعنایت خداوندی کا سایہ ہے۔ بیانا لبا ساسانی عبد کاسٹک تراشی کا نمونہ ہے اور بادشاہ غالبًا شاپوراوّل ہے۔ نقش رستم کی سنگ تراشی ہظ منش عہد ہے بھی قدیم کہی جاتی ہے۔ یہاں دو ہزارسال قبلِ مسے سے ساسانی عہد تک کی انسانی اور دیوتائی شکلیں برسی پولس کے ثال میں کو پوسین کی جنوبی ڈھال کے دامن میں نظر آتی ہیں۔ بخامنثی دور سے قبل ایک تراثی ہوئی شکل میں ساسانی دور کا ایک سین بنادیا گیا ہے۔قریب ہی کچھ بلندی پر پہاڑ کاٹ کران میں غار بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کے متعلق بتایا گیا کہ

وہ دارااوّل اوراس کے تین جانشینوں کے مزار ہیں۔ (ہخامنشی دور کے بعد کے بادشاہوں کے مزار پری پولس میں ہیں)۔مزاروں کے قریب ہی میدان میں ایک چوکور بارہ عشاریہ بچاس میٹر بلند مینارنما عمارت ہے جسے تعبہ زرتشت کہا جاتا ہے۔ان کےعلاوہ ساسانی عہد کی کچھ تراشیدہ شکلیں ہیں جن میں سب سے قدیم میں اردشیراوّل کی اہورا مزدا کے ہاتھوں تاجیوثی کا منظر ہے۔ان کے قدموں کے نیچےاشکانی بادشاہ اردوان اور اہرمن پڑے ہیں۔دوسرا منظر شاپوراة ل کا ہے جس میں رومن شہنشاہ ولیرین اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے۔ مینظر دارا کی قبر کے قریب ہے۔ ساسانی عہد کے بیر مناظر جن کی تعداد گیارہ ہے اور جوسب ہٹامنش بادشاہوں کی قبروں کے قریب ہی میں اس عہد کے ایک حصار کے اندر محفوظ ہیں۔شیراز سے سلے رہی پوس یعنی دارااوّل (B.C 522 - 455) کے دارالسلطنت اصطحر کے کھنڈرات ہیں اوراس ہے بھی کچھ پہلے یعنی شیراز ہے تقریباً • ۸ کلومیٹر پہلے ایرانی شہنشا ہیت کے بانی کروش (سائرس) کامقبرہ ہے جوگز رتی ہوئی بس مے نظر آتا ہے۔ پاسرگاد بھی ایک عظیم الثان سلطنت كادارالحكومت تفاجس كى بنياد ٢٠٦٥ وقبل مسيح يرزى تفي-اس ميں اب تك ايك بلند پليٺ فارم پر جس تک پہنچنے کے لیے زینے ہیں، ایک بلند Rectangular عمارت ورست حالت میں موجود ہے جے Cyrus کا مقبرہ بتایاجاتا ہے۔اس شہر کے معمولی کھنڈرات جن میں مقبرہ کا بھا تک بھی شامل ہے، مقبرے کے قریب میدان میں نظر آتے ہیں۔ جدید کھدائی کے دوران د بوانِ عام اور خاص کل کی د بواروں اور کھبوں کے حصّہ اور ایک باغ کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔قریب ہی ایک مینارنما عمارت ہے جسے زندان سلیمان بتایا جاتا ہے۔وہیں پرایک بڑا چبور ا ہے جسے تخت سلیمان کہتے ہیں۔ بری پولس (اصطحر یا تخت جشید) اخامنی خاندان کی دوسری شاخ کے اور اس خاندان کے تیسر ہے حکمران دارا، اور اس کے جانشینوں کا دارالحکومت

تھا جسکی بنیاد دارااول نے ڈالی تھی اور اس کے جانشینوں خشایا رشا (Xerxes) اور اردشیر (Artaxerxes) (241-224 B.C) اور بہت بعد کواروشیر سوم Artaxerxes نے اس میں اضافے کئے تھے۔ پیقدیم دارالحکومت شیراز سے ۲۰ کلومیٹرشال میں ہے۔ اصل ممارتیں ایک 450x300 میٹر چپوڑے یرنی ہیں جس تک پہو نیخے کے لیے زیے ہے ہوئے ہیں۔ اس شاندار پلیٹ فارم پرخشایارشا کا شاندار پھاٹک ہےجس کے دونوں طرف پرر کھنے والے بیلول کے مجتبے ہیں۔اس پھانک سے غالباً Apodana ایادنا اور ہزارستون کل کوراستہ جا تا ہے جو دارااوراس کے بیٹے کے بنوائے ہوئے تھے۔ایا دنا کے جنوب ومشرق میں دیوان خاص کی عمارت تھی۔ قریب ہی Tachara یعنی دارا کا خاص محل ہے جس میں خود دارا کا مجسمہ بھی ہے۔ایا دانا کے جنوب میں خشایا رشا کامحل ہے۔ پلیٹ فارم کے جنوب ومغرب میں بالکل آخر میں اردشیر کا کل تھا جو نقریبا ختم ہو چکا ہے۔خثایار شا کے کل Hadish کے جنوب میں ملکہ کا کل تھا۔ یہاں ہی خشایارشا کا کتبہ بھی موجود ہے۔ محلول میں سب سے بڑا دارا کا بنوایا ہوا سو کھمبوں کا ہال تھا جو سکندر کے حملے میں سب سے زیادہ نتاہ ہوا۔ان شاہی عمارتوں کے کھنڈروں کے علاوہ اور بھی بہت ی عمارتوں کے آثار ملتے ہیں۔افسوس ہے کہ عمارت سازی اور سنگ تراثی کا بیہ شام کارسکندر کے ہاتھوں بالکل تباہ ہوگیا۔

از نقش و نگار در و دیوارِ شکتہ آثار پدید است صنا دید مجم را پری پولس میں چند گھنٹے قیام کر کے ۱۰ کلومیٹر کاسفر سطے کر کے ہم لوگ صوبہ فارس کے دارالحکومت شیراز پہنچے شہر میں داخلہ دروازہ قرآن سے ہوتا ہے اوراس دروازے کی وجہ تسمیہ میہ ہے کہاس پرآنے جانے والول کی حفاظت اور برکت کے لیے قرآن مجید کا ایک خوبصورت نسخہ

رکھار ہتا تھا جواب تہران میں محفوظ ہے۔شہر میں داخل ہوتے ہی دائنی جانب دامنِ کوہ میں خواجو کر مانی کی قبر ہے جس کے قریب ہی ہے پہاڑ نے لگتی ہوئی چھوٹی سی نہر ہے جس کے متعلق بتایا گیا کہ وہی '' آبِر کنا باد' ہے جس کے حافظ مدّاح تھے۔اسے ۹۵۰ءمیں رکن الدولدنے بنوایا تھا۔ ہم لوگوں کا قیام دانش گاہِ شیراز کے ایک ہوٹل میں تھا۔ دوسری صبح کوہم لوگ باغِ ارم لے جائے گئے جوشیراز کاایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے۔وہاں سے ہم لوگ شیراز یونیورٹی گئے لیکن اسے بند پایا۔معلوم ہوا کہ وہاں بھی شعبۂ ریاضی (Mathematics Deptt.) میں تبین ہندوستانی استاد تھےاورانگریزی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ایران میں ایک اورتعلیمی طریقتہ نظر آیا مختلف یو نیورسٹیوں کے استاد ایک شہر کی یو نیورٹی سے دوسرے شہر کی یو نیورٹی میں جاکر درس دیا کرتے تھے۔شہر میں گروش کے دوران سیبویہ کی قبر پر بھی پہنچ گئے۔اس نے ۹۰ 2ء میں عربی گرامر کی تدوین کی تھی۔ایک دوسرے موقع پر چیخ سعدی کے مزار کی بھی زیارت کی۔ان کا انقال ۱۲۹۱ء میں ہوا تھااور خوداینے باغ میں جس کے قریب ایک کنواں تھا دفن ہوئے تھے۔اس پر محدرضا شاہ کے دور میں ایک جدیدا نداز کا خوبصورت مقبرہ تغیر کر دیا گیا ہے جس کے گردایک خوبصورت باغ ہے۔ حافظ (۱۳۸۸-۱۳۱۰) كا قيام باغ مصلى ميں رہتا تھا اور وہى ان كى ابدى آرامگاہ بنا۔ان کامقبرہ ۱۹۲۷ء میں جدیدانداز میں تغییر ہوااوروہ استی تخلص کی مناسبت سے حافظ یہ کہلاتا ہے۔ بیجگہ ٹالی شیراز میں ہےاورایک زیارت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے بھی وہاں فاتحہ خوانی کا شرف حاصل ہوا۔ حافظیہ کے قریب گردش کرتے ہوئے میں ایک حصار میں پنچ کیا جو چبل نناں کہلاتا ہے۔اس میں قدیم عبد کے کچھ ورویشوں کے مزار ہیں۔حصار میں کریم خاں زندنے ایک بارہ دری تعمیر کروا دی ہے۔ گردش کے دورانِ حصار میں ایک چیر مرد ہے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ ہندوستان میں مسلمان ہیں؟ میں نے

فخر کے ساتھ بتلایا کدایران کی کل آبادی ہے کہیں زیادہ ہندوستان میں مسلمان ہیں۔وہ حضرت بہت خوش ہوئے لیکن قریب کھڑی ہوئی ایک خاتون نے ان الفاظ میں میری تکذیب کی'' نہ نہ ایثان مسلمان نیستند، ستّی هستند، کافر هستند، علی را خلیفه ندانند ۴ ، مجص تعجب موالیکن نورالحن انصاری مرحوم سے بعد کومعلوم ہوا کہ اس وقت تک عام روش یہی تھی۔ چنانچہ انھوں نے مشہد میں اپنے دورانِ تعلیم کا اپنا کیک واقعہ بیان کیا تھا کہ ۲۱رمضان کو ان کی ایک ہمدرس نے انھیں فون پرمبار کباودی تھی۔انھوں نے مبار کباد کاسبب پوچھا۔اس نے بتایا کہوہ یوم شہادت علی ہے اس کیے تمہاری عید ہوگی اس لیے مبار کباد دی ہے۔ انھوں نے فون رکھ دیا اور دوسرے روز اس ہے بات نہیں کی اور جب اس نے ناراضگی کا سبب پوچھا تب انھوں اسے کل بات سمجھائی جس پروه بهت شرمنده بهونی اور بولی' آتا چکنم ،اخوند بمن جمین طور گفتهٔ '۔اوراخوند دل کی اس تعلیم کا سلسله دورصفوبيكي سياى مصلحتول كيتخت شروع بوا \_أنبين ازبكون اورتركون سےلڑنا تفااور اس کے لیے سنّیوں سے منافرت پیدا کراناضروری تھا۔خدا کاشکر ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد نفرت کی اس فضا کوختم کیا جار ہاہے۔اس گردش کے دوران مختلف دنوں میں مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ایک اسکول ٹیچر جن کا کسی خانقاہ سے تعلق تفاجیحے اور قاسی صاحب کوایئے گھر لے گئے ۔ رہن مہن کے انداز بالکل ہماری تہذیب کے مطابق تنے ۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں میٹھے تھے۔ کسی نے اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ صاحب اٹھے اور اندر جاکر جائے لے آئے۔عرقی پڑھیق کے زمانے میں کہیں پڑھاتھا کہوہ محلّہ تخوید کا رہنے والاتھا چنانچہ شوق ہوا کهاس جگه کا پیته لگایا جائے۔ایک بزرگ آقای مرادی ملے۔انھوں نے بتایا کہ محلّہ قصاب خانہ کے قریب اس نام کا کبھی کوئی محلّہ تھا۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ شاندار مکان تھا چلتے وقت جب میں نے ان سے ان کا پید لکھ دینے کو کہا تو معلوم ہوا کہ بڑھے لکھے نہ تھے۔ بروی مشکل

ے اینے نام کا پہلا حصہ "بداللہ" لکھ سکے ۔ان کے خط کا بینمونداب تک میرے پاس محفوظ ہے۔شیراز کی قدیم عمارتوں میں سب سے اہم مسجد جامع ہے جے صفاری حکمرال عمر ولیث نے ۲۸۱ جری مطابق ۸۷۰ء کے لگ بھگ تعمیر کرایا تھا۔اس قدیم معجد کی ساخت بھی اصفہان کی قديم مجدى طرح ب\_شرازى سب سے اہم زیارت گاہ حضرت شاہ چراغ كامقبرہ بے۔ان کااصل نام احدین موی ہے۔وہ تیسری صدی جری میں شیراز تشریف لائے تھے۔ان کی قبر کی نشاندہی ۱۲۸۱ء میں امیر مقرب الدین نے کی تھی جوابو بکرین سعد کا وزیر تھااور ۱۲۸ ایک اس پر مقبر ہتمیر ہوا تھا۔ یہ مقبرہ بھی شیشہ کاری کا بہترین نمونہ ہے۔جنوبی شیراز میں ایک مقبرہ نظر آیا جے سیدعلاء الدین ، برادر حضرت امام رضا کی آرامگاہ بتایا گیا۔ قریب ہی ایک دوسرا ویسا ہی مقبرہ نظر آیا جو غالبًا ان کے بھائی کا ہے۔ انھیں مقبروں کے قریب بہلی مرتبہ قدیم طرز کے ز ورخانے (Gymnasium) و کیھنے کا اتفاق ہوا۔ جا فظ شیرازی کے سلسلے میں بابا کو تھی کا ؤ کر یڑھنے کو ملاکرتا تھا۔ان کے مزار کی زیارت کا شوق ہوا اور میں تنہا چل پڑا۔ یہ بزرگ پانچویں صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ان کا مزار دامنِ کوہ میں کافی بلندی پرہے۔چھوٹے سے مقبرے میں دوقبریں ہیں جن میں سے ایک بابا کوتی کی ہے اور دوسری ان کے سی ظیفد کی - شہران کے بازار میں میں نے دیوان بابا کو ہتی بھی دیکھا۔ پیٹنہیں کس صدتک وہ خود بابا کو نتی کا دیوان ہے۔ شیراز کے آٹارقد بمہ میں مجدولیل ایک قابل ویدعمارت ہے۔ ۱۱۸۷ء میں کریم خان زندنے ا سے نتمبر کرایا تھا۔مبحد کے جنوب میں ۴۸ سنگ مرمر کے تھمبوں پر کھڑ اایک وسیغ سنگ مرمز کا تغیر شدہ ہال ہے۔ ہر مینار سنگ مرمر کے صرف ایک فکڑے سے بنایا گیا ہے۔ مسجدِ شہداء یا مسجدِ نو ، شاہ چراغ کے علاقے میں ایک بڑی مسجد ہے جس کی تغمیر وتوسینے ۱۹۹۹ء سے ۱۳۳۰ء تک ہوتی ر ہی۔ پرانی عمارت ایک زلز لے کی نذر ہوگئ تھی۔وہ بعد کو دوبار ہغیر کی گئی۔شیراز کے بازاروں

یں بازار وکیل تہران کے بازار بڑرگ کی طرح مسقف بازار ہے۔ اس بازار سے میں نے اور ڈاکٹر قاسی صاحب نے کھر تو کیٹر میرے ڈاکٹر قاسی صاحب نے کھر تو کیٹر میرے پاس اب تک موجود ہے اور اس بازار کی یادگار ہے۔ دانشمندان شیراز کے سلسلے میں یہ ذکر کر دینا مناسب ہے کہ اس شیر میں شخ روز بہان (۹ ۱۶ اے۔ ۱۲۱۸ء) نے اپنا متصوفانہ سلسلہ جاری کیا۔ یہاں ہی مشہور فلفی ملاصدراکو لا فم ہی کے الزام میں ۱۲۳۳ء میں سزائے موت ملی، یہاں ہی جلال الدین و و افی نے اپنے فلفیانہ خیالات کی تبلغ کی اور یہاں ہی سے ملی محمد باب نے جلال الدین و و افی فیرب کی ابتدا کی، یہاں ہی مشروطیت کے زبر دست علم بردار مرزا جہا گئیر فال ، مدیر صور اسرافیل ، کو سزائے موت دی گئی جن کی یاد میں مہدی حمیدی نے اپنی مشہور نظم دویا و آر و شیخ مردویا دار آرئی

شیراز میں دس روز قیام کے بعد ہم لوگ تہران داپس آگے اس لیے کہ ہمارے میز بانوں نے صرف چندروز کے بعد ہمارے میز بانوں نے صرف چندروز کے بعد ہمارے خراسان جیجئے کا پروگرام بنادیا تھا۔ ہمیں سب سے ہمیلے بس سے مشہد جانا تھا۔ کوہ د ماوند کے برابر سے ثالی راستے سے دشت، گنبد قابوس، بوجنورو، تو چوان وغیرہ چھوٹے شہران کے برخلاف مشہدا یک بسماندگی کی حد تک مشرق شہز ظر آیا۔ سر کوں کے کنار نے تھیلوں پر کھانے کا سامان بکتا تھا۔ بکری کے تنے ہوئے گردے اور کیجی عام طور سے ان شیلوں پر بکتی نظر آئی۔ مشہد ہی میں تھا۔ بکری کے تنے ہوئے گردے اور کیجی عام طور سے ان شیلوں پر بکتی نظر آئی۔ مشہد ہی میں ہمیں خالص ایرانی غذا ' خورش' کھانے کوئی مختلف دالیس، گیہوں، جوَ وغیرہ ہانڈیوں میں رکھ کر شور میں ایک بالی جاتا ہے اور یہ ہانڈیاں بیٹنے کے بعد مہمانوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور ہوان کے دیے جو گل کر کھایا جاتا ہے اور یہ ہانڈیاں بیٹنے کے بعد مہمانوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں کی ہوئی ہون کے دیے جو گل کر کھایا جاتا ہے۔ شہران کے ذکر میں ایرانیوں کی عام غذا کا ذکر کر نا بھول گیا۔ گا گ

ك كوشت ك دوطرح ك كباب تيارك جات يس جنس كوبيده اور برك كمت يس -كوبيده گائے کے گوشت کے بڑے سائز کے کباب ہوتے ہیں۔اور برگ گوشت کی برتیں ا تار کر بنائے جاتے ہیں۔ انھیں ایک قتم کے پیندے سمجھنا جاہے۔ چلو کے معنی حیاول ہوتے ہیں۔ فیشن ایمل اور تعلیم یافته لوگول کی غذاچلو کباب ہوتی ہے۔ لیعنی چاول کی پلیٹ پر کباب اوراس یر مکھن کی ایک تکیار کھ دی جاتی ہے۔ یہی Dish ہوگئ \_روٹیاں مختلف قتم کی ہوتی ہیں اور صرف تنوروں میں کنکریوں (Pebbles) پر ہیٹروں سے پکتی ہیں۔گھر میں روٹی یکانے کارواج نہیں ہے۔ زیادہ فیشن ایبل علاقوں میں جیم برگر مرغوب غذاتھی کیکن فدہبی <u>علقے</u> اس سے محترز تھے۔ان کے خیال میں اس میں سور کا گوشت شامل ہوتا تھا۔مشہد میں بھی ہمیں آخیں سب غذاؤں سے سابقد پڑا۔میرے پہلے سفر کے وقت مشہداس حد تک پسماندہ تھا کہ گوشت کھلی حالت میں فٹ پاتھ پر بکا کرتا تھا۔شہر ہرحالت میں مشرقی تھا۔ مجھے مدرسہ کے ایک جلسہُ دستار بندی میں جانے کا موقع ملا جلنه بالکل ویہا ہی تھا جیہا ہمارے یہاں ہوتا ہے۔اگلی صفوں میں علماء بیٹھتے تھے،ان کے بعد حکومت کےارا کین اوران کے بعد مہمانانِ خصوصی اورسب کے آخر میں طلباء۔ تہران کے برخلاف تقریباً ہرخاتون جا در پوش نظر آئی۔ ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ آباد یونیورٹی کے سابق صدر شعبۂ اردو پروفیسرضامن حسین صاحب کی صاجزادی ناصره شرما (شرما ضاحب ان کے شوہر تھے )جوجواہر لال یو نیورٹی کی طالبعلم تھیں اور ہمارے ساتھ بحثیت طالبہ ایران گئی تھیں، اس وقت میرے ساتھ تھیں اور ناور شاہ کے مقبرے کے سامنے ہم لوگ بس کا انتظار کررہے تھے۔ پیچگہ حضرت امام رضا کے مقبرے کے سا منے تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک جا در پوش خاتون آئیں اور ناصرہ شر ما کا باز و پکڑ کرجھنجوڑ ڈالا اور بولیس''شاازامام رضاشرم نداری ولی ایشان از شاشرم دارند\_چراحیا درنمی بوشی'' (حمهیس امام

رضا سے شرم نہیں آتی لیکن انہیں تم سے شرم آتی ہے۔ تم چا در کیون نہیں اوڑ صنیں )۔ یہ کہد کروہ چل دیں اور ہم لوگ ہما ہکا کھڑے رہ گئے۔ جنتے روز بھی ہم لوگ مشہد میں رہے زیادہ وقت روضة اقدس ميں گزرتا تھا۔ روضہ ہے کمحق کتا بخانة آستانة قدس ہے، جو لا جواب قلمی نسخوں، خصوصاً قرآن مجید کے مرضع ومُدّ مبسنحوں، کاخزاندہے۔ میرابہت کافی وقت وہاں گزرتاتھا اور جا ہتا تھا کہ جیتے دن بھی مشہد میں ہوں اس کتا بخانے سے فیض حاصل کرلوں۔ روضہ ہے متصل شاندار مسجد گوہر شاو ہے جسے تیمور کے بیٹے اور جانشین شاہ رُخ کی بیوی گوہر شاد نے بنوایا تھا۔ دینا تھریس مشہد کی شہرت حضرت امام رضا کے روضة مبارک کی وجہ سے ہے۔ نویں صدى تك مشهدتوس كاليك نواحى گاؤں تفاجس كا نام ثناباد تفا\_جس جگه آج امام رضا كاروضة مبارک ہے وہ ایک عرب کا باغ تھا جس میں ہارون رشید کی تدفین ہوئی تھی۔امام رضا کے انتقال کے بعداٹھیں بھی وہیں فن کردیا گیا۔ بعد میں دونوں قبروں پرحیت بنادی گئی اور اس کے بعد ایک ایرانی نے گذبرتغیر کروادیا۔ بعد کو ہر بادشاہ نے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا اور آج میمقبرہ دُنیا کی عظیم الشان عمارتوں میں ہے ایک ہے جس کے گنبداور میناروں پرسونا چڑھا ہوا ہے اور روضتہ مبارک کے اندر آئینیکاری ہے۔ روضہ بظاہر ایک وسیع وعریض چبوترے پر بنا ہوا ہے لیکن ایک دوسرے سفر کے دوران مجھے پیۃ چلا کہ وہ چبوتر ا ایک بڑے قبرستان کی حجیت ہے۔مقبرے میں ہروفت زائرین کا بجوم رہتاہے۔مشہد کے باہرایک قدیم عمارت ہے جے عمو ماً زندانِ ہارون کہا جا تا ہے جوغلط ہے۔ بیٹمارت ہارون کے عہد کے کافی بعد ۱۲۳۹ء کی تغيير شده ہےاور حقیقتا امام غزالی کامقبرہ ہے لیکن ان کی قبر کا پیتے نہیں چلنا۔علامتی طور پر صحن میں قبر بنادی گئی ہے۔کسی زمانے میں بیٹمارت عظیم شہرتوس میں تھی لیکن اس کی نشانی اب اس کی پشت کی دیوار میں ایک قدیم مسجد کی شکتہ محراب اور پچھ حقبہ شامل ہے جس کی طرف

عمو ماً لوگوں کی نظر تک نہیں جاتی ۔مشہد ہے تقریباً تعمیں میل شال ومشرق میں تو س کا ویران شہر ہے جس کی حدیں بھی موجودہ مشہد سے ملتی تھیں اور اب جس کا نشان مٹی کی بنی ہوئی شہر پناہ کا کچھ صتبہ ہے۔ یہ ویرانہ وہی شہر ہے جو بھی دقیقی ،فر دوسی ،امام غزاتی ، نظام الملک طوسی ، اور محقق طوتی جیسی عظیم شخصیتوں کا زادگاہ بھا۔مشہد سے اس شہر بناہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک خوبصورت باغ میں فر دوسی کا جدید طرز کا اوراس کے شایاب شان شاندار مقبرہ ہے۔اس کی بھی حیثیت ایک زیارت گاہ کی الیی ہوگئی ہے۔ نظاتی عروضی سمر قندی کے بقول فرودتی شہر کے باہر ا پنے باغ میں فن ہوا تھا۔ پیتنہیں موجودہ قبروہی باغ ہے یا پیربھی محض ایک علامتی قبرہے۔ اران کے سفروں کے دوران میں تین مرتبہ مشہد گیا۔ پہلی مرتبہ بس سے، دوسری مرتبہ ہوائی جہاز سے اور تیسری مرتبدریل سے ۔ایران میں سیمیرایہلا اور آخری ریل کاسفرتھا۔ ہندوستان میں حضرت جہانگیرا شرف سمنانی کے کچھو چھٹے میں مزار کی وجہ سے اکثر لوگوں نے سمنان کا نام سنا ہوگا۔ ریل کے سفر کے دوران میں سمنان عسے گز رااور نماز عصر کے لیے کافی ویر تک ٹرین سمنان اشیشن پر کھڑی رہی۔ ہرسفر میں مکیں نے مشہد کو بدلا ہوا پایا۔جس جگہ فٹ یا تھ پر میں نے بھی گوشت فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تھا اب وہ پوراعلاقہ روضۂ اقدس میں شامل کرلیا گیا ہے۔ آخری سفر میں روضہ کے قریب جس ہوٹل میں ہمیں تھمرا یا گیا تھا وہ ایک نہایت شاندار ہول ہے۔اس کے علاوہ اب مشہد میں اور بھی شاندار ہول ہیں۔شہر میں کچھ بہت بزے اور قاعدے سے ترتیب دیے ہوئے بازار ہیں جن میں بازار رضا خاصہ بڑا ہے۔الغرض ۱۹۷۷ء کے قدیم مشہد ہے ترقی کر کے موجودہ مشہداب ایک قریبے سے بسا ہواجد پرشہر ہے جس میں اسلامی قدریں بھی برقرار ہیں۔

کان ماروی کی در استران کادوسرا شهر او ساب شهر بین بهارجس کی زیارت مجھے نصیب ہوئی نیشا

یورہے جو بھی دنیا کا سب سے بواشہر اور عرضیام، فریدالدین عطار اور آخری دور میں نظیری نیشا پوری کاوطن تھا۔مشہد سے مبز وار کے راستے پر موجودہ شہر نیشا پورمشہد سے تقریباً ایک سودس کلومیٹر کے فاصلے پرآباد ہے۔کہاجا تاہے کہ ساسانی بادشاہ شاپورا ڈل نے اسے بسایا تھا لیکن وہ رون پز ریلجو قیوں کے دور میں ہواجب انھوں نے اسے اپنادار انکومت بنایا۔اس وقت اس شبر كى آبادى وس لا كھ سے تجاوز كرگئ تقى \_ ملك شاه سلحوتى كے وزير نظام الملك نے بغداد كے علاوہ يهال بھي مدرسته نظامية قائم كيا تھا جس كا كتابخانه اسلامي دُنيا كااينے وقت كا سب سے برا كما بخانه تقامه چنگيزي حمله مين اس عظيم شهركي اينث سے اينث نج گئي اورتقريباً تمام آبادي تهريخ ہوگئا۔ شیخ عطار بھی ایک مفل کے ہاتھوں گرفتار ہو گرقتل ہوئے۔شہر بعد کو بھی رونق پذیر نہ ہو کا اورموجودہ نیشا پورمن پیاس ہزارلوگوں پر شمل ایک معمولی تصبہ ہے۔عہد آ ل سلحوت کی یادگار عطار کے مقبرے کے سامنے سے کافی دور پرایک پچی دیوار کی شکل میں نظر آتی ہے۔شہری سب سے قدیم ممارت ﷺ عطار کا چیوٹا سامقبرہ ہے جسے علی شیرنو آئی نے نتمیر کروایا تھا۔ عطآر کے مقبرے کے قریب بنی جدید طرز کالقیر شدہ غمرِ خیآم کا مقبرہ ہے اور اس کے برابر ہی موجودہ دور کے ایک عظیم معدد رکمال الملک کی قبر بھی ہے۔ اس سے چندگز کے فاصلہ پر امام زادہ محروق کا مقیرہ ہے۔بظاہرشبریش کوئی قرینہ کا ہُول بھی نہیں ہے۔ایک سفر کے دوران ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا ایک ایسے ہوٹل نما گھر میں کھایا جس کی خواتین کھانا تیار کرتی تھیں اور مردمہمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ نیشا پور ۱۹۹۴ء کے دوسرے سفر میں جب پروفیسرا ظہر بھی میرے ساتھ نتھے وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر چکا ہوں \_ یعنی ۲۹۷ء میں اصفہان یو نیورش میں ملنے والے شاعر کی آخری ملاقات جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ نیشا پور فیروزہ کے لیے مشہور ہے۔اس کی کاك شهرسة قريب ہی ہے۔ تگينوں کی تراش اور درخی تهران میں ہوتی ہے اور بازارِ فيروز ہ اس

کی فروش گاہ ہے۔موجودہ نیشاپور میں جامع معجد تنہا و کھنے کے لائق عمارت ہے جس کے میناروں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ عہدِ سلجوقی کی یادگار ہیں۔ہم لوگوں کی نیشا پورسے تہران کی والبسي ميں سبز وار، شاہ رود، دامغان اور سمنان سے گزرہوا۔اب بيسب چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں۔دامغان محمودغز نوکی کے عہد کے مشہور شاعر منوچیری کا وطن تھاا در سمنان مشہور صوفی ہزرگ حضرت جہانگیراشرف کی زادگاہ تھا جوعہدِ تیمور میں ہندوستان آگئے تھے اور کچھو جھے میں جن کا مزارایک اہم زیارت گاہ ہے۔ اران کے اپنے آخری سفرول میں سے ایک میں (غالبًا ۱۹۹۳ء میں ) صوبهُ آذر یجان میں تبریز کی زیارت کا موقع ملا۔ آذر بیجان ایرانی تہذیب کابہت ہی فدیم مرکز ہے۔ يبال بى Medes نے آشور يول كو ٢٠٦ قبل مسيح مين شكست دے كرا پئي سلطنت قائم كى اوراسی صوبے کو زرتشت کی زادگاہ بننے کا شزف حاصل ہوا تھا۔شہر تیمریز دہی ہے جہال مثس تبریزی پیدا ہوئے جنھوں ئے روی کے ایسے فلر کومتاثر کیا۔ بدوہی شہرہے جہاں سبکِ ہندی کا آخری سب سے برداشاعرصائب پیدا ہوااور جہاں کا موجودہ صدی کا سبب سے برداشاعرشہر آبار باشندہ تھا۔ یہ وہی شہرہے جہاں کے مزارشعراء میں ایران کے پچھظیم ترین شاعرابدی نیندسو رہے ہیں۔ دولا کھ بچاس ہزارلوگوں پرمشمل میشہر شہران سے ۱۴۵ کلومیٹر کے فاصلہ پرواقع ہے اور ہوا ہیا، ریل، اور بس سے وہاں جایا جاسکتا ہے۔ تہران یو نیورٹی کے استاد پر وفیسرجلیل تجلیلی صاحب جن کاوطن تبریز ہے، کے ساتھ مجھے اسلم خان مرحوم کواور اظہر صاحب کوایک روز کے لیے تہریز بھیجا گیا۔مہرآ بادار پورٹ سے روانہ ہو کرتقریباً ایک گھنٹہ کی پرواز کے بعد ہم لوگ

سے ہم اس کی زیارت نہ کرسکے۔ وہاں سے ہم کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر تمریز کے

تبریز پہنچ اور تبریز یو نیورٹی کے ایک ادارہ میں لے جائے گئے لیکن یو نیورٹی بند ہونے کی وجہ

Planetorium (سیارہ نما) لے جایا گیا۔سیاروں کا جومشاہدہ کرنا تھاوہ تو کیا ہی،کیکن اس بلندی ہے پوراشہ تیریز نظرآ یا جو بظاہر دوحقوں میں بٹاہوا ہے، ثنالی اور جنو لی۔ قرا تو پہناو خاندان کے حکمران قرایوسف کی شاندار معجد ہی عالباً تعریز کی تنہا قدیم یادگار ہے۔ ہمیں وہ مکان بھی د کھایا گیا جہاں سے اہلِ تمریز کی رہنمائی میں تحریب مشروطیت کی ابتدا ۲۹۰۱ء میں ہوئی تقی جس کے نتیجہ میں کچھ خوزیزی کے بعداریان Constitutional Monarchy بن گما تھا اور مظفرالدین شاہ کو''مجلس'' بنانا پڑی تھی لیکن ایک ہی سال کے بعد جنوری ۷-۱۹ء میں مجمع ملی شاہ نے اس تحریک کود با دیا اور یارلیمٹ پر بمباری کر کے اسے ختم کر دیا۔ تبریز میں میری دلچیسی کا سب سے بڑا مرکز مزارشعراء تھا۔ ہم لوگ وہاں گئے لیکن کسی قدیم عمارت کے بحائے ایک بالکل نے طرز کی نئ عمارت نظر آئی۔ظہیر فاریا بی ،خا قانی پاکسی بھی دوسر عظیم شاعر کی قبر کے نشانات نظرندآئے مصرف چندغیرمعروف اورنسبتا بعد کے عہد کے شاعروں کی قبروں کے نشان و کیھے۔ بہرحال موجودہ عہد کے بڑے شاعر شہریار کی آرامگاہ کی زیارت ہوگئے۔ شام کی فلائٹ ہے ہم تہران واپس آ گئے۔اس سفر کے دوران میں ایک ہندوستانی طالبعلم اور میرے ہمکار خان مجمد عاطف کےصاحب زادے نے مجھےاپنے کسی استاد سے ملوانے قزویں لے جانا جا ہا تھا لیکن اس سفر کے لیے میری ہمت جواب دے گئی۔

خوزستان کے ذکر کے بغیر میراایران کا بیسفر نامہ ناکمل رہےگا۔ ۱۹۷۲ء میں اپنے پہلے سفرایران کے دوران ہمیں تیل کے شہرابادان لے جایا گیا۔ بیجگہ ثالی ایران سے بالکل مختلف ایک گرم ریگتانی علاقہ ہے۔ تمازت اس حد تک تھی کہ دس بجے کے بعد ہوٹل سے نکلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ شہر صرف پالاکش گاہ (ریفائنری) میں کام کرنے والوں پر مشتمل تھا۔ ویہاتوں کے بازاروں کے شم کا ایک چھوٹا سابازار تھا جس میں ترکاریوں وغیرہ کے علاوہ بالکل

تاز ہ تو ڑی ہوئی تھجور کچھوں کی شکل میں ملتی تھی مشہد میں میری غذا کا بڑاھتیہ انگورتھے اور ابادان میں تھجور۔ابادان میں دوروز جارا قیام رہااورریفائٹری کوخوب اچھی طرح سے دیکھااور سمجها\_آسان پر ہرطرف دھوال ہی دھوال نظرآتا تھا۔ابادان کا ایک واقعہ قابلِ ذکر ہے۔ہم لوگ دولتی مہمان تھے اس لیے ہول کا پوراخرچ حکومت ادا کرتی تھی۔ ہمارے ایک ساتھی پینے ے شوقین تھے۔ان کے ساتھ بیئر نوشی میں ایک دوسرے صاحب بھی شریک ہوگئے۔ بولل چپوڑتے وقت اس کا اگ ہے بل پیش کر دیا گیا۔ دونوں حضرات کی جیبیں خالی تھیں۔ بہر حال کی نکسی طر Payment کیا گیا۔ان ہی صاحب کے متعلق ان کے ساتھ کمرے میں رہے والے ایک دوسرے صاحب نے ایک دلچسپ قصّه سنایا۔ وہ حضرت دیر میں المحضے والے تھاں لیے جب بھی ایک شہرسے دوسرے شہرجانے کے لیے سویرے اٹھناپڑتا تھا تو وہ رات ہی کوشیو کر کے پورے کیڑے اور جوتے پہن کرموتے تھے تا کہ سویرے پریشانی نہ ہو۔ بندر شاپور، ابادان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ایک بندرگاہ ہونے کے علاوہ بیایک کارخانوں کا شہر بھی ہے۔ کیمیکل کے ایک کارخانے میں ہماری ملاقات کیرالا کے چند انجینئروں سے ہوئی ہمیں انگریزی میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر ہمارے ایرانی ساتھی حیران تھے۔ان پیچارول کوئیس معلوم تھا کہ ہندوستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف زبانوں کے بولنے والوں کے لیے آپی گفتگو میں انگریزی کا سہار الینایر تاہے۔ بندرشا پورسے ہم لوگ دریائے کا رون کو پار كر ك و مشركة وه ايك جهوناسا خوبصورت شرتها وبال ع طِ عرب كاس پاربصره كى روشنی نظر آر ہی تھی۔ابادان کی طرح خرم شہر بھی عراق ایرانِ جنگ میں بالکل برباد ہو گیا تھااور اس کا نام خونیں شہر پڑ گیا تھا۔

ایران کے سات سفروں کے دوران میرمشاہدات تھے جوسپر دقلم کر دیئے گئے۔اس

ייוויזי

کے علاوہ سلم اقتیاسا وہی پر سیمینا رہیں شرکت کی دعوت فی تھی لیکن کچھ وجوہ سے میں نہ جا سکا ور نہ ساوہ کی بھی زیارت ہوجاتی ۔ آیک مرتبہ مولانا روم پر بین الاقوا می سیمینا رکے لیے تو نیہ (ترکی) میں بھی بلایا گیا تھا لیکن کچھ خاگل مسائل کی وجہ سے وہاں بھی نہ جاسکا تھا اور میرے ہمکاراً روو میں شہیر الحن صاحب میرے بجائے وہاں چلے گئے تھے۔

کے پروفیسر شبیر الحن صاحب میرے بجائے وہاں چلے گئے تھے۔

دراؤیر گئے تھے۔

## ستره ہواں باب

## ميراسفر حجّ بيت الله

مبارک ہو ولی جاگ ہے قسمت کیا ہے یا دہم کو مصطفیؓ نے

۱۳۹۸ جون ۱۹۸۸ کو بیس یو نیورسی سے رٹائر ہوا اور دوسرے ہی روزانی اہلیہ ڈاکٹر ہاجرہ مرحومہ، اپنے بھائی انجینئر عبدالوہاب اوران کی بیوی صفیہ اورانی بہنوں شاہدہ اورشیم کے ساتھ اس سفر مبارک کے لیے روانہ ہوگیا۔ اس زمانے میں میرے ایک بھائی ڈاکٹر زبیر رشید الحق جد ہ میں تھے۔ ان کے علاوہ دو پھوچھیوں کی اولادی مصطفی قد وائی کی سربراہی میں جد ہ میں مستقل طور سے رہ رہی تھیں۔ ان سب کا وہاں ساتھ ہوا۔ میرا بیسٹر کوئی تفریق جگہوں کی حال بیان کیا جائے۔ میں اپنی اس سوائے حیات میں مختلف جگہوں پر جس میں مختلف جگہوں کا حال بیان کیا جائے۔ میں اپنی اس سوائے حیات میں مختلف جگہوں پر اپنی تاثر ات بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سفر میں میرے جو تاثر ات تھان کے بیان کے لیا الفاظ نہیں ہیں تو کیا بیان کروں۔ بہر حال حرمین شریفین ، سجد تبا، میدان اُمدکی تصویریں لیے الفاظ نہیں ہیں تو کیا بیان کروں۔ بہر حال حرمین شریفین ، سجد تبا، میدان اُمدکی تصویریں کے جواس سفر سے دانہی کے بعد کہی گئیں اور جومیرے ایک مجموعہ کلام' 'گزار'' میں شامل ہیں۔

ببرحال 'ایک مرتبد یکھاہے اور پھرد کھنے کی ہوس ہے'۔

اس سفرمبارک کا ایک واقعہ یاو آ رہاہے جسے تحریر کرنا مناسب سجھتا ہوں۔ مکة معظمہ ہے ہم لوگ مدیندمتو رہ جارہے تتھے۔ بیگم ڈاکٹر اخلاق الرحمان بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ وہ اور میرے ساتھ کی سب خواتین بس کی چیھے کی سیٹوں پر پیٹی تھیں اور مجھے بالکل آ گے کی بائیں طرف کی سیٹ ملی تھی۔ پینے کا پانی میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ بس ہوا کی رفتار سے جار ہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیگم اخلاق صاحبہ لکا یک اپنی سیٹ سے اٹھیں اور آ گے آ نے لگیں۔ میں سمجما کہ اُٹھیں پانی کی ضرورت ہے اوروہ میرے پاس آ رہی ہیں لیکن بالکل آ گے آنے کے بعد بائیں طرف مؤکر مجھ تک پہنچنے کے بجائے وہ دانی جانب دروازے کی طرف مؤگئیں اور میں نے دروازہ کھولنے کے لیےان کا داہنا ہاتھ وروازے کے ببیٹرل پر دیکھا۔ میں بیلی کی طرح اٹھااور دونوں ہاتھوں سے اٹھیں دبوچ کربس کے فرش پر بیٹھ گیا۔ساتھ ہی دروازہ کھلنے کے بعد ہوا کا ا تنا تیز جھوٹکا بس میں آیا کہ اگر ہم بیٹھے نہ ہوتے تو یقیناً ہوا سے باتیں کرتی ہوئی بس کے باہر ہوتے \_بس فورأ رو کی گئی لیکن وہ بیر نہ بتایا ئیس کہ انھوں نے بس کور کا ہوا کیسے مجھے لیا تھا اور کیوں اترنا جاہتی تھیں۔الغرض ہم لوگ اس حادثے سے فیج گئے ورنہ قج کی سعادت کے بغیر ہی و نیا سے حلے گئے ہوتے۔

ج بن کے سلسلے کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ منیٰ میں جب ہم لوگ رمی کرنے گئے تو مجمع کم تھالیکن جب کنگریاں ماری جار بی تھیں تو یکا یک پیچھے سے زبر وست ریلا آیا اور لوگ گرنا شروع ہوگئے۔ جو گرجا تا تھا اس کا اٹھنا محال ہوتا تھا اور وہ قدموں سے روند ویا جا تا تھا۔ بہ ہزار خرابی ہم لوگ مجمع سے باہر آ سکے لیکن معلوم ہوا کہ برادرم عبدالوہاب ہم میں نہ تھے۔ سخت پریشانی کے عالم میں جو چند منٹ گزرے وہ آج تک نہ بھلائے جا سکے۔ کچھ منٹ کے بعد وہاب جُمع سے نکلتے معلوم ہوئے لیکن جب قریب آئے تو کپڑے نون میں تر بتر تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ رہلے معلوم ہوا کہ رہلے کے معلوم ہوا کہ رہلے معلوم ہوا کہ رہلے معلوم ہوا کہ رہلے میں گر گئے تھے لیکن ان کے سامنے کوئی شخص پڑا ہوا الشخفے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہارے وہ سید ھے ہوگئے۔ ان کپڑوں پرائی بے چارے کا خون تھا۔

رسیدہ بود بلائے ولی بخیر گذشت

MV

#### Marfat.com

## اٹھارہواں باب

#### میری سخن سنجی

# ''نه ہوتا شعرا گرہمہم تو کب کا مرچکا ہوتا''

میراایک علائے دین کے خاندان سے تعلق ہے اور اس طبقے میں عام طریقے سے شعروشاعری کولہو ولعب میں شار کیا جاتا ہے اور شاعروں کوشیطان کا پیروسمجھا جاتا ہے لیکن حضرت حتان بن فابت کی فخرِ دوعالم کی مدح سرائی سے اس خیال کی تکذیب ہوتی ہے۔ البتہ وہ شعر جن کی بنیاد جھوٹ اور فحاشی پر ہووہ یقینا شیطانی کا رنا ہے ہوتے ہیں۔ میرے اجداد میں صرف دو حضرات کا پتا چلتا ہے جن کا شعر گوئی سے تعلق تفا۔ اس سلسلے میں پہلا نام تقریباً بچیس نسل پہلے حضرت خواجہ عبداللہ انساری ہروی کا ہے جوائی منا جاتوں کے لیے مشہور ہیں اور انھیں مناجاتوں میں وہ بلند پاید رباعیاں ملتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا شارفاری کی صف اوّل کے ظیم مناجاتوں میں وہ بلند پاید رباعیاں ملتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا شارفاری کی صف اوّل کے ظیم رب برا گی گوشعراء میں ہوتا ہے۔ دو مرے بزرگ جن کا تعلق شاعری ہے بھی بتایا جاتا ہے میر سے پر دادا مولا ناامان الحق صاحب سے ۔ ان کے معاصر فرگی کل کے متند عالم دین ہونے کے وہ کی یا دواشتوں سے بعد چلتا ہے کہ باوجود زبر دست صوفی بزرگ اور عالم دین ہونے کے وہ کی یا دواشتوں سے بعد چلتا ہے کہ باوجود زبر دست صوفی بزرگ اور عالم دین ہونے کے وہ کی یا دواشتوں سے بعد چلتا ہے کہ باوجود زبر دست صوفی بزرگ اور عالم دین ہونے کے وہ کی یا یا دواشتوں سے بعد چلتا ہے کہ باوجود زبر دست صوفی بزرگ اور عالم دین ہونے کے وہ کی یا یا دواشتوں سے بعد چلتا ہے کہ باوجود زبر دست صوفی بزرگ اور عالم دین ہونے کے وہ کی یا یا دواشتوں سے بعد چلتا ہے کہ باوجود زبر دست صوفی بزرگ اور عالم دین ہونے کے وہ کی یا کہ کی کی کے میں ایک معمولی حلال کی کمائی سے

گذر بسر کرتے تھے مولاناتھم صاحب ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف فاری میں شعر کہتے تھے اورایک فاری لفت بھی لکھ رہے تھے۔مولانا امان الحق صاحب کے فرنگی محل کے معاصرين ميں مولا ناغفتفر ،مولا ناعبدالاحدشمشاد،مولا نا برکت الله رضااورمولا نامجم حسين متين اُردومیں بخن سرائی کرتے تھے مولانا شمشاداورمولانا رضا کے دواوین شائع ہو بھے تھے مولانا امان الحق صاحب کے اشعار کے نمونے مجھے نہ مل سکے۔میرے ہوش سنجالتے وقت میرے چھوٹے چیاظہورالحق صاحب مرحوم با قاعدہ أردوشعر كہتے تھے ليكن ١٩٣٧ء ميں اور تك آبادييں ان کے انقال کے بعد جوان کا تھوڑ ابہت سامان ان کے بڑے بھائی وحیدالحق صاحب بیدر لے گئے اور بعد کوکھنئو بھیجااس میںان کی کوئی بیاض نبھی۔اس غیرشاعرانہ مذہبی ماحول میں میں شعر کی طرف کیے راغب ہوااس برغور کرنے سے تین اسباب بھھ میں آتے ہیں۔اوّل میر کہ بچپن میں بالكل تنها مونى كى وجد سے جس كے ساتھ كوئى بھى كھيلنے والا بچے نہ تھا، بيس اپنے تصور رات كى ونيا میں گم رہنے والا بچے بن گیا جس سے میری قوت تغلّہ ارتقا پذیر یہوئی۔ساتھ ہی مال کی غیرموجود گی میں میرے احساسات انتہائی نازک ہوگئے۔ دوسرے بیکہ محری میں، جیسا کدکھ چکا ہول، ائے چھاؤں منظور الحق اورظہور الحق صاحبان كے ساتھ عكيم آشفة صاحب كے مطب ميں جاكر حكيم صاحب کے دوستوں کے اشعار سنا کرتا تھا۔ اس بات نے بھی مجھ میں خودشعر کہنے کی امنگ پیدا کردی۔ تیسرے بیکہ کچھاور بڑے ہوکرمولا نااختر علی تلہری صاحب کے درجے میں بیت بازی ے سلسلے میں شعراء کے دواوین کے مطالعے کی ضرورت پیش آئی۔مطالعہ کا بیشوق آئندہ بھی جاری رہا۔ان تمام ہاتوں کے نتیج میں ہائی اسکول ہی میں میرتقی میر کے اس شعر کا مصداق ہوگیا: مصرعه كبھوكبھوكوئى موزوں كروں ہول ميں

> کس خوش سلیقگی ہے جگرخوں کروں ہوں میں ۱۳۰۰ء

انظرمیڈیٹ میں بی بی کھی کر با قاعدہ شعر کہنے لگا اگر چان میں زیادہ تر اشعار محض تفریخا اور
اپنے بچھ ہمدرسوں میں ہوتی کرنے کے لیے ہوتے سے کین ان سے جھے ایک فائدہ بھی ہوا۔
جب بجیدگی سے شعر گوئی کی طرف متوجہ ہوا تو اچھی خاصی مش بن ہو بھی تھی اور خیالات کو
موز وں کرنے میں کوئی دقت نہ ہوتی تھی۔ اس تفریکی شاعری کے دور میں بھی میں نے بچھا بھی
غزلیں کہی تھیں اور ڈاکٹر احس فاروقی کی ہمت افزائی سے وہ شائع بھی ہوئی تھیں۔ بہتر نریکی
شاعری کا دور ۱۹۲۷ء میں والد مرحوم کے انتقال کے ساتھ ختم ہوگیا۔ اس لیے کہ اس وقت دو
وقت بیٹ بھرنے کا مسلد در بیش تھا۔ (اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں) اور ان حالات میں:
دیم کہاں کی غزل' علی طور سے بیٹ کے مسائل کے آگے ہر چیز ختم ہوجاتی ہے
اور بقول شیخ سعدی

ے بعد برم شعراء کی ایک نشست میں شریک تھے اور اس وقت تک مجھے پیچانے نہ تھے۔ میں جب شعر سنار ہاتھا تو انھوں نے عمر انصاری مرحوم ہے پوچھا کہ بیکون صاحب ہیں جواپنے اپتھے اشعار کو بری طرح پڑھ کے برباد کررہے ہیں۔ (بدوا قعہ عمرانصاری نے مجھ سے بیان کیا تھا)۔ میں ترنم ہے بھی شعر پڑھ سکتا تھالیکن مبھی نہ پڑھےاور تحت میں پڑھنے کا انداز ٹھیک نہ تھا۔اس کے باوجو دبھی جھے کچھ بوا می مشاعروں میں جانا پڑتا تھا جن میں مدراس کے پنجاب ایسوی ایش کے مشاعرے بھی شامل تھے۔ میرے بچین تک ایسے عوامی مشاعرے جن میں سامعین محض جابل اور اُردونا بلد ہوتے ہیں اور محض خوش نوائی ہے محظوظ ہونے آتے ہیں، وجود میں نہ آئے تھے۔اس قتم کے سامعین نے مشاعروں کواد بی محفلوں کے بجائے کلچرل اجتماعات بنا دیا جس میں طوا کفوں کی جگہ خوش گلوشا عروں نے لے لی اور وہی پیندیدہ عوام ہو گئے۔ جب ان کی ما نگ بزهی توان کی فیس بھی مقرر ہونے لگی ۔مشاعروں میں بھی اکنامکس کا قانون' گریشم لا'' نافذ ہو گیا یعنی خراب کرنی اچھی کرنی کو بازار ئے باہر کردیتی ہے۔ یہی حال مشاعروں کا ہوا۔ ترنم سے پڑھنے والوں کا بول بالا ہوا جن میں متشاعرا کشر دوسروں کے شعر پڑھا کرتے تھے اور اصل شعر کہنے والے ٹاٹ باہر ہوگئے۔ابتدا میں مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے شعراء كراييتك لينامعيوب سبجهة تيج كيكن اس ذور ميں باقاعده سودے بازى ہونے لگى -اس بدعت كا آغاز جہاں تک مجھے علم ہے جگر مرادآبادی مرحوم نے کیا۔غریب شعراء پھر بھی قابلِ درگذر تھے اور ہیں کیکن خوشحال اور یو نیورسٹیوں میں پڑھانے والے بھی پیشہ کرنے لگے اور استادوں کی سب سے او نچی صف نشینوں کے لیے باعث نگ بن گئے۔ان پیشہوروں کے با قاعدہ گروہ بن گئے اور میلے ٹھیلے کےعوامی مشاعروں میں جن میں سامعین عموماً اُردونا بلد ہوتے ہیں، ان کی شرکت مشاعروں کی کا میابی کی ضامن بن جاتی ہے۔ میں ایسے مشاعرے باز شاعروں سے بھی

وافق موں جدووسوں سے شعر کیلوا کر مشاعروں شن گئتے ہیں ادر دانیں یر ملنے والی رقم شعر کہنے والوں اورشعر پڑھنے والول میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ایسے ہی شاعروں میں کچھ بین الاقوای شبرت کے مالک بھی ہیں۔لیکن میں ان کا ذکر کرنانہیں جیا ہتا۔اس سلسلے میں ایک لطیفہ یاد آر ہاہے۔ایک عوامی مشاعرے میں جس میں برقسمتی ہے میں بھی شریک تھا، کانپور کے متند استادشاع کوثر جائتی اوران کے بیٹے کما آل بھی ماہو تھے۔ کوثر نے ایک استادانہ غزل جو کئی بحروں میں بردھی جاسکتی تھی، سنائی اور ہوئٹ ہو گئے۔ کمآل نے ایک بلکی پھلکی غزل گادی اور مشاعرہ لوٹ لیا۔ (ایسے مشاعروں میں میں''پروفیسر''اور''ڈاکٹر'' کے الفاظ اینے نام کے ساتھ گئے ہونے کی وجہ سے ہونٹک سے نج جایا کرتا تھا)۔ان پیشہ ورگویئے شاعروں کے ساتھ ساتھ رونق محفل بوھانے کے لیے بچھ شاعرات بھی وجود میں آگئیں جن میں زیادہ ترکسی نہ کسی شاعر کے ساتھ لبطورشا گرد آویزاں رہتی تھیں ۔ بیشہ ورمشاعرہ کرانے والے بھی وجود میں آگئے ۔ان میں پکھوتوا لیے تھے جوموامی چندہ اصول کر کے مشاعرے کراتے تھے لیکن زیادہ تر وہ تھے اور ہیں جو اُردو کے خدمتگار کی حیثیت سے حکومتوں ہے استمراری طور پر لاکھوں روپیہ وصول کرکے اپنی خدمت کرتے ہیںاوراس ہے بھی زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ا<u>چھے اچھے</u> شاعر اِن اردو فروشوں کے سامنے گڑ گڑا یا کرتے ہیں۔ان گلو باز شاعروں سے البتۃ ایک فائدہ بیضرورہے کہ اُردوکارشتدان لوگوں ہے بھی قائم ہے جواس سے نابلد ہیں۔

میں پھر کہیں سے کہیں پہنچہ گیا۔ بات کرناتھی جھے صرف اپنی اور ذکر لے بیٹھا عوامی مشاعروں اور پیشہ ورشاعروں کا۔ اپنی شاعری کے اس دوسرے دور میں لیتنی ہے اواء کے بعد اُردو کے ساتھ ساتھ میں نے فاری زبان میں بھی شعر کہنا شروع کر دیے تھے لیکن مجھے انہیں کسی واقعی فاری دال کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اور وہ عوماً ضائع ہوجاتے تھے۔ یہی

کچه حال اردوشاعری کا تفا۔اس وقت تک میری شاعری صرف غزل تک محدودتھی۔ بیتعلّی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اس دور میں بھی مجھے اردو کے بینسبت فاری زبان میں شعر کہنا آسان معلوم ہوتا تھااس لیے کہاس میں نہ تذکیروتانیث کامسلہ ہوتا ہے اور نہ حروف عطف کا چکر۔ یو نیورشی کی ملازمت کے دوران کبھی جھی شعبۂ اردو میں بھی شعرخوانی ہوتی تھی۔میرےعلاوہ خود ہاشی صاحب اورعبدالاحدخان خليل صاحب بهي شعركة تقداس ونت نوراكس باشي صاحب في یر محسوں کیا کہ میں مشکل زمینوں میں آسانی ہے شعر کہدلیتا تھا اوراس طرف انھوں نے میری توجہ مبذول کرائی اور اینے اشعار کو ضائع ہونے سے بچانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ کاغذ کے پرزوں کے بجائے اب میں نے ایک ڈائری پراپی غزلیات لکھنا شروع کییں۔اس وقت لکھنو کے تمام شعراء سے جن میں عمومازیادہ تر مجھ سے عمر میں بڑے تھے میری دو تی تھی۔میرے مکان ے باہروکوریداسٹریٹ (ابتلی واس مارگ )پرکاظم صاحب کا جائے خاند تھا۔اس کے آ گے بہت کافی چوڑافٹ یا تھ تھا۔ کاظم صاحب کا پیچائے خاند مغر کی کھنؤ کے شعراء کا مرکز تھا۔ دن کےعلاوہ شام کونٹ پاتھ برکر سیاں ڈال دی جاتی تھیں اور علاقے کے شاعر جمع ہونے لگتے تھے۔ کاظم ہوٹل سے تھوڑ ہے جنوب میں موجودہ شیعہ کالج کے سامنے حیدر رضا کا جائے خانہ تھا۔ وہ خود شعر کہتے تھے اور رہنا تخلص کرتے تھے اور میرے اچھے شنا ساتھے۔ان کا چائے خانہ بھی شاعروں کا مرکز تھالیکن ان کےمشرقی پاکستان جانے کے بعد پیسلسلہ بند ہوگیا۔ كاظم بول ميں شام كوستقل آنے والوں ميں سرائج لكھنوى، سالك كسوى، نهال رضوی، شارب کھنوی، ماہر کھنوی وغیرہ تھے۔ان کے علاوہ بھی بھی منظر کھنوی، شعق شاہانی وغیرہ بھی آ جاتے تھے۔سیدنواب افسرصاحب کی امین آباد میں کتابوں کی دوکان تھی۔جعرات کو دو کان بند ہوتی تھی اور وہ بھی آ جایا کرتے تھے۔ان حضرات کے علاوہ ایک عجیب وغریب

شخصیت بھی وہاں نظر آتی تھی۔ان کا نام تھارٹنی اور سراور گردن میں بیسوں شبیعیں ڈالے رہتے تھےجس کی دجہ سے انھیں شاعر تسیح پیر کہا جاتا تھا کھیل سے جب فرصت ہوتی تھی تو میں بھی اں گروہ میں شامل ہوجاتا تھا۔اس وقت حال بیتھا کہ جب بھی کسی دوسری یو نیورٹی کا میرا کوئی مہمان آ جا تا تھا تو پندرہ منٹ میں نشست کا انتظام ہوجایا کرتا تھا۔متذکرۂ بالا شاعروں کے علاوہ ان سےنسبتاً کم عمرشاعر بھی ککھنؤ کی شاعرانہ فضایر چھانے لگے تھے۔ان میں کرشن بہاری نور، حیات دارثی، تسلیم فاروقی، بشیر فاروقی، ساحر کههنوی وغیره تھے۔ شہر میں شعری نشستوں كالمسلس انعقاد ہوتار ہتا تھا جس میں بیتمام حضرات دل کھول کرھتے لیا کرتے تھے۔ یو نیورشی کے اسٹاف کلب میں بھی مختلف خاص موقعوں پر الی نشستیں ہوتی تھیں جن کا انتظام عمو ما مجھے سونیاجا تا تفااورشهرکا هرشاعران میں شرکت کرنا باعث پخرسجهنا تفامشر تی تکھنؤ میں تحمرانصاری کا ڈ رائنگ روم شعراء کی نشست گاہ اورنسیم صاحب کا دانش محل ادباء کاسنشر بنار ہتا تھا۔ بعد میں لکھنؤ آ کریہاں آ با دہونے والوں میں عرفان صدیقی اور محسّن زیدی کا بھی اضا فیہ ہوگیا تھا۔ یہ دونوں حضرات بھی مجھے ہوے بھائی کی طرح سمجھتے تھے۔اس عہد میں ککھنؤ کے متذکرہ بالاشعراء کے علاوہ کچھ میرونی شعراء ہے بھی میرے تعلقات بہت گہرے تھے۔ باہر کے بعض خوش کن شعراء میں آیاز جھانسوی ، وتیم ہریلوی ، کمآل جائسی وغیرہ کالکھنؤ میں قیام میرے ہی مکان پر ہوتا تھا۔ كَيْقَ اعظمى، نشوٓ رواحدى، كوٓر جاكسى اور نازشٓ بِرتابِ گرْهى وغيره سے ميرے دوستانہ تعلقات تتھا در آخر میں مجروح سلطانپوری میرے بہت ہی قریبی دوست ہو گئے تھے لیکن بقول ان کے ہم لوگ بہت دریمیں ملے۔اب ان میں سے زیادہ ترختم ہو بیکے ہیں اور کھنوی شاعروں میں صرف تسلیم فاروقی اور بشیر فاروتی اور باہر والول میں صرف وسیم بریلوی اور کما آل جائسی باقی یجے ہیں۔خداانھیں تمرِ درازعطافر مائے

اپن شعری برادری کے متذکرہ بالا دوستوں کے علاوہ کچھ دوسرے حضرات کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں ۔ان تمام حضرات کا تعلق سرکاری ملازمت کے اعلیٰ عہدوں سے تھا۔ شاید کہیں ذکر کر چکا ہوں کہ بزم شعراء کی بنیاد ڈالنے والے یہی حضرات تھے اوران میں سب ے پہلانام مرحوم سیدصد بق حسن آئی سی ۔ایس کا ہے۔موصوف بہت اچھاشعر کہتے تھے کین ان کا کوئی مجموعہ کلام نہ شائع ہوسکا۔جس کے گی اسباب بتائے جاتے ہیں۔ انھیں کے ساتھی حبيب احرصد لتي ، آئي۔اے۔اليں انتہائي پخته مثل شاعر تھے جو پاکستان چلے گئے۔تيسرے آئی۔اے۔ایس افسر ذوالنورین صاحب تھے۔ان کی مشق بخن بھی کامل تھی ۔ان حضرات کے بعد والے آئی \_ا ہے \_الیں شاعروں میں سید حامدا درسیدا طهرحسین صاحبان قابلِ ذکر ہیں -سید حامد صاحت رٹائر ہوکر ہمہ تن قومی خدمات میں مصروف ہیں ادراس وقت جامعہ ہمدرد کے چانسلر ہیں۔اطہر حسین صاحب نے شاعری بہت 'بعد کوشروع کی لیکن کئی مجموعوں کے مصتف ہو گئے عرصہ ہواوفات یا گئے موجودہ دور میں انیس انصاری اور عزبر بہرا یکی افسروں کے طبتے کی اُردوشاعری میں نمائندگی کررہے ہیں۔ بزم شعراء نے اعلیٰ درجے کے سامعین کا بھی ایک طقہ پیدا کرویا جس میں یو نیورٹی کے مختلف شعبوں کے اسا تذہ کے علاوہ غلام حسین آئی۔اے۔ ایس مبطین آئی۔ ایف۔ ایس اور ڈ اکٹر زخوی صاحبان کے نام قابلِ ذکر ہیں۔

اُردو کے خاتے کے ساتھ ساتھ شاعروں کی تعداد بھی کم ہوتی جارہی ہے۔ جوشاعر چلا جاتا ہے اس کی جگہ خالی رہ جاتی ہے پھر بھی کچھ لوگ ابھر کر سامنے آئے ہیں ان میں تیم اختر صدیقی، کیف رضوی، سعیداختر نظامی، معراج ساحل، راتی پرتاپ گڑھی، معراج فیض آبادی قابلِ ذکر ہیں اور میرے خاص کرم فرما ہیں۔ سلّی گوڑی ہے میامید لے کرآیا تھا کہ یہاں کی علمی اور شاعرانہ فضا میں احساس تنہائی دور ہوجائے گالیکن جن سے ملنے کی امیدیں لے کرآیا تھا وہ تو جا چکے تیمرانصاری باقی رہ گئے تھے وہ بھی روانہ ہو گئے۔سبط تحمد نقوی صاحب قلم اور میرے خاص کرم فرما تھے۔وہ بھی گئے ۔عنایت زید پوری میرا بیحد خیال کرنے والے تھے۔وہ ان دونوں سے سلے ہی روانہ ہو گئے ۔عثمان غنی شش میرے چھوٹے بھائی کے تھے۔ چندروزقبل کینسرکا شکار ہوکروہ بھی چلے گئے علی جوادزیدی سے میرارشة اخوت تھا۔وہ ان سموں سے پہلے گئے عرفان اورمحن بھی کینسرکا شکار ہوگئے۔ میں جیسا تنہاستی گوڑی میں تھاوییا ہی تنہالکھنؤ میں ہوں۔ دو حیار غیراد کی دوست موجود ہیں لیکن ان ہے بھی ملاقات نہیں ہوتی ۔چپوٹے مخلصوں میں پروفیسر فیدا عباس، ڈاکٹرا حسن الظفر اور پروفیسر نیرمسعود ہیں کیکن آخرالذکراس حالت میں ہیں کہ بغیر چھڑی کے چند قدم بھی نہیں چل سکتے۔ان استادول کے علاوہ کچھ دوسرے حضرات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے ۔ان میں چودھری شرف الدین خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ان کے دولت خانہ کا درواز ہ ہمیشہ شعری نشستوں کے لیے کھلار ہتا ہے اور انجمنِ ترقی اُرود کھی کھھنؤ میں آھیں کے دم سے فعال ہے۔ ارم اسکولوں کے مالک خواجہ یونس جومیرے شاگرد بھی رہ بچکے ہیں اردو کی خدمت کے سلسلے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ای طرح چود هری عبدالستار بید آل اور معراّج ساحل شعر گوئی کے علاوہ برزم ضی اور بزمش کی ماہانشتیں منعقد کر کے شعری خدمات انجام دے رہے ہیں۔حیات الله صاحب کی بہویگیم شہنازسدرت ان کے اردوشن کوجاری رکھے ہوئے ہیں۔

میرے اُردوکلام کا پہلا جموعہ غزالانِ خیال کے نام ہے ۱۹۸۰ء میں شائع ہوا۔ یہ جموعہ قدیم دیوانوں کے الفیائی انداز میں ترتیب دیا گیا تھا اور تمامتر غزالیات پر شتمل ہے۔ آخری میں کچھاری کلام بھی شامل کردیا گیا ہے۔ میرادوسرا جموعہ کلام ، فروغ شعلہ ول کے عنوان سے ۱۹۸۲ عمیر شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میرے شمیر کے چکر لگا کرتے تھا ور ہر سفر کے دوران شمیر سے متعلق کوئی نظم کہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جمھے اندازہ ہوا کہ میری شعر گوئی کا اصل میدان نظم ہے نہ

کفون اورای خیال کااعادہ برادرِحتر علی جواوزیدی صاحب نے بھی اس کے پیش لفظ میں کیا ہے ۔ پنانچہ فروغ شعلہ دل تقریباً تمام تشمیریات کے علاوہ دوسری نظموں پر شتمل ہے۔ اس مجموعے کے آخر میں بھی فاری نظموں کے اُردومنظوم ترجیشا مل ہیں۔ تیسرا مجموعہ شاہدانِ معانی ، جو تمامتر خوالیات پر شتمل ہے ۱۹۸۲ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کے آخر میں بھی فاری اشعار کے تراجم ہیں۔ چوتھا مجموعہ نعتوں اور تاریخوں پر شتمل ہے اور ۱۹۸۹ء میں گلزار کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ پانچواں مجموعہ نعتوں اور تاریخوں پر شتمل ہے اور ۱۹۸۹ء میں گلزار کے عنوان سے شائع ہوا۔ اُردوکلام کا پانچواں مجموعہ نیس شائع ہوا۔ اُردوکلام کا اُردوکلام کا آخری مجموعہ ہو۔ یہ مندر جہ ذیل عنوان سے حال ہی میں ۲۰۰۲ء میں شائع ہوا ہے اور شاید میر ک اُردوکلام کا آخری مجموعہ ہو۔ یہ مندر جہ ذیل عنوانات کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ (۱)۔ جمدونت و منقبت (۲)۔ غزلیات طبح ذاد (۳)۔ اسا تذہ کی زمینوں میں غزلیں (۲)۔ طبح ذاؤ شمیس منقبت (۲)۔ تاریخہا کے وفات (۷)۔ اضافات جو مجموعہ کے ترتیب دیئے کے بعد کی نظموں کے اُردوتر جے (۲)۔ تاریخہا کے وفات (۷)۔ اضافات جو مجموعہ کے ترتیب دیئے کے بعد کی نظموں کے اُردوتر جے (۲)۔ تاریخہا کے وفات (۷)۔ اضافات جو مجموعہ کے ترتیب دیئے کے بعد کی نظموں کے اُردوتر جے (۲)۔ تاریخہا کے وفات (۷)۔ اضافات جو مجموعہ کے ترتیب دیئے کے بعد کی نظموں کے اُردوتر جے (۲)۔ تاریخہا کے وفات (۷)۔ اضافات جو مجموعہ کے ترتیب دیئے کے بعد کی نظموں کے اُلادوتر جے (۲)۔ تاریخہا کے وفات (۷)۔ اضافات جو مجموعہ کے ترتیب دیئے کے بعد کی نظموں کے اُلادوتر جے (۲)۔ تاریخہا کے وفات (۷)۔

ان مجموعوں کے علاوہ ابتدائی دور میں میرے بزرگ اور آخری دور میں انتہائی بے تکلف دوست صباح الدین عمراور علی جواد زیدی صاحبان میرے انتہائی سنجیدگی سے کہ ہوئے کچھ غیر سنجیدہ کلام کوجمع کر کے میری مرضی کے خلاف آنفائی گرم کے نام سے شائع کرنا چاہتے تھے لیکن موت نے ان دونوں کو اِس کی فرصت نہ دی۔ صباح الدین صاحب کے ترتیب دیے ہوئے اور اس پرعلی جواد صاحب کے پیش لفظ کے ساتھ اس مجموعے کا مسووہ صباح الدین صاحب اورخود میرے بھی ایک دوست مجموعی مضوی صاحب کے ہاتھوں میں پہنچ گیا اور انہوں صاحب اورخود میرے بھی ایک دوست مجموعی من مرضی کے خلاف اے شائع کرادیا۔ یہ مجموعہ انتہائی طولانی نظموں بجویات اور ایک شاعرانہ معرکہ کی نظموں پر مشتل ہے جو 1940ء میں شائع ہوا۔ اس طرح یہ میرے اردو کلام کا

سا تواں مجموعہ ہے۔اردو کلام کے ان مجموعوں کےعلاوہ میرے فارس کلام کے بھی تین مجموعے شائع ہو بیکے ہیں۔ پہلا مجموعہ شعلہ ادراک کے نام سے ١٩٨٧ء میں شائع ہوا۔ اس میں مختلف اقسام نظم مثلاً غزل، رباعي، قطعه، قصيده اورجد ينظمين شامل بين -اس كي ترتيب يےسلسله مين کہیں میلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی اشاعت میں دوستِ محترم کے۔کے بخشی۔آئی۔اے۔ الیں کی ہمت افزائی شال تھی۔موصوف ایک بہت بڑے آئی۔اے۔ایس افسر ہونے کے باوجودمطالعہ کے بیحد شوقین ہیں۔ فاری سے ان کوعشق ہے اور یہی بات انھیں میرے قریب لائی۔اب رٹائر ہوکراپنے وطن کلکتہ میں تقیم ہیں۔دوسرا مجموعہ فرمن گل کے عنوان سے ١٩٨٩ء میں شائع ہوا تھا۔اصل میں بیتاریخوں کا مجموعہ ہے جس میں کچھفز لیں بھی شامل ہیں ۔تیسرا مجموعہ شیخراغ کےعنوان سے حال ہی لیٹنی ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا ہے اورغز لوں کے علاوہ مختلف فتم کی نظموں پرمشتمل ہے۔میرے دوابتدائی مجموعوں میں شامل منظو ہات کا ایک انتخاب ایران کلچرل ہاؤس سے شائع ہوچکا ہے اور وہاں سے نکلنے والے رسالے قندیاری کے تقریباً ہر شارے میں میری کوئی نہ کوئی نظم شائع ہوتی رہتی ہے۔اس کے علاوہ معارف، اعظم گڑھ اور ایرانی رسائل میں بھی میرے منظومات شائع ہوتے رہتے ہیں۔فاری کلام کی اشاعت کے سلسلے میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ اس کا سلسلہ میرے عزیز شاگروڈ اکٹر رئیس نعمانی کے رسالہ عبارت سے شروع ہوا تھا۔ان مطبوعہ مجموعوں میں شامل اشعار کے علاوہ مختلف موقعوں پر میری دو بیاضیں کھو کئیں۔ان میں ایک میرے ڈرائنگ روم سے غائب ہوئی اور دوسری یو نیورٹی سے والپسی کے وقت میرے ہمکار شجاعت علی سندیلوی صاحب کی تھوڑی سی بے تو جہی کی وجہ ہے مع اس تھلے کے جس میں وہ رکھی تھی کہیں رائے میں گرگئی۔

اپنی شاعری کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں۔ مجھے کسی معاصر شاعر کے

سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔میرےاسا تذہ سعدی، حافظ،عرتی ، نظیرتی میر تقی میر، مرزاغالب، اور ڈاکٹر اقبال وغیرہ ہیں۔ میں نے ان سموں کے کلام کا بغور مطالعہ کیا ہے اوراس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اُردواور فاری دونوں زبانوں میں میں نے ان شعراء کی غزلوں کی زمینوں میں غزلیں کھی ہیں۔ بیہ مقابلہ کی نبیت سے نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد انھیں نذرانۂ عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں نے کسی کو با قاعدہ شاگرد بھی نہیں بنایا پھر بھی جو حضرات مجھے مشورہ کرنے آتے ہیںان کی مدوکرنے سے دریغ بھی نہیں کرتا۔ایسے حضرات لکھنؤ اور ہندوستان کے باہر کے بھی رہ چکے ہیں لکھنؤ کے شاعروں میں مجھ سے بینمراور عمر میں زیادہ صرف عمرانصاری تھے لیکن وہ بھی سال گذشتہ خدا کو بیارے ہوگئے۔ لے دے کرمیرے برابر والوں میں عبدالستار بید آلرہ گئے ہیں جن کا اصل کا رنامہ بزم صفی کوچلانا ہے۔ صفی کا کھنوی شاعری یراحسان ہےاور بید ل کاصفی پراحسان ہے کہان کے نام کومد ت سے زندہ کئے ہوئے ہیں۔ ۱۸/۱۷ پریل ۲۰۰۰ و میری زندگی سے رتھ کا ایک پہیڈوٹ گیا اور صرف ایک ٹیم شکت یہے ہے اسے بنگلور ہے ستی گوڑی اور وہاں ہے لکھنو تک تھیٹیا پھرر ہا ہوں۔ غالب اس عالم میں جیخ اٹھے تھے

''اے مرگ نا گہاں تھے کیا انظار ہے'' اور جھے برابرا پنامیشعر یادآ تار ہتا ہے۔ تسمہ پابن کے ہے تو کب سے مسلّط جھ پر

زندگی،اب تو بہت تھک گئے شانے میرے اس عالم میں اگرزندہ رہنے کا کوئی سہارا ہے تو وہ شعر ہے، جوخواہ خودا پنا کلام ہو یا کسی

، اس عالم میں اگر زندہ رہے کا لوی سہارا ہے تو وہ سمر ہے ، بو تو اہ کو دائی منا ابریا ک دوسرے کامیرے آخری مجموعہ کہکشاں میں زیادہ تر وہ غزلیں اور نظمیں ہیں جواسی جلا وطنی کے

11 17.0

ز مانے میں عالم تنہائی میں کہی گئیں ہیں۔

ا پیشعر کے تصوّ رکوفر الان خیال اور شعلہ اوراک کے دیباچوں میں بیان کر چکا ہوں۔ غزل عشق ومحبت کی داستان ہوا کرتی تھی لیکن اب اس میں زندگی کے ہر پہلو پر وثنی ڈالی جاتی ہے پھر بھی غزل کے اشعار کے مضامین محدود ہیں اور بیر کہنا محض ناوانی ہے کہ غزل کے اشعار میں نئے مضمون پیش کیے گئے اس لیے کہ ہمیں علم ہو یا ندہو ہر مضمون ہم سے پہلے کوئی نہ کوئی شاعرادا کر چکا ہے۔نظم میں البتہ یہ بات نہیں ہے۔ ہرنظم شاعر کی اپنی ہوتی ہےجس برکسی دوسرے شاعر کا اثر تو پڑ سكتا بيكن اس كا توارونييس بوسكا\_اس لحاظ في الله وسيع ترصنف محن بيكن اس سے غ**زل کی** اہمیت پر اثرنہیں پڑتا غزل کا شعرعمو ماُول کی آواز ہوتا ہے جودل تک پہنچ جاتا ہے یا اگروہ د ماغ کی پیدادار ہوتا ہے تو دوسرے د ماغ کو دعوت فکر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں پیجی عرض کر دوں کہ نٹر بھی نظم ہی کی طرح اہم صنف ادب ہے اور کسی کو خود کوادیب کھوانے کے لیے ضروری نہیں کہوہ شعر کے میدان میں بھی قدم رکھے۔ نثر پرمشق کے ذریعہ قدرت حاصل کی جاسکتی ہے لیکن نظم کہنے کے لیے فطری موز ونبیت طبع ضروری ہوتی ہے اور جسے ریغت و دیعت نہیں ہوتی اسے زبر دی شاعر بننے کی کوشش میں ادب پرشبخون نہ مارنا چاہئے اور نثر کے میدان میں اپنی جولانی طبع کے جوہر دكھانے كى كوشش كرنا خاہيے \_ يهال ايك بات اورعرض كرنا جا بتا ہوں نظم اورشعركوا يك چيز نديجھ لینا میاہے ۔ شعردلی یا دماغی کیفیتوں کے شاعرانہ خوبصورت انداز میں اظہار کا نام ہے۔ اسے نثر میں بھی پیش کیا جاسکتا ہےاور نظم میں بھی لیکن نظم ایک ایسافن ہےجس کے خاص اصول ہیں جن میں میرے نزدیک وزن سب سے ضروری ہے اور وہی نظم کونٹر سے ممیز کرتا ہے۔میرے خیال میں نظم کے لیےمصرعوں میں اداکین کی برابری بھی ضروری نہیں ہوتی۔اگر کسی مصرعے میں ایک رکن کی کمی کے باوجودمطلب پورا ہوجا تا ہے تو محض مصرعوں کو برابر کرنے کے لیے غیر ضروری الفاظ کا

اضافه لازی نه ہونا چاہئے۔ویسے ایک قادرالکلام شاعر کواس کی ضرورت پیش نہیں آتی اور برابر کے اراکین کے ساتھ بغیر غیرضروری الفاظ کوشامل کیے ہوئے بھی وہ اپنے خیالات کوادا کرسکتا ہے۔ تصيده وغزل وغيره ميں ميں بحركے ساتھ رديف وقوانی كوبھی ضروری سمجھتا ہوں شعر خصوصاً غزل کے اشعار اور موسیقی کا چولی وامن کا ساتھ ہوتا ہے اور میر موسیقی مصرعوں میں مناسب الفاظ کے میح استعال کے ساتھ ساتھ ردیف وقوافی کی تکرار ہے بھی پیدا ہوتی ہے اورفاری ناقد وں نے اسے موستی کناری کے نام سے یاد کیا ہے۔ای موسیقیت کے سلسلہ میں زحافات کے ذریعہ برول کو تبدیل کرے فاری اورار د وُظموں کے لیے مترِنّم بنالیا گیا ہے۔ردیف وقوافی غزل وقصیدے کے علاوہ رباعی اورخمس،مسدس ومسمّط وغیرہ اصناف نظم میں بھی زور کلام اورنفسگی پیدا کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ میں نثری شعر کا قائل ہوں کیکن نثری نظم کی اصطلاح کو بے معنی سمجھتا ہوں۔ نثر اورنظم ادب کی الگ الگ شکلیں ہیں جن کوایک نہیں بنایا جاسکتا۔ان دونوں اصناف کے الگ الگ توا که میں جن کی بیجائی ادب کی کسی نئی تھے کو وجوہ میں نہیں لاسکتی مضرور کی نہیں کہ ہراد بی تخلیق کوظم کانام دیا جائے۔ نثر بھی اتنی ہی اہم صنف ہوتی ہے جتنی نظم ۔اس لیے مناسب نہیں کہ اس کے

جملوں کے گڑے کر کے آخیس مصرعوں کی طرح کی کھران پڑھم کالیبل لگادیا جائے۔
ادبی اصناف میں، خواہ وہ غزل ہو یانظم کی کوئی دوسری قتم ہویا نشر، میں ایسے ابہام کا
قائل نہیں ہوں، جو مفہوم کی اوائیگی میں حائل ہوتا ہو۔اگر شاعریا افسانہ نگاراپنے خیالات کوائل
طرح نہیں اداکر تاکہ ایک اوسط درج کی وہنی صلاحیت رکھنے والا ان کے مفہوم کو بیجھنے سے قاصر
ہو، تو میں اسے اس فذکار کی ناکا می سمجھوں گا۔اس حیثیت سے میں ابلاغ کو اوب، خصوصاً شعر
کے لیے بہروری سمجھتا ہوں اور و نیا کے ہم ظیم او بی شہیارے میں مفاہیم کو بالکل صاف انداز
میں بغیر کی ابہام کے پیش کیا گیا ہے۔

MML

اُردو ہندی زبانوں کے متعلق بھی اینے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ حبیبا کہ ہرعلم دوست جانتاہے، فورث ولیم کالج کے پہلے ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہندوی یا ہندی کہلاتی تھی اور بیزبان دیونا گری اور فاری دونوں رسوم خط میں کھی جاتی تھی۔ ڈاکٹر گل کرائسٹ کی کوششوں ہے اس کالج مس اس عام فہم زبان کورسم الخط کی بنیاد پر دومخلف زبانوں میں تقتیم کردیا گیا۔ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جانے والی زبان میں سرمایی الفاظ سنسکرت ے حاصل کیا جانے لگا اور اے ہندی کا نام دیا گیا اور فاری رسم الخط میں کسی جانے والی زبان ریختہ یااردوکہلائی اوراس میں فاری ،ترکی ،عربی وغیرہ زبانوں سےاستفادہ کیاجانے لگا۔میرے خیال میں ان دنوں زبانوں میں جن کی بنیاد ایک ہے کمی قتم کی رقابت ندہونا جا ہے۔ ایک مثال کے ذریعیہ میں اپنے نقطۂ نظر کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے حلوا ئیوں کی دوکان پر و یکھا ہوگا کہ ایک بڑے کڑ ہاؤمیں لبالب جرا ہوا دودھ پکتا رہتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ اس کی سطح پر بالائی جمتی رہتی ہےاورا کیے منزل وہ آ جاتی ہے جب یہ بالائی کافی موٹی ہوجاتی ہےاور حلوائی اسے دودھ پر سے اتار کر تھال میں سجاویتا ہے۔ یہ بالائی جب تک کڑ ہاؤمیں دودھ کی سطح پرتھی اس وقت تک وہ دودھ کاھنے تھی کیکن جب وہ دودھ پر سے اتار کرتھال میں سجادی گئی تو اس کارشتہ دودھ سے منقطع ہو گیااوراس کا اپناالگ و جود قائم ہو گیا جو کڑ ہاؤیس بیچے ہوئے دودھ سے مقدار میں بہت کم تھی لیکن اس میں دودھ کی تمام لطافت تھنچ کر آگئی۔میرے خیال میں یہی تعلق اُردواور ہندی میں ہے۔ ہندی بڑے کڑ ہاؤ میں بکتا ہوا دودھ ہے جس پر اردو کی بالائی رفتہ رفتہ جمتی رہتی ہے اور فور ب ولیم کا لج کا وجود وہ وقت ہے جب ہندی کےاس دودھ پر جمی ہوئی اُردو کی بالائی کوتھال میں الگ ہے سجا دیا گیا۔اس لحاظ سے اُردو کی حیثیت عظیم زبان ہندی کی خوبصورت بیٹی کی ہے اور ماں اور بیٹی میں بھی رقابت یا تنفر ہو ہی نہیں سکتا۔ کاش ہندی اور اُردو کے پر جوش حامی اس مکتے کو بجھے لیں۔

## انيسوال باب

# میرا مذهب اور سماجی سر گرمیاں

دہر ہے وہ انجمن جس میں ہے مذہب چراغ اور بڑھے نور اگرمل کے جلیں سب چراغ

نہ ب انسان کو انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے وجود میں آیالہذا اس کا اولین مقصد انسانوں میں بھائی چارہ پیدا کرنا ہے اوراس معنی میں اقبال سے لفظ بلفظ متفق ہوں کہ۔ '' نمر ہے نہیں سکھا تا آپس میں بیرر کھنا''

میں اسی فدہب کا پیروہوں جس کی پخیل کا اعلان رسول اللہ ﷺ نے جہۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت پر فرمادیا تھا اور بید مین دین ابرا جیمی کی ایک تجدیدی شکل تھی اور دین ابرا جیمی وہی تھا جس کے پہلے پنج برآ دم غلیہ السلام تھا ور جوان کی مناسبت سے دین آ دم یادین انسانست کہا جا سکتا ہے اور جس کا مقصد انسان کو دنیا میں کہا جا تا ہے اور جس کا مقصد انسان کو دنیا میں شائشگی کے ساتھ وزندگی بسر کرنا سکھانا ہے۔ جہال تک میں نے اس دین کو سجھا ہے اس کی بنیادی تعلیمات میں اقرار وحدانیت ورسالت اور آخرت کے ساتھ حقوق تی عباد کی ادا کیگی پرخاص زور دیا گیا ہے۔ میرے اس عقیدے کو اپنے تعلیمی ادوار میں جو پچھ پڑھا اس سے مزید تقویت حاصل گیا ہے۔ میرے اس عقیدے کو اپنے تعلیمی ادوار میں جو پچھ پڑھا اس سے مزید تقویت حاصل

المالم

ہوئی۔غالبًا آٹھویں جماعت میں میں نے ایک انگریزی سبق Abu bin Adham پڑھا تھا۔اس کا خلاصہ بہتھا کہ ایک روزمشہورصوفی بزرگ ابراہیم بن ادھم نے عالم رویا میں ایک فرشتے کونورانی کتاب لیے ہوئے دیکھا۔انھوں نے فرشتے سے کتاب کے متعلق استفسار کیا جس کے جواب میں فرشتے نے بتایا کہ اس میں ان لوگوں کے نام درج ہیں جو خدا سے محت کرتے ہیں۔ ابن اوہم نے وریافت کیا کہ کیاان کا نام بھی کتاب میں ہے۔ فرشتے نے کتاب و کھے کرفی میں جواب دیا۔ ابرائیم نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ میری خدا سے محبت کامل نہ ہولیکن میں اس کے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔فرشتہ جلا گیالیکن دوسرے روز وہ مع کتاب کے بھر ابراہیم کونظر آیا اور ابراہیم نے پھراس سے وہی سوال کئے اور اس مرتبہ جب فرشتے نے کتاب كھول كرديكھا توابرا ہيم كانام مر فهرست تھا۔حقو تي عباد كاميں يہي مطلب سجھتا ہوں يعنى بندگان خدا سے محبت اور ضرورت کے وقت ان کے کام آنا۔ ندکورہ قصّہ کے علاوہ اسی زمانے میں ایک عيسا كي ندابي ربنما كار وثل نيويين كاتح رير كرده ايك سبق Character of a Gentleman مجھی پڑھا تھا جس میں ایک شریف انسان کی دوسری خصوصیات کےعلاوہ بیجھی بتایا گیا تھا کہ جن باتوں پراس کا خوداعتقاد نہ بھی ہولیکن دوسرےاس پراعتقادر کھتے ہوں تو ان کا احترام کرنا بھی اس کا فرض ہوتا ہے۔ای تعلیم کی مشہور فاری شاعرعر تی شیرازی یوں تبلیغ کرتا ہے: از رنگ و بودو رم ولی در روضه بهر باغبان بایاسمن و رزم ادب، تعظیم شمشادش کنم

277

بی گروہ کا نام نہیں ہے۔ مسلمان ، جیسا کہ بچھ آیات قرآنی سے ظاہر ہے، تو ہروہ خض ہے جو اراکینِ اسلام کا ظاہری پیرو ہولیکن مومن وہ ہے جورو حِ اسلام کو بچھ ا ہواوراس کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہو۔ میرے خیال میں کفر اسلام کی ضد نہیں بلکہ ایمان کی ضد ہے اور اس حیثیت سے عملی نمونہ ہوں کہ جو شخص روحِ اسلام کے مطابق زندگی ہر نہ کرتا ہووہ مسلمان تو ہوسکتا ہے لیکن مومن نہیں کہا یا جا سکتا اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس حیثیت سے میں مسلمان ضرور ہوں کیا نے وہوں کیا نہوں کو کو مومن کہنے کی جرائے نہیں کر سکتا کہ بھی بقولی غالب سے بچھتا ہوں کہ: '' آخر کھنچگار ہوں ، کافر نہیں ہوں میں' اور بھی بقولی اقبال خود کو'' کافر ہندی' سیجھتا گیا ہوں اور بھی مسلمان ہون کا وغول کر نے کی وجہ سے خود کو ہونے کا وغول کر نے کے باوجود اسلام کی تعلیمات پر سیجے طور سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے خود کو گروہ منافقین کا ایک فر دسجھتا ہوں۔ بہر حال کچھ بھی ہوں رحمتِ خداوندی سے ناامید نہیں ہوں اس لیے کہ بقول جو ش بھی ہی ہوستا ہوں۔

سنا كرتا ہوں:

ہاز آ ، ہاز آ ، ہر آنچہ ستی باز آ گر کافرو گبرو بت پرتی ، باز آ درگاہ ما درگاہ نامیدی نیست صد بار اگر تو به شکستی ، باز آ (جوش کی رباعی کا پہلامصرعہ اور ابوالخیر کی رباعی کا دوسرامصرعہ بھول گیا ہوں ، جسے خود میں نے موزوں کردیا ہے )

خدا مجھے معاف فرمائے۔ حقوق عباد کودین کا بنیادی رکن سجھتے ہوئے میرے نزویک

المحاما

سب سے بوا گناه مردم آزاری اورسب سے بوی عبادت بندگان خداکی خدمت ہے ؟: "دل بدست آور کہ رقج اکبراست"

میرے عقیدے کے مطابق اسلام نے ایک فطری زندگی برکرنے کی تعلیم دی ہے۔
نظام قدرت بھی عجیب ہے۔ ایک کی بقا کا انتھار دوسرے کی فتا پر ہے۔ زبین کا خون چوس کر
نباتات نمو پاتی ہے۔ نباتات کے وجود کو تم کر کے چرندے پروان چڑھے ہیں۔ درندوں کے
وجود کے لیے چرندوں کی بقا کا خاتمہ ضروری ہے اور انسانی زندگی کا انتھار نباتات وحیوانات کی
زندگی کے خاتے پر شخصر ہے۔ اخلاقیات کے نقطہ نظر سے بہت سے ادیان میں ''جیو ہیا'' گنایو
عظیم ہے۔ لیکن اس سے بچا بھی کیسے جاسکتا ہے؟ زندگی صرف کیٹر نے مکوڑوں اور جانوروں ہی
میں نہیں ہوتی بلکہ نباتات میں بھی کسے جاسکتا ہے؟ زندگی صرف کیٹر نے مکوڑوں اور جانوروں ہی
میں نہیں ہوتی بلکہ نباتات میں بھی ہے۔ (اور چھ صدتک جمادات میں بھی ) اور ان کے وجود کو ختم
کے بغیر انسان اپناوجود برقر ارنہیں رکھ سکتا۔ میرے خیال میں اسی وجہ سے مخلوق پر رخم کرنے کی
سے بغیر انسان اپناوجود برقر ارنہیں رکھ سکتا۔ میرے خیال میں اسی وجہ سے مخلوق پر رخم کرنے کی
ساتھیں کے باوجودان کے وجود کو ختم کر کے اپنے وجود کو برقر ارر کھنے سے اسلام نہیں رو کتا۔ چنا نچہ
گوشت خوری کی اسی بنیاد پر اجازت ہے لیکن میں اور اسلام ان کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔
گوشت خوری کی اسی بنیاد پر اجازت ہے لیکن میں اور اسلام ان کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔

روب اسلام کی پیروی کے ساتھ ساتھ اسلام کے ظاہری اراکین کی پیروی کو بھی میں ساتی زندگی کے لیے شرع وجود میں آئی ساتی زندگی کے لیے شروری خیال کرتا ہوں اورای کو برقر ارر کھنے کے لیے شرع وجود میں آئی ہے جے نظر انداز کرنے کامطلب میرے خیال میں سوسائٹ کو ایک غیر فطری اور خلاف انسانیت سمت کی طرف لے جانا ہے۔ اسلام میں زنا کاری ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے تخت سزامقرر ہے گیان اس کے ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور گواہ ای وقت مل سکتے ہیں جب بی فعل برسر عام کیا جائے جس کا مطلب سوسائٹ میں بے حیائی پھیلانا ہے۔ اس لیے

میرے خیال میں زناکی جو سزا شرع نے مقرر کی ہے وہ گناہ کی نہیں بلکہ سوسائٹی میں گندگی پھیلانے کی ہے۔ گناہ کی سزا تو دینے والا قادر مطلق ہے۔

میں بیوض کر چکا ہوں کہ میں اس اسلام کا پیروہوں جس کی رسول کی زندگی میں پیمیل کی بثارت خودقر آنِ مجید نے دی ہے اورجس کی تقدیق رسول اکرم نے اینے آخری خطب میں كردى تقى لېذااسلام كے بنيادى اصولوں ميں اختلاف كى گنجائش نبيں۔اس ليے كما كرحيات رسول کے بعد سی کی بیشی کو دین کا جز سمجھ لیاجائے تو اس کا مطلب رسول کے اعلان کی کہ دین كمل مويكا تكذيب موكى اورا كركونى الياكرتا بي تومير عنيال مين وه اسلام كالبيرونيين ره جاتا۔ پھر رسول مقبول کی وفات کے بعد جواختلافات رونما ہوئے ان کی کیا حیثیت ہے؟اس سلسلے میں بیوض ہے کہ اسلام کی معاملات میں دنیا کے دوسرے مذاہب سے مختلف ہے۔ونیا ے زیادہ تر نداہب وجود میں آنے کے بعد مقبولیت اور پھیلاؤکے لیے حکمرانوں کے مرہون منت رہے۔ بدھ ذہب اس وقت بھیلنا شروع ہوا جب مگدھ کی سلطنت کے ابتدائی حکمرال بھی سار نے اس کی سریرستی کی اور بعد کواسی سلطنت کے ایک دوسرے خاندان کے حکمرال اشوک نے اسے قبول کر کے چین سے لے کرسری لنکا تک پہنچادیا۔ پھھ بہی حال عیسائیت کا بھی ر ہا۔اس ند ہب کو بھی فروغ اس وقت حاصل ہوا جب رومن شہنشا ہوں نے اسے قبول کر لیا اور ز رشتی ند ہب بھی ہخامنشی اور ساسانی خاندانوں کے حکمرانوں کے ذریعیہ سراسرایران میں پھیلا۔ اسلام کی حیثیت ان تمام نما ہب ہے جدا گانہ ہے۔اس دینِ ابرا میمی کے دوبارہ رسول اکرم م کے ذریعہ وجود میں آنے کے فوراً بعد ایک ٹئ ریاست بھی وجود میں آگئ اور بانی مذہب کے ساتھ ساتھ رسولِ خدا کی حیثیت مدینہ کی نوزائیدہ ریاست کے سربراہ کی بھی ہوگئی۔ ہرریاست کے انظام کے سلسلے میں سیاست کا وجود میں آنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ایسا ہی کچھ مدینہ کی

MYA.

اسلامی ریاست کے سلسلے میں بھی ہوا۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ''معصومیت'' کے متعلق بھی اینے ذاتی خیالات کا اظہار کردوں۔اس آیت کی طرف توجہ میذول کرانا جا ہتا ہوں جس میں کہا گیا ہے کہ اے رسول کہدد بیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح عام انسان ہوں۔فرق صرف پیہے کہ جھے پر دحی نازل ہوتی ہے۔ جب ختم رسل کی بیہ پوزیشن تھی تو دوسر بےرسولوں اور نبیوں کی بھی یہی پوزیشن ہوگی لینی وہ عام انسانوں کی طرح ہوں گے سوائے اس کے کہان پر وی آتی ہویا وہ صاحب شریعت رسولوں کے ادیان کے مبلغ ہوں۔عصمتِ پیٹیبران کےسلسلے میں میرا ریہ خیال ہے کہ جہاں تک پیٹیبری کی حیثیت کاتعلق ہے یقیناان ہے غلطی سرز دنہیں ہوئئتی تھی۔ بالفاظِ دیگروہ معصوم تھے لیکن جہاں تك ان كى عام انسانى حيثيت كاتعلق ب، نإدانسة طور سريسى ونت ان سفطى موجانا فطرت بشری کےمطابق ہے۔حضرت آ دم سے فلطی سرز دہوئی لیکن وہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔لیکن حضرت زکریا کا واقعہ میری بات کی تائید کرتا ہے۔ دشمنوں سے نیچنے کے لیے انھوں نے خدا کے بجائے درخت سے پناہ ماگی اوراس کی سزا میں اُٹھیں درخت کے تئے کے ساتھ دونیم ہونا پڑا۔حضرت موسیٰ اور قبطی کی قتل کی داستان بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی حمایت میں قبطی کے ساتھ جور و بیا ختیار کیا وہ درست نہ تھا۔ان چند جملوں کے بعد میں پر اصل مضمون کی طرف راجع ہوتا ہوں۔ پیغیر اور بانی ند بب اسلام کی حیثیت سے رسول اللہ عظظ کی ہر بات مرضی اللی کے مطابق اور درست ہوتی تھی اور ان معاملات میں انھیں کسی سےمشورے کی ضرورت نہتھی لیکن مدینہ کی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے نازک مواقع برانھوں نےمشوروں کی ضرورت مجھی چنانچہ جنگ خندق کے موقع پرانھوں نے ساتھیوں م مشورہ طلب کیا کہ وشمنول سے کس طرح دفاع کیا جائے اور حضرت سلمان فاری کے

مشورے کےمطابق خندق کھود کر دشمنوں کوروکا گیا۔اگرمیرا پی خیال غلط ہے تو خدا مجھے معاف فرمائے۔

مسلمانوں میں اختلافات رسولِ مقبول بھی وفات کے بعد شروع ہوئے۔ جیسا عض کیا جاچکا ہے، رسول اللہ بھی کا بشاد کے مطابق دین ان کی حیات میں کمل ہو چکا تھا اس لیے ان اختلافات کے دینی ہونے کا سوال نہیں۔ پھران کی نوعیت کیا تھی؟ میرے خیال میں ان کا تعلق مدینہ کی ریاست کی سربراہی سے تھا، اس کیا ظاسمان کی حیثیت دینی کے بجائے میں ان کا تعلق مدینہ کی ریاست میں اختلاف ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں سیاست یا نمہی پرو پگنڈے سے ہے کہ دین کی طرف توجہ کرنا چا ہے اور اپناوہ می فدہب ظاہر کرنا چا ہے جس نام سے اسے میں ریول کی زندگی میں پکارا جاتا تھا یعنی اسلام اور صرف اسلام۔ یہاں سے بھی عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ میں ہرکامہ گوکومسلمان شلیم کرتا ہوں۔ فرض بیجئے کہ ایک غیر مسلم ابھی مسلمانوں کے در میان آتا ہے اور خدا کی وحداثیت اور رسول کی رسافت کا اقرار کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہوں ہواور فور آمر جاتا ہے اس حالت میں کہ اس نے اسلام کا کوئی رکن اوائیس کیا۔ تو کیا وہ مسلمان مرابع کا فرمیرے خیال میں سال کو کوئی رکن اوائیس کیا۔ تو کیا وہ مسلمان مرابع کا فرمیرے خیال میں جائز نہیں۔

یباں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اسلام نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ خراب برتا و کو پیند نہیں کیا۔ قرآنِ کریم کا فرمان ہے کہ تمہارا وین تمہارے ساتھ اور ہمارہ ین ہمارے ساتھ اور ہمارہ ین ہمارے ساتھ ۔ جہاں تک مسلمانوں کی ریاست کا تعلق ہے ، اس میں غیر مسلموں کو مسلمانوں سے ہم حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ ریاست کے اخراجات برواشت کرنا اس کے ہم شہری کا فرض ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو زکات کی شکل میں نئیس اوا کرنا ہوتا تھا اور غیر مسلمانوں کو جان ومال کی جزیری شکل میں۔ یہ تریہ ویت تھے اور ان کے جان ومال کی جزیر کے شکل میں۔ یہ تریہ ویت تھے اور ان کے جان ومال کی

حفاظت کی ذمدداری حکومت کی ہوتی ہادراس لحاظ ہے آتھیں ذمّی کا نام دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ بائی زنائن حکومت ہے جنگ کے دوران ایسے مواقع آئے جب ایک مفتو حہ علاقہ جس پر جزید گادیا گیا تھا، اس کے دوبارہ دیمن کے ہاتھوں کے چلے جانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ ان حالات میں جزید اللہ واللہ اس کے دوبارہ دیمن کے ہاتھوں کے چلے جانے کا خطرہ پیدا ہوا۔ ان حالات میں جزیدہ اللہ کر دیا گیا۔ اسلامی ریاست میں دوسرے نذا ہب جا تا ہے اوروہ بچوں، بوڑھوں اور نا داروں کی طرح جزیدہ ہے تشکیٰ ہوتے ہیں۔ دوسرے نذا ہب کی عبادت گا ہوں کا احترام بھی اسلامی ریاست کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک عملی مثال کی عبادت گا ہوں کا احترام بھی اسلامی ریاست کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک عملی مثال محض جذبہ امن پہندی کے تحت خلیفہ وقت حضرت عمر بیت المقدس کے اور صلح نامہ کی تحریر کے دوت جب نماز کر ھنا اس خیال حیاسہ مناسب نہ تھی کہیں جائل سیاہی گر ہے کو مجدنہ بنالیس۔

مختصراً میں خود کوجس مذہبِ اسلام کا پیر دیجھتا ہوں اس میں مسلکی اختلا فات کی ندہبی حیثیت کچھنیں ہےاور:

- ا) وہ وہی ہے جورسول کی زندگی میں تکمل ہو گیا تھا اور رسول کریم کی زندگی کے بعد جو پھھ واقعات پیش آئے اُٹھیں اصل دین ہے کوئی تعلق نہیں۔ان کومسلمانوں کی سیاست یا مذہبی تبلیغ ہے متعلق سجھنا چاہیے۔
  - (٢) يدنه بعين فطرت كرمطابق إدراس لحاظ يهيشه قابل عمل بـ
- (۳) جوصلہ رحمی کے ساتھ اس کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر پڑوی کے گھر کے چو کہے ہے دھواں نداٹھ رہا ہوتو خودشکم سیر ہونا درست نہیں۔
  - (٣) جس میں بغیر فدہمی قید کے ہر پاشکنند کی دشگیری کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔
  - (۵) جس میں ہربے گناہ کے قُلِّ کو تمام انسانیت کے قُلِّ کامتر ادف قرار دیا گیاہے۔

ابايا

(۲) امن پیندی ،اور بقائے باہمی اور دوسرے ندا ہب کا احترام اس کے اصولوں ہی میں شامل ہے۔

(۷) جس میں ہر جرو جور کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے خواہ اس سلسلے میں ہتھیار ہی کیوں نہ اٹھانا مڑس۔

(۸) اس ند جب پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کی شرح کی پابندی بھی ضروری ہے اور ساتھ ، ی ساتھ اس کی روح کو بچھنے کے لیے اس کے شرقی احکام پر غور وخوض بھی ضروری ہے تاکہ ان کی پشت پر جو حکمت ہے وہ بچھ میں آسکے۔

ولی دنیا میں سب کے ساتھ ایوں رہے کہ پس از مرگ ہو گئا جل سے عشل اور سحنِ مجد میں بے مافن

ہو رہ ، س سے س اور نِ جبد یں جب کمری اینے ان اصولوں پڑمل پیرا ہونے کے مواقع مجھے ابتدائی زندگی ہی سے ملتے رہے۔

اپنان اصولوں پر سی بیرا ہوئے کے مواح بھے ابتدان زندن ہی سے سے دہے۔ جو بلی کالج کی ابتدائی تعلیم کے دوران اتا جانی ( پخطور چپا) مجھے جیب خرچ کے طور پرایک آندروز دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں میرے ایک عزیز شیخ قمرالحن جوعمر میں مجھے سے تقریباً ڈھائی

سال بڑے میں تعلیم کے سلسلے میں ہمارے گھر میں رہتے تھے۔وہ بھی جو بلی کالج ہی میں پڑھتے تھے۔اور ہم دونوں ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ جبلی کالج کی عمارت کی پشت پرسڑک کے

کنارے ایک کوڑھی فقیر بیضان ہتا تھا۔ چپاسے ملنے والی اکنی کا ایک پیساس فقیر کاحقہ ہوتا تھا اور ایک بیسہ میرے عزیز میاں قمر وصول کر لیتے تھے اور بقیہ دو پیسوں کا یا تو انٹرویل میں پھل فروش چندی ہے ایک بڑاسنتر ہیا ایک تکونہ لے کر کھالیا کرتا تھا۔ بیروز کامعمول تھا۔منظور پچپا کو

فروں چندی ہے ایک بزائشترہ یا ایک فونہ کے رکھائیا کرتا تھا۔ بیرورہ مسلوں تھا۔ سول جا وہ شکار کا بھی بہت شوق تھا اور کچھ بڑے ہو کرعمو ما میں بھی ان کے ساتھ شکار کو جایا کرتا تھا اور بھی مجھی خود بھی ان کی بندوق کو استعمال کرلیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں غالبًا، بی۔ اے کا طالبعلم

MAL

تھا، میں ان کے ساتھ ان کی سرال سد ھور (ضلع بارہ بھی ) گیا۔ وہاں پچھٹر یادی کا شکار آئے کہ نیل گائے ان کی فصل برباد کررہے ہیں۔ منظور پچا فورا ان کے شکار کے لیے روا نہ ہو گئے اور میں ان کے ساتھ ہولیا۔ کھیت میں نیل گائے چرتے ہوئے نظر آئے۔ منظور پچانے ان پر فائر کر دیا اور ان میں سے ایک گرگیا۔ میں اسے ذن کر نے کے لیے دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور جب اسے ذن کر نے نے لئے دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور جب اسے ذن کر نے نے لگا تو اس کی نظروں میں وہ بے لہی دیکھی جے بیان نہیں کر سکتا۔ ججھے محسوں بوا کہ وہ آئکھوں بی آئکھوں میں جھے سوال کر رہا تھا کہ میرا قصور تو بتاتے جاؤ۔ وہ شکار کے سلط میں میرا آخری دن تھا۔ اب بھی بقر عید میں قربانی کے وقت اس کی آئکھیں میرے سامنے سلط میں میرا آخری دن تھا۔ اب بھی بقر عید میں قربانی کے وقت اس کی آئکھیں میرے سامنے آجاتی ہیں اور میں قربانی کرنے سے خود کو معذور پاتا ہوں اگر چہ قربانی کی حکمت کا منہوم بھی میر کی جھیٹ آخ کا ہے۔

بندگانِ خداکی خدمت کا موقع بھی جھے جلدال گیا اور اس کا سلسلہ خود اپنے گھر سے شروع ہوا۔ تحریر کر چکا ہوں کہ بچھ حالات کی بنیاد پر میری چھوپھی کے خاندان کی دیکھ بھال میرے والد کی ذمہ داری قرار پائی تھی۔ اکتو بر ۱۹۵۷ء بیں ان کے انتقال کے بعد بیز فرض جھے بھانا تھا اور چارسال کے بعد بیخط بچپا کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کی دیکھ بھال کی مزید ذمہ داری میرے سرآ پڑی اور خدا کا شکر ہے کہ بیں اپنے اس امتحان میں کامیاب رہا اور آج میرے بیسب بھائی بہن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خوشحال زندگی بسر کررہے ہیں۔

میرے وطن لکھنؤ کے حالات کچھالیے رہے کہ میں خلاف انسانیت باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ مجودر ہا۔ شیعہ ٹی منافرت لکھنؤ کی ساتی زندگی کا کینسر بن گئی تھی اور بد فتحتی سے اس کا آتش فشال وہی مغرفی کھنؤ تھا جہاں میرامکان ہے اور جو بھی کھنوی تہذیب کا مرکز تھا۔ ہرسال دوسال کے بعد شیعہ ٹی فسادا کیے معمول بن گیا تھا۔ گھر جلتے رہتے تھے، بیگناہ

سلماما

انسان قتل ہوتے رہتے تھے، کرفیولگتا رہتا تھا اور پیسب کچھ ندہب کے نام پر ہوتا تھا، اس نہ ہب کے ماننے والے جس میں ایک بیگناہ کے قتل کوتمام انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ محدوں تک میں بے گناہوں تے آل کو مذہبی فریضہ بھنے لگے تھے ادرایک افسوسناک پہلو بیجی تھا کہ محض اپنے سیای مقاصد کی خاطر سوسائٹ کے اعلیٰ ترین طبقہ کے حضرات بھی اس نفرت انگیزی میں ملوث رہتے تھے۔لیڈروں کا ایک ایساطبقہ وجود میں آگیا تھا جن کا پیشاس نفرت کی آگ کو مشتعل رکھنا تھا۔ یہی حضرات فسادوں کے ذمہ دار ہوتے تصاوران کے بعد قیام امن ك سلسل مين سركاري حلقول مين أخيس كى يذيرائي جوتى تقى اورمسئله كوحل كرنے كے ليے أخيس حضرات کومنتریوں کے یہاں دعوتیں دی جاتی تھیں ۔اس مسلکی شمنتی کوسلجھانے کے لیے دوسری جگہوں سے قومی لیڈر آتے تھے اور انھیں لوکل لیڈروں کی دجہ سے ناکام ہوجاتے تھاس لیے کہ اگر مسئلہ طل ہوجاتا تو ان کی اہمیت ہی کہاں باقی رہ جاتی اور منسٹروں کے درباروں تک ان کی رسائی کیے ہوتی۔میرے مکان کے سامنے جڑنے والی لکڑی کی بڑی بڑی ٹھیکیاں تھیں۔ آیک فساد میں ان کونشاند بنایا گیا۔ آسان تک شعلے بلند ہور ہے تھے اور میرامکان صرف اس لیے فکے گیا کہ ہوا کارخ دوسری طرف تھا۔اسی فساد کے دوران ایک شخص عبدالرشید کا چھوٹا سااسٹال ان بی شیکیوں سے ملحق تھا۔اس کا مکان تھوڑ ہے ہی فاصلہ پریاٹانا لے میں اندر گلی میں تھاجس میں تھس کر بلوائیوں نے اس ٹے باپ توقل کر دیا تھا۔عبدالرشید نے اپنی دوکان کا سامان جلنے ہے بحانے کے لیے میرے مکان کے باہری کمرے میں بھر دیا ۔میرے شناسا اور بیرا کی میں پیر بھائی میاں ناظر خیامی بھی اس بلوے میں پھنس گئے تھے اور میرے گھر کے اندرآ گئے تھے۔ انھوں نے رشید کے سامان سے اینے مطلب کی سگریٹیں نکالنا شروع کرویں۔ ایک دوسرے فساد کے موقع پر جب میرے دوشیعہ دوستوں کی بہن کے مکان کے جلنے پر میں ان کے خاندان

ሌሌሌ

کواپنے گھر لے آیا تو ایک علقے کی نظر میں معتوب ہو گیا تھا اور ایک تیسرے موقع پر جب میں نے فسادر و کئے کی کوشش کی تھی تو ایک خاص فرقہ کے کچھ حضرات کا ہدف ملامت بن گیا تھا اور سب صلال رہاتھا مجھے اس کا کہ میں کوشش کیا کرتا تھا کہ بے گنا ہوں کا خون نہ ہے ، غریبوں کے گھر نہ جلیں اور میرے اہلِ نہ جب کا بلوائیوں کی حیثیت سے فداق نداڑے۔ بہر حال خدا کا شکر ہے کہ مید مسلم اور اور انھیں لائوں پر حل ہوا جن پر میں نے بھی تجویز کیا تھا یعنی ' ہم نچہ برخود نہ ہے کہ مید مسلم حل ہوا اور انھیں لائوں پر حل ہوا جن پر میں نے بھی تجویز کیا تھا یعنی ' ہم نچہ برخود نہ ہے کہ میں میں کا دور یہ بی تھی تھے تھی سعد تی ہے ملاقا۔

چاہتا تو یہ تھا کہ 'میں سب وہ غم سمیٹ لول جتنا جہاں میں ہے'' لیکن میرے پاس دوسرول کاغم بانٹنے کے لیے ہاتھ پیراور د ماغ کے علاوہ کبھی کچھ نہ تھااور انھیں ہے جو کچھ ہو سکا دوسروں کی مدد کرتار ہا۔میری جو کچھ لوِخی تھی وہ تھوڑ اساعلم تھا جس کے با ننٹے میں میں نے بھی بخل ے کام نہیں لیا۔خودا پی طالبعلمی کے زمانے میں اس سلسلے میں اپنے ہمدرسوں کی مدو کرتا رہا۔ ایک معروف قانون داں خاندان کے ایک صاحبزادے دسیم الدین میرے کلاس فیلو تھے جونقل کرکے امتحان پاس کیا کرتے تھے۔ایک موقع پروہ میری مدد کےخواستگار ہوئے۔دوسرے دن سویرے امتحان تھا۔ وہ مجھے اپنے یہال لے گئے ۔ پوری رات میں انھیں پڑھا تا رہا اورا تنا تیار کرادیا کہ وہ با آسانی یاس ہوجاتے ہے کئے وفت میں گھنٹہ بھرے لیے سوگیا اور جب اٹھا تو دیکھا کہوہ حضرت ُقل کرنے کے لیے پریچ تیار کردہے تھے۔ یہ بات اس وجہ سے تھی کہ ان میں خود اعتادى(Self Confidence) كى كى تقى ورندا تنا تو أهيں آ بى گياتھا كەمتخان ياس كريليتے \_ . ومیم الدین پاکستان چلے گئے تھے اور فوج میں اعلیٰ عہدے تک پہنچے تھے۔عرصہ ہوا وہیں ان کا انقال ہوگیا۔ سرکاری ملازمتوں کے دوران بھی میرے یاس پڑھنے کے لیے آنے والوں کی کی نہ تھی۔ انھیں میں سلطان المدارس کے ایک وہ طالبعلم بھی شامل تھے جنھیں میرے ایک دوست

حسن یا ورنقوی میرے پاس انگریزی پڑھوانے کے لیے لائے تھے اور جو مجھ سے کئی سال بڑھتے رہے اور جنہوں نے مجھے اپنانام اس وقت بتایا جب وہ ہیروت کی امریکن یو نیورشی میں پروفیسر ہونے کے بعد کلھنو آئے تھاور او نیورٹی اسٹاف کلب میں اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ وہی دیلے پلے مولانا تھے جومیرے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے۔ای طرح جس زمانے میں Economics and Statistics Deptt. ش ملازمت كرد بالتحامير الك به كالريش چند چتر ویدی مجھےاپی بی۔اے۔ کی طالبہ بہن کوانگریزی پڑھوانے کے لیے زبردتی اپنے گھر پکڑکر لے جاتے تھے۔انگریزی میں نے خود بی۔اے تک پڑھی تھی کیکن ایس استعداد تھی کہ بی۔اے کی طالبہ کو بہآ سانی پڑھا سکتا تھا۔اسی زمانے میں نہ کورہ حسن یا ورنقوی صاحب نے مجھے ایک اور صاحبہ ہے جنہیں اُنھوں نے اپنی منھ بولی بہن بتایا تھا،ان سے ملوایا تھا جنھیں .B.Ed امتحان کے سلسلے میں میری مدد در کا رتھی اور میدہ مضمون تھا جو میں نے خود بھی نہ پڑھا تھا لیکن ان صاحبہ کی مدد کے سلسلے میں میرے علم میں کافی اضاف ہوا۔ شیعه کالح أوراس كے بعد يو نيورشي ميں ملازمت كے دوران میرے گھر ریڑھنے والوں کاسلسلہ جاری رہتا تھا اور بیسلسلہ رٹائزمنٹ کے مدّنوں بعد تک جاری ر ہااور میرے آخری دور کے طلباء میں چندآج بھی قم میں تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ بندگانِ خدا کی خدمت میں بیرے نہ بب کی رو سے میتیم کی سر پرتی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اپنی یو نیورٹی کے آخری دنوں میں مجھے اس خدمت کا بھی موقع ملا۔ لکھنؤ کے ملمانوں کے اداروں میں انجمن اصلاح اسلمین اہم ترین ادارہ ہے۔ بیانجمن ۵۰۹ء میں میرے ہی خاندان کے ایک بزرگ شمس العلماء مولا ناعبدالحمید صاحب کی سریرتی میں قائم ہوئی تھی اور چندسال کے بعد ہی اس کے تحت ایک پٹیم خانہ وجود میں آگیا تھا اور پٹیم بچول کی تعلیم کے ليےايك چھوٹا سااسكول بھى كھول ديا گيا تھا۔ آج و ەمعمولى يتيم خانهُ ' ممتاز يتيم خانهُ' كى شكل ميں

MAA

ہندوستان کے بزرگ ترین مسلم میتیم خانوں میں سے ایک ہے جہال لڑکوں کے ساتھ ساتھ بے سہارالز کیوں کی رہائش کا بھی انظام ہے اوروہ چھوٹا سااسکول اب متاز پوسٹ گر بچویٹ ڈگری کالج بن چکاہے۔اس انجمن کے پچھمبرول نے جن میں میرے پچھٹا گردبھی شامل تھے جھےاس کی مجلسِ منتظمه کا رکن بنادیا تھا۔اس وقت تک انجمن کی رکنیت محدودتھی اور اس کی منتظمیہ میں شہر کے معزز ترین لوگ ہوا کرتے تھے لیکن برقسمتی ہے ان کاعوا می رابطے کم تھااوریہ چیز انجمن کے تحت چلنے والے اداروں کی ترقی میں حائل تھی ۔ منتظمہ کی میٹنگوں میں اکثر کورم بھی پورانہ ہوا کرتا تھا۔ عمائدین شہرکے یاں جن میں اکثر مغمر حضرات تھے اتنا وقت بھی نہ تھا کہ انجمن کے کاموں کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کر سکتے۔سید محمد حسین صاحب ایڈوکیٹ کے دورِصدارت میں حالات بدلے۔ نو جوان طبقہ نے انجمن میں دلچیں لیناشروع کی۔ انجمن کی ممبرشپ بڑھی اور اسے عوامی حیثیت حاصل ہوگئ ۔ای زمانے میں حالات کچھا یے ہوئے کہ جھے انجمن کا نائب صدر بنادیا گیا اور محمد سین صاحب کے استعفے کے بعد صدارت مجھے تفویض ہوئی۔اس وقت تک کا لج کے ڈگری کی سطح تک پہنینے کے باد جوداس کی اس کے شایاب شان عمارت نہتھی میری خواہش تھی کہ شہر کے ڈ الی گئنج کے علاقے میں جوانجمن کی زمین پڑی ہوئی ہے اس پر کالج کی عمارت بن جائے۔میری یہ بات مان لی گئی اور آج ای زمین برکالح کی شائدار عمارت تقمیر ہوچکی ہے۔ میری دوسری خواہش میتیم بچیوں کے لیے بھی بیتیم خانے ہیں گنجائش نکالناتھی۔خدا کے ففنل سے ریخواہش بھی پوری ہوچکی ہے اور بیتِ نسوال کے نام سے میتیم بچیوں کی رہائش اور دکھیے بھال کے لیے انجمن کے تحت ایک اورا دارے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ میری ایک اور خواہش تھی کہ بے سہار ابوڑھوں کے سرچھپانے کا بھی انجمن کی طرف سے انظام کیا جائے لیکن اسے علی جامہ پہنچانے کی کوشش سے قبل بی میں نے کھنؤ چھوڑ دیا۔ چربھی میں نے اپنی پہتجویز انجمن کے سامنے پیش کردی تھی۔ مبحدوں اور قبرستانوں کی دیکھ بھال بھی انجمن کی ذمدداری ہے۔ ۲۰۰۰ء میں اہلید کی وفات کے بعد مجھے کھنؤ چھوڑ نا پڑا اور میں نے اصلاح السلمین کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ستمبر ۲۰۰۴ میں جب میں دوبارہ کھنؤ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میں نے اگر چہانجمن کو چھوڑ دیالیکن انجمن نے مجھے نہ چھوڑ اتھا اور میں اب بھی اس کی منتظمۂ کا اعزازی ممبر ہوں۔

سے بیسے یہ پورا تھا اور یہ بن بی بی میں ہوں ہو بھی بھی اپنی نہ ہی حیثیت پرغور کرتا اس وقت جب زندگی کی آخری منزل میں ہوں تو بھی بھی اپنی نہ ہی حیثیت پرغور کرتا ہوں اور یہ پاتا ہوں کہ میری نہ ہیت محض زبانی جمع خرج تھی نہ نا بھوں کہ میری نہ ہیت محض زبانی جمع خرج تھی نہ نا اللہ ہوئی ۔ روزہ رکھتا رہا ایک جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ صدق ول سے ایک نماز بھی اوانہ ہوئی ۔ روزہ رکھتا رہا گیا اس زبادہ کے اسامان ہوتا رہا ۔ جج کیا لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ زبر دیتی بلوالیا گیا تھا اور چلا گیا تھا۔ زکو ق نہیں جانتا کہ س حد تک ٹھیک سے اوا کرتا ہوں ۔ سفر آخرت در پیش ہے اور زادراہ کے نام پرسوائے کچھ حد تک تھوتی عباد کی اوا کیگی کے اور پھی اپنے نہیں ۔ لیکن خدا سے امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ اپنے حقوق کی اوا کیگی نہ ہونے پر بھی اپنے نہدوں کے حقوق کی اوا کیگی نہ ہونے پر بھی اپنے بندوں کے حقوق کی اوا کیگی کی بنیاد پر اپنے کرم سے نواز ہے گا۔

بندوں کے حقوق کی اوا کیگی کی بنیاد پر اپنے کرم سے نواز ہے گا۔

بارب از ابر ہوایت برساں بارائی

## ببيبوال بإب

## حلقة احباب و خوشه چينان علم

## تنهابه جهال ماندم وياران همه رفتند

گذشتہ ابواب میں جو پچھ کھا جا چاہ سے قارئین کواس بات کا اندازہ ہوگیا ہوگا کہ میری عملی زندگی کے مختلف میدان شے اور ان سب میں جھے مختلف درجوں کے لوگوں سے سابقہ پڑا اس لیے حلقۂ احباب کافی وسیع تھا۔ ابتدائی تعلیمی دور کا ذکر اور اس دور کے پچھ ساتھیوں کا ذکر کر چکا ہوں۔ چوشے درجے کے ساتھیوں میں اب صرف آصف جاہ اور میر بے برادرِنسبتی اخلاق احمد موجود ہیں۔ اس زبانے کاعزیز ترین ساتھی سید مجر سعید عرف غلام عباس گذشتہ سال ۲۰۰۵ء میں کینڈاکی برف کے داستے سورگ پہنچ گیا۔

ای ابتدائی دور کے ساتھیوں میں پانچویں درجے کے ہمدرسوں میں ہمیش چندر ماتھر اور مہدی عباس میٹی بھی ہیں درجے کے ہمدرسوں میں ہمیش چندر ماتھر اور مہدی عباس میٹی بھی ہمیں ہمیدی عباس کے دوران میرے مرتبر ترین دوستوں میں خواجہ احمالی جمید یونس ، افضال حسین رضوی ، مجیب الدین قد وائی مہدی علی خال اور شاردا پر ساد میرے ترینی دوست میں کے میرے مزیز ترین دوست میں ان دیا اور شاردا پر ساتھیوں میں کچھ میرے عزیز ترین دوست میں ان

الماليا

میں جو بلی کالج کے ساتھیوں میں وسیم عون جعفری انجھی حیات ہیں اور یا کستان میں بہت بڑے عبدوں پررہ چکے ہیں۔ان کےعلاوہ اچل بہاری مہروتر ا، جوبسواں کے علق دارخاندان سے تعلق ر کھتے ہیں، ابھی لکھنو ہی میں حیات ہیں اور اسی زمانے کا جدرس کمار پر شاد مکر تی بھی کلکتہ میں زندگی کے آخری دور میں ہے۔وسیم الدین کا ذکر کر چکا ہوں۔ وہ پاکتان ملیٹری کے بڑے عہدے ہے رٹائر ہوئے تھے اوراب دنیا میں نہیں رہے۔حیدرعباس، رفیع الرحمٰن، ڈی این بنر جي،او نکارناتھ ماتھر،عزیز الحن،سیدمحمد دھید،سیدمحسبطین (جوراجہ صاحب سلیم پور کے داماد ہوگئے تھے)وہ سب دنیا سے جا چکے۔شیعہ کالج میں مئیں نے صرف ایک سال پڑھالیکن وہاں مجھے اپنے عزیز ترین دوست شفاعت قاسم اورنصیرالدین ملے۔اب دونوں دنیامین نہیں ہیں۔ان کےعلاوہ متقی حسین زیدی، دیال داس، گوریشور دیال بهشناگر، بدرانحسن عابدی، خورشید حیدر کاظمی، ریاست قاسم قزلباش، ابوطالب اورشیش محل کے نوائی خاندان کے عسری حسن بھی میرے شیعہ کالج کے ساتھیوں میں تھے۔ان میں صرف خورشیدا بھی خیات ہیں لیکن اس عالم میں ہیں کہ ہروقت موت کی دعا کمیں مانگتے ہیں۔عسکری حسن کا بھی چندروز قبل لیٹنی ۱۵رمارچ ۲۰۰۷ء میں انقال ہوگیا۔ ای دور کے پھھ دوسرے ساتھیوں کا ذکر بھی مناسب ہے۔ نظامی پریس کے مالک مرزا محمد جواد صاحب کے بیٹے عالم حسین اور مقبول حسین ای زمانے میں جب میں جو بلی کالج کے انٹرمیڈیٹ کل سیز میں تھا تو بیلوگ کرشچین کا لج کے طالبعلم تھے لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا ہروقت ہمارے گروپ میں تھا۔ عالم حسین کے بھائی عارف حسین جوآرٹس اسکول میں تھے وہ بھی میرے اچھے ساتھی بن گئے تھے۔ یہ تینوں بھی اب دنیا میں نہیں ہیں۔ جب غور کرتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ ان پرانے ساتھيوں ميں تقريبا سبھي جا ڪِي ٻيں۔ايک بشارت حسين بچے تھے سووہ بھي چلے گئے۔ يو نيورشي کے تعلیمی دور کے متعلق ذہن دوڑا تا ہول تو صرف علی مہدی بقیدِ حیات نظر آتے ہیں اور سرکاری

ملازمت کے دور کا صرف ایک ساتھی آ رے بھٹا اگر جوڈیٹ سکریٹری کے عہدے سے رٹائر ہوا تھا ابھی زئرہ ہے۔ Economics and Statistics Deptt کی ملازمت کے دوران ایک سینیز اکنامکس انٹیلی جنس انسپٹز کاظم رضا زیدی سے ملاقات ہوئی تھی جوجلد ہی دوتی میں تبدیل ہوگئ ۔ کاظم رضانے بہت جلد ترقی کی اور Banking Service Recruiting Board کےصدر ہوگئے تھے۔کاظم اوران کے تھوٹے بھائی محسن رضا دونوں ہی کینسر کا شکار ہوکر دنیا ہے جانچکے ہیں۔ کاظم رضا کے بیٹے طاہر رضا انتھوں کے ڈاکٹر ہیں اور برسوں ہے میری آنکھوں کاعلاج کررہے ہیں۔ یو نیورٹی کےاپنے تقریباً تمام ہمکاراب دُنیا میں نہیں ہیں۔ شعبة أردوفاري كے جانے والے ساتھيوں كى ابتداء ذاكر كئيل احمد مديق سے ہوتى ہے۔ان کے بعدرغیب حسین گئے۔پھر شجاعت علی سندیلوی نے داغ مفارقت دیا۔اس کے بعد شبیر الحن سِد هارے اوران کے بعد نورالحن ہاشمی بھی چلے گئے۔عربی ڈیپارٹمنٹ میں اینے دوست رضوان علوی تھے جو بہت پہلے جا بیکے۔ بیسب د نیامیں نہیں لیکن ان کی یادیں میرے دل میں محفوظ ہیں۔اس دور کے بو نیورٹی کے ساتھیوں میں ملک زادہ منظوراحمد ، پر وفیسر نیرمسعود ، اور شعبۂ ریاضی کے پروفیسرڈاکٹر ج۔ پی۔ جیسوال ابھی بقید حیات ہیں کین سوائے منظور صاحب کے کوئی بھی گھرسے باہر نکلنے کے لائق تک نہیں ہے۔خدا ان نتیوں کی عمریں دراز كرے- بحيثيت مجوى جب غوركرتا مول توبدائدازه موتا ہے كرسوائے چند كے باتى سمى حضرات اس عالم فانى سے سفر آخرت اختیار كر يك يا اور بساخته بيشعراكثرياد آياكر تا ہے: گھرول پہ جا کر جوہم پکارے، کہا خموثی نے سب سِدھارے گرے ستوں نے کیے اشارے، مکیں ہارے تیز میں ہیں اب مختلف میدانوں کے اپنے ساتھیوں کا ذکر ذراتفصیل کے ساتھ کرتا ہوں۔

اسپورٹس میں ہرمیدان کے کھلاڑیوں سے میرے گہرے تعلقات رہیں ہیں۔فٹ بال میں شیخ عابد حسن اور محمد عابداس میدان ہی کے میرے سأتھی نہ تھے بلکہ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ میں میرے ہدرس بھی رہ چکے تھے۔ شخ عابد جومیرے ایک دوسرے دوست کے جیتیج بھی تھے انہوں نے فٹ بال میں کافی ترقی کی تھی اور محد ن اسپورٹنگ کی ٹیم میں ان کا انتخاب ہو گیا تھا چنانجیانہوں نے کلکتہ ہی کووطن بنالیا تھااور وہیں زیرِخاک ہیں۔مجمد عابدفٹ بال میں گول کیپر کھیلتے تھے لیکن کوتاہ دوڑوں میں وہ ہندوستان کے گئے دینے کھلاڑیوں میں تھے۔ای وجہ سے صلقۂ احیاب میں وہ عابد گھوڑا کہلاتے تھے۔اصل میں وہ میرے ایک رشتہ کے بڑے بھائی ڈاکٹر انورانصاری کے کلاس فیلو تھے لیکن دو تین سال فیل ہونے کے بعدان کا میراساتھ ہوا تھا۔ خدا کے فضل ہے آج بھی وہ زندہ اور تندرست ہیں۔انہوں نے علی گڑھ یو نیورٹی میں ملازمت کی اوراسی شہر کو وطن بنالیا۔ ہاکی کے ساتھیوں میں اہم ۔ وائی ۔اے کلب میں پچھ کا ذکر کر چکا ہوں۔اس کے اہم کھلاڑیوں میں طہ امظفر، اور کیجیٰ نینوں بھائی لکھنؤ یونیورٹی کے استاد محمہ سلطان صاحب کے بھانجے تھے۔ بعد کونٹیوں بھائی پاکستان چلے گئے تھے اور ان میں سے غالبًا اب کوئی دنیا میں نہیں ہے۔اس میدان کا میراعزیز دوست عابدعلی رضوی بھی چندسال ہوئے د نیا چھوڑ چکا۔ شفاعت قاسم قزلباش کا کچھ ذکر کر چکا ہوں۔ وہ بھی ہاکی کے اچھے کھلاڑی اور ایم وائی اے کے مبرتھ وہ بھی مدتوں پہلے جاچکے حلیم الدین صاحب ہمارے اس کلب ك سكريش سے بچھ عرميں کچھ بڑے ہونے كے باوجودميرے بے تكلف دوست تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو چکا۔عباس مرز انجھی میرے ایم۔وائی۔اے کے دوستوں میں تھے۔وہ بھی پاکتان چلے گئے اوران کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لے وے کراب صرف خورشید حیدر اوروصی حیدرا یم وائی اے کے ساتھیوں میں رہ گئے ہیں۔خورشید حیدر کا ذکر کر چکا ہوں وصی

حدرصاحب جوبلی کالج میں میرے سینئر تھے لیکن ایم۔وائی کے ممبر کی حیثیت سے میرے بے تکلف دوست ہوگئے ۔اب اس اپورے گروپ میں صرف وہی تندرست کہلانے کے مستحق ہیں اگرچہان کی بینائی بھی جواب دے چکی ہے۔ مخالفت میں کھیلنے والوں میں بی۔وائی۔اے کے بمبل چکرورتی اوراہل۔وائی۔اے کے کے۔ڈی۔شگھ بابومیرے قریبی دوست تھے کین اب ان میں ہے کوئی نہیں ہے۔ کرکٹ میں نے بھی سنجیدگی سے نہیں کھیلالیکن کھنؤ میں اس کھیل کے روح روال عسكرى حسن مير ب كلاس فيلو اورعزيز دوست منته بيل والث سي بهي ميراكوئي تعلق ښر باليكن اس كے مكى سطح كے كھلاڑى جنھوں نے ہندوستان كى نمائندگى بھى كى تقى ،مشرف حسین کی سال فیل ہوکر جو بلی کالج میں میرے ساتھی ہوگئے تھے اور فٹ بال میرے ساتھ کھیلتے تھے۔ پیرا کی کے سلسلے میں لکھ چکا ہوں کہ جب میں انٹر میڈیٹ میں تھا تو اس کا شوق میرے ساتھی مثیرعباس نے دلایا تھا۔وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ سے رٹائر ہوئے اور عرصہ ہوا اللہ آباد میں ان كا انتقال ہوگیا۔ان كے ساتھ شكلا كھاٹ يرجانے والول ميں اب صرف و ج مصرا اور محن کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے۔استاد سید صاحب کا مدتوں پہلے انتقال ہوگیا۔ان کے قدیمی شاگردوں میں صفدرصا حب نظیر آباد میں ایک درزی خانے میں ملازم تھے۔اب نظر نہیں آتے۔ محن قومی آوازیں کا تب تھے۔ابنہیں دکھائی دیتے۔ڈاکٹر رگھو بیر سکھ سیٹھ بلرام پوراسپتال میں آگھ، کان ، ناک ، کے ڈاکٹر تھے۔عرصہ ہوا مرچکے۔خاندانِ اجتہاد کے بچوں میں ہمارے گھاٹ پرآنے والوں میں اب صرف میاں مسلم جومولانا کلب صادق کے بہنوئی ہیں، حیات میں -خداان کی عمر دراز کرے۔ای خاندان کے ایک اور فرومیاں شقو جو ناظر خیامی بن گئے تھے،مدّت ہوئی شراب کی نظر ہو گئے ۔ فرنگی محل کے بچوں میں اب میرے بھائیوں کے علاوہ شکلا گھاٹ جانے والوں میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے گھاٹوں کے پیراکوں کا ذکر پہلے ہی کر چکا

ہوں۔ یو نیورٹی میں آنے کے بعد جن پیرا کول کا ساتھ ہواان میں رام کشن اوستھی ابھی حیات ہیں لیکن مدّ توں سے ملاقات نہیں ہوئی۔وادوانی جو بھی او تھی کے بہت قریب تھے لیکن بعد کو اختلاف ہوگیا تھا د تی چلے گئے تھے اور اب ان کا کچھ حال معلوم نہیں ۔کیلاش ور مااس ز مانے میں ہم لوگوں سے جو نیر تھے لیکن اب All India Aquatic Association کے اعلیٰ عہدے دار ہیں۔ یو نیورٹی میں ہم لوگوں سے جو نیرایک پیراک دوار کا ناتھ کھتا بھی تھے۔ وہ بعد کوسیشن جج ہو گئے تھے اور اب بھی ان سے برابر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔موجودہ دور میں بھی جن حضرات كاييراكي تعلق بان ميرا الجھے تعلقات ميں ميرے جانے والے حیدرصاحب اسٹیڈیم میں بیراکی کے استاد ہیں۔شہر میں حسین آباد کے رہنے والے سیدحسن صاحب موجودہ دور کے اچھے استادوں میں ہیں اور انھیں سے میں نے اینے بیٹے اور بھیجوں کو پیرا کی سکھلوائی۔استاومحترم پروفیسرمسعودحسن صاحب کے تیسرے صاحبزادے ڈاکٹر انور مسعود ہمارے شکلا گھاٹ کے آنے والوں میں عتھے۔ان کا پیرا کی کا شوق برقرار ہے۔ میں اینے جسم سازی کے شوق کے متعلق لکھ چکا ہوں۔اس میں میرے خاص ساتھی آ غا شفاعت قاسم قزلباش تھے۔انٹرمیڈیٹ ہے ہم دونوں ساتھ ورزش کرتے تھے،ساتھ دوڑتے تھے اور ساتھ سوئمنگ کرتے تھے۔شفاعت بی۔اے۔نہ کرسکے اور محکمہ کولیس میں انسپکٹر ہوگئے تھے۔رٹائر ہونے کے بعد زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکے۔عمر میں شفاعت مجھ سے کئی سال بڑے تھے۔ یو نیورٹی پہنچنے کے بعد صادق حسین زیدی،ڈاکٹر ہے بی جائس،علی مہدی رضوی، اورگویال کرشن باجیئیجہم سازی اور ورزش کے میرے دوسرے ساتھی تھے۔ ڈاکٹر چارلس فوجی ڈاکٹر ہو گئے تھے اور کئی سال ہوئے انتقال ہو گیا۔ گو پال کرش باجیٹی پولیس میں ایس۔ بی تھے۔ شیر کے شکار کےسلسلے میں زخمی شیر نے انہیں بری طرح مجروح کر دیا اوران کا انقال ہوگیا۔ باجیگی

۳۵۳

ا ہے وقت کے معروف وزن اٹھانے (Weight Lifter) تھے اور ان کے مگدر ول کو اٹھانا عام ورزشی انسان کے بس کی بات ندیقی ۔وہ بھی یو نیورٹی میں مجھ سے سینئر تھے لیکن بہت ہی قریبی دوست تھے۔صادق بھی جھے سے مینئر اور عمر میں جھے سے بڑے تھے۔ان کااپیاخوبصورت جیم کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔صادق کا اور میرا ساتھ سوئمنگ میں بھی ہوا کرتا تھا۔ان کا بھی کئی سال ہوئے انتقال ہوچکا ہے۔ لے دے کراب صرف علی مہدی باقی ہے ہیں لیکن سنا ہے کہ وہ بھی اب ای حال میں ہیں جس میں مئیں ہوں۔اپٹی نو جوانی میں علی مہدی بہترین کشتی لڑنے والوں میں تھے اور اس فن میں اتر پردیش کی نمایندگی بھی کر چکے تھے۔ نبی حیدر کو تاہ دوڑ وں کے کھلاڑی تھے۔میرےا چھے دوستوں میں تھے۔اب اس اتھلیٹک گردب میں صرف میں علی مہدی،اور نبی حیدرزندہ ہیں۔ یو نیورٹی میں جانے کے بعد ٹیبل ٹینس میں میری دلچیں پیدا ہوئی اور پھے عرصے کے بعد وہ جنون کی حد تک پہنچ گئی۔اس کھیل میں یو نیورٹی کی منزل پر ہا کی کے پلیر عابدعلی رضوی، ( جنھوں نے ہندوستان کی نمایندگی کی تھی اور جن کا ذکر کر چکا ہوں ) ، سریندر گری، بی -این ہزکولی (جوسیشن جج ہوکررٹائز ہوئے)، رمیش شاہ،سلطان احمہ عسکری حس بعلی لقی وغیرہ میرے ساتھ کھیلنے والے تھے۔ یو نیورٹی کے بعدان میں اضافہ ہوگیا۔سکریٹریٹ کے آر - كيمنا كركاذ كركر چكا مول نيم الحشين بهي ايسدد مر يكلا ازي تقيد بدونو ل بحيثيت ڈپٹی سکڑیٹری رٹائر ہوئے اور بقید حیات ہیں۔ای زمانے میں میڈیکل کالج کے طلباء ڈاکٹر منصور قریثی اور وقار زیدی میرے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وقار ہاکی کے اچھے کھلاڑی تنے اور منصور نے چھوٹی دوڑوں میں ہندوستان کی نمایندگی کی تھی ۔ان دونوں کوٹیبل ٹینس کا شوق ميرى طرح جنون كي حدتك تفا- بعد كوجب مين خورثيبل ثينس كلب چلار بإتفااس وقت دوجو نير یج قابلِ ذکر ہیں۔ایک ونو دچند مہتا اور دوسرا تین بوس۔ ونو دمہتا کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔اس

وقت وہ ہندوستان کے معروف جرناسٹوں میں ہیں اور تین بوس بٹیالہ میں ٹیبل ٹینس کوچ ہیں۔ای دور میں طالب علمی کے دور کے ساتھی مرزاعالم حسین کے بھائی اور نظامی پرلیس کے مالک عارف حسین اورسلامت اللّٰدخال اورسکریٹریٹ کے مظفرحسین بھی ہمار نے پیل ٹینس کے ساتھی تھے۔ ادبات کے میدان میں بھی میرے ملنے والول کی تعداد بہت کافی رہی ہے۔ فاری کے استادوں میں بہتوں کا ذکر کر چکا ہوں جن کا میں منتحن رہایا جن کی سلکشن کمیٹی کاممبرتھا۔ان کے علاوہ کچھ روسرے سینئر اساتذہ بھی تھے اور ہیں جن سے مجھ سے رشتہ اخوت قائم ہے۔ پروفیسرند براحمدصاحب اور پروفیسرامیرحسن عابدی صاحب کا پچھذ کرکر چکا ہوں۔کہا جاتا ہے که بروفیسر بھی رٹائزئیں ہوتا۔اگریشج ہےتو ہم متنوں یعنی پروفیسرنذ براحمد، پروفیسرامیرحسن عابدی ،اور میں اس وقت برصغیر کے سب سے پنئر پروفیسر ہیں اور ان تینوں میں مکیں ہی سب ہے جو نیر ہوں۔نذ ریصاحب بغیر کسی شبہ کے موجودہ عبد کے سب سے اہم فاری کے مقتل ہیں۔ ر وفیسر محدصد بی صاحب سیدسن صاحب کے بعد پینہ یو نیورٹی کے فاری کے بروفیسر تھاور میرے عزیز دوست کئی سال ہوئے ان کا انتقال ہو چکا۔ان کے بعد انوار احمد صاحب وہاں فاری کے یروفیسر ہوئے۔ان ہے آج تک میرے بیحد قریبی تعلقات ہیں۔ان کے بعد ڈاکٹر شرف عالم نے اس عہد ہے کوسنھالا اور ریٹائر ہونے کے بعد اب مظہر الحق عربی ، فاری ، یونیورٹی کے وائس حانسلر ہیں اور غفار صدیقی صاحب ان کی جگہ فاری کے پروفیسر ہیں۔ پروفیسر فیاض الدین حیدر بھی میرے اچھے دوستوں میں تھے۔وہ عربک پرشین انسٹی ٹیوٹ کے ڈ ائر کٹر تھے اور و ہیں سے رٹائر ہوئے اور ان کے جو نیرڈ اکٹر اطہر شیر بھی میرے اچھے دوستوں میں تھے۔اطہرشیرصاحب کا انقال ہو گیا ہے کیکن فیاض الدین صاحب ابھی بقیدِحیات ہیں۔ میرے ہم عمروں میں پٹینہ میں صرف وہی ہاقی رہ گئے ہیں۔ڈاکٹر شرف عالم ان لوگوں میں تھے

جوایے ابتدائی دور میں ۱۹۷۱ء میں میرے ساتھ ایران گئے تھے۔ تشمیر یو نیورٹی میں میرے معاصر فاری استادمش الدین صاحب تھے جوایک متنازع شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ بہرحال میرے ان کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے۔ ان کے جونیروں میں صدیق نیاز مند اور منور مسعودی صاحبان کا ذکر کریکا ہوں۔جس زمانے میں شمس الدین صاحب فاری پروفیسر تھے ڈاکٹر کاشی ناتھ بیڈ تااور مرغوب بانہالی صاحبان اور ایک اورصاحب مسعودان کے ہم کا رہتے۔ مسعودصاحب بی ہی۔ ایس ہوگئے تھے۔ پنڈ تا صاحب رٹائر ہوکر غالباً جموں میں آباد ہوگئے ہیںاور مرغوب صاحب شعبۂ کشمیری کےصدر کی حیثیت سے رٹائر ہوکراب بھی سری نگر میں ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر شفیع بچھ سری تکر کے ایک ڈگری کالج میں پر دفیسر تھے۔میرے شاگر درہ کیے ہیں او راب رٹائز ہوکر زندگی بسرکر رہے ہیں۔ان کے ہم زلف غلام رسول شاہ اوران کے دوسرے عزیزوں سے میرے بہت قریبی دوستانہ تعلقات تھے کشمیر کے اُردواسا تذہ میں سب سے پہلے میری ملاقات اکبرحیدری صاحب سے ہوئی جوایک لحاظ سے اب کھنوی بن میلے ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر شکیل الرحمٰن اور ڈاکٹر حامدی تشمیری ہے بھی میرے گہرے مراسم تھے۔ جول یو نیورٹی میں عابد پیشاوری میرے اچھے دوست تھے۔جگن ناتھ آزاد سے بھی اچھی شناسائی ہے۔ پنجابی یو نیورٹی کے بیروفیسر گلونت شکھاوران کے جانشین ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا ذکر کر چکا ہوں ۔ دہلی کے متیوں یو نیورسٹیوں میں فاری کے ہراستاد سے میرے شکفتہ تعلقات رہے ہیں۔عبدالودوداظہرصاحب جواہرلعل نہرویو نیورٹی ہے بحیثیت پروفیسر رٹائر ہو بھے ہیں کیکن اب بھی انجمن استادانِ فاری کی روح روان ہیں۔ان کی جائشین پروفیسر ہو یوالا اوران کے بعد ہونے والے پر دفیسرمحمود عالم صاحب کا کچھ ذکر کر چکا ہوں۔ دونوں رٹائر ہو چکے ہیں اوران کے بعد ڈاکٹرعین الحن اور ڈاکٹر ڈاکرہ قاسمی اب وہاں پر وفیسر ہیں۔آخرالذ کرصدر شعبہ

بھی ہیں۔اختر مہدی صاحب اور عالبًا اختر کاظمی بھی ریڈر ہیں۔ بیدونوں بھی میرے ا<del>چھ</del>ے ساتھی ہیں۔ دبلی یو نیورٹی میں پروفیسر عابدی کے بعد ڈاکٹر نورالحن ،ان کے بعد ڈاکٹر مقبول فاری کے پروفیسر ہوئے ۔ان دونوں سے ممرے بہت اچھے تعلقات تھے کیکن دونوں کا جلد انتقال ہوگیا تھا۔ان کے بعد ڈاکٹر شریف قائمی اور ڈاکٹر اسلم خان فارس کے بروفیسر ہوئے۔ آخرالذ کران کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور پروفیسر قاسمی رٹائر ہونے والے ہیں۔قاسمی بھی ۲ ۱۹۷ء میں میرے ساتھ ایران جانے والول میں تھے اور ان کے پورے خاندان سے میرے عزیز دارانہ تعلقات ہیں ۔ دتی یو نیورشی کے موجودہ پروفیسر اور صدیہ شعبہ فاری ڈاکٹر چندر تھیکھر میرے چھوٹوں میں ہیں اور میراایک بڑے کی طرح کیاظ کرتے ہیں۔ ذاکر حسین کالج کے جمكار ڈاكٹر محمد يوسف بھى ١٩٤٦ء ميں مير ب ساتھ ايران جائے والوں ميں تھے اور ہم دونوں تہران میں ایک ہی کمرے میں مقیم تھے۔ جامعۂ ملیہ کے پروفیسرشعیب اعظمی بھی میرے تہران جانے والے ای گروہ کے ساتھی ہیں۔ مجھے ان یک پروفیسر شپ کی سککشن کمیٹی کاممبر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جامعہ کی موجودہ پروفیسر میرے دوست پروفیسر نبی ہادی کی شاگردہیں۔ د تی کے اردو پروفیسروں میں ڈاکٹر محمد حسن لکھنؤ کیو نیورٹی میں طالبعلمی کے زمانے سے میرے ساتھی ہیں۔ پر وفیسر صدیق الرحمٰن سے رشتہ داری کا تعلق ہے۔ الد آبادیو نیورٹی کے اردو اور فاری شعبوں میں گندی سیاست کی ویدے میں نے ہمیشہ وہاں سے دورر بنے کی کوشش کی ۔خدا کاشکر ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں اور وہاں کے صدر شعبہ ڈاکٹر عبدالقادر جعفری اور دوسرے تمام اما تذہ سے میرے اچھے تعلقات ہیں۔اللہ آباد کے اُردوشعبہ کے تمام پروفیسر میرے اچھے شناسا تتھے۔ان میں پروفیسرعقیل، پروفیسرجعفررضا اور پروفیسرفصلِ امام صاحب الله آباد میں ارد و کی خدمت میں مصروف ہیں علی گڑھ یو نیورٹی کے بیشتر اسا تذہ میرے سفارش پر پروفیسر

ہوئے ہیں۔ان کےعلاوہ بھی جوحضرات وہاں رہے ہیں ان سے میرے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں۔ پروفیسر نبی ہادی صاحب میرے عزیز دوست ہیں ،وارث کرمانی صاحب سے میرے شاعرانہ تعلقات بھی ہیں اوران کے بعد کے تمام حضرات وخوا تین میرے چھوٹے ہیں اور مجھان کی محبت ملتی رہتی ہے۔ بنارس پو نیورشی کا بھی یہی حال ہے۔ ڈا کٹرشیم اختر کی سلکشن کمیٹیوں کا میںممبرر ہا ہوں اورموجودہ صدرعمر کمال الدین میرے شاگرد ہیں۔اُردو کے ڈاکٹر حنیف نقوی میرے اچھے دوست ہیں ان کی جانشین ڈاکٹر قمر جہاں میری اہلیہ مرحومہ کی عزیز شاگردر ہی ہیں اور آج بھی میراایک بزرگ کی حیثیت سے احترام کرتی ہیں۔موجودہ صدر ڈاکٹر نسیم احمد ہے بھی ان کی طالبعلمی کے دور ہے میرے مراسم ہیں۔ بہار کی تمام یو نیورسٹیوں کا ذکر کر چکا ہوں۔وہاں کے اُردو پر وفیسروں میں بیٹنہ کے ڈاکٹرمتنا زاحمدا درمطیع الرحمان اور بھا گلپور ے ڈاکٹر لطف الرحمٰن اور ڈاکٹر مظفرا قبال ہے میرے خوشگوار تعلقات رہے۔ آخرالذ کرمیرے کرم فرما پروفیسرسیدحسن صاحب کے داماد ہیں۔ بھا گلیوراور مظفر پور کے فارس پروفیسران غفار انصاری اورمتین احمدصاحبان میرے بزرگ دوست سیدحسن صاحب کے شاگرد تھے اور ان کے دوست ہونے کی حیثیت ہے میرااحرّ ام کرتے تھے۔افسوں ہے کداب بید دونوں بھی دنیامیں نہیں رہے۔مظفر پور یو نیورٹی کے دوسرے پروفیسر مجتبی انصاری کی ترقی میں بھی میرا ہاتھ رہا ہاوروہ بھی میرالحاظ کرتے ہیں اور رٹائر ہونے کے بعداب وہ پورے طور سے پٹنہ میں قیام یذیرییں ۔ گیایو نیورش میں اردو کے ریٹائرڈیروفیسرڈ اکٹر حسنین میرے اچھے دوست ہیں۔ وہ اب دہلی میں مقیم ہیں۔اس یو نیورٹی کے فارس استاد ڈاکٹر ابدالی اور طلحہ رضوی برق میرے چھوٹوں میں ہیں۔جہاں تک میرا خیال ہے میرا لحاظ لمحقظ خاطر رکھتے ہیں۔ پٹنہ یو نیورٹی کی ڈ اکٹر حمیرہ سے قاضی عبدالودود صاحب کے یہاں اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔جنوب کی

یو نیورسٹیوں کے متعلق لکھ چکا ہوں بھویال یو نیورٹی کے پروفیسر فداعباس جومیرے خرد ہیں رٹائر ہوکراب لکھنؤ آ چکے ہیں۔ان کی جانشین مسزطاہرہ عباسی میرے عزیزوں کی عزیزہ بھی میں۔ نا گیور بو نیورٹی کے اساتذہ کا ذکر کر چکا موں موجودہ صدر شعبۂ فاری خالدہ نگار بھی ان لوگوں میں بن جو مجھے اینا بزرگ سجھتے ہیں۔حیدرآباد کے تمام فاری کے بروفیسرول سے میرے بہت اجھے تعلقات تھے۔ وہاں کے سینئر اسا تذہ اب زندہ نہیں ہیں البتہ ڈاکٹر شریف النساء اوران کی جانشین بشیرالنساء ابھی موجود ہیں کیکن غالبًاان کی اد بی سرگرمیاں برقرار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر یعقوب عمرانتہائی ذبین فاری کے اسکالررہ کیے ہیں اور اُردو کے ایجھے شاعر ہیں لیکن ا بني صلاحيتوں كو بجو گوئى اور ہزل نگارى ميں بربادكرتے رہتے ہيں۔وہ بھى ميرےا يتھے دوستوں میں ہیں کین کافی عرصہ ہے علیل ہیں۔موجودہ صدر ڈاکٹر نجمہ صدیقی ایک خاموش خاتون ہیں اور ان کی میری صرف ایک ملاقات تہران میں ہوئی تھی ۔مدراس یو نیورٹی کے یروفیسر ڈاکٹر وحیداشرف وہاں سے رٹائز ہونے کے بعد بڑودہ چلے گئے ہیں۔وہ بھی میرے خاص کرم فر ما ہیں ۔ بردودہ یو نیورٹی کے بروفیسرمحمود حسین صدیقی بھی اس گروہ میں شامل تھے جو ۲۹۷ ء میں تبران میں میر بساتھ تھا۔ گور کھپور او نیورٹی میں فاری کا شعبہ نہیں ہے لیکن وہال کے تمام اُردواساتذہ سے میرے خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ان میں سلام سندیلوی میرے کلاس فیلو تھے۔ان ہی کےمعاصر بروفیسرمحمودالہی میرے بہت اچھے دوست ہیں اوران کے جانشین احمر لاری بھی ان چھوٹوں میں ہیں جومیرالحاظ محوظ خاطر رکھتے ہیں۔ مجھےاختر بہتوی بھی یا د آ رہے ہیں۔ وہ گورکھپور یو نیورٹی کے ایک اچھے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوش فکر شاعر بھی تھے۔افسوں ہے کہ موت نے ان کے غنی ٔ استعداد کو کھلنے کا موقع ند دیا۔ پر وفیسروں کے علاوہ دوسرے اہل قلم ہے بھی میرے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے۔افسانہ نگاروں میں رام لعل جوعم

میں مجھ سے کچھ بڑے تھے،میرے عزیز دوست تھے۔ڈاکٹر بشیشر پر دیپ میرے بالکل ہم عمر ہیں اوران سے میرے برادرانہ تعلقات ہیں۔احمد جمال پاشا، عابد سہیل اور رتن سنگھ میرے چھوٹے بھائی لطیف کے ساتھیوں میں تھے۔احمد جمال اب دنیا میں نہیں ہیں اور رتن سنگھ کھنؤ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سب مثل میرے چھوٹے بھائیوں کے ہیں۔ عائشہ صدیقی میری اہلیہ کی شا گردرہ چکی ہیں اورا یک برزگ کی حیثیت ہے میرااحترام کرتی ہیں اور یہی حال صبیحا نور کا بھی ب-صحافت ہے میراصرف اتناتعلق رہاہے کہ ۱۹۲۵ء میں جب جمال میاں فرنگی محلی نے ہمرم ا خبار کوخر پدلیا تھاتو کچھ عرصہ تک اعز ازی طور سے میں نے بھی اس میں کام کیا تھا۔موجودہ اردو صحافت کے بابا آ دم حیات اللہ انصاری صاحب میرے رشتہ کے چیا تھے۔وہ ایک اعلیٰ یمانے کے ناول نگاراورا فسانہ نگاربھی تھے۔ان کے اخبار تو می آواز کے تمام اراکین سے میرے انتہائی ا چھے تعلقات رہے ۔اس گروپ میں اب صرف عشرت علی صدیقی صاحب بقید حیات میں اور بھی یران کی کرم فرمائی بدستور جاری ہے۔میرے دوعزیز مفتی رضا انصاری اور محد حسین قدوائی صاحبان نے بھی قومی آواز کے معیار کی بلندی میں کافی حتیہ لیا تھا۔ یہ دونوں جا کیکے ہیں۔ان کے علاوہ حیات اللہ صاحب کے عہد کے قومی آواز کے صحافیوں میں صرف عثمانِ غی باقی رہ گئے تھے۔ان کا بھی گذشتہ سال انتقال ہو گیا۔اس وقت کے قومی آواز کے نوجوان صحافی احمدا براہیم علوی صاحب اب اردو کے سینٹر صحافیوں میں ثار کئے جاتے ہیں۔وہ میرےعزیز ہیں لیکن وہ خودکومیری بیوی ڈاکٹر ہاجرہ مرحومہ کا چھوٹا منہ بولا بھائی کہلوا نازیادہ پیند کرتے ہیں۔ حفیظ نعمانی صاحب میرے بھائی لطیف کے خاص دوستوں میں ہیں اوراس حیثیت ہے میرا بھی احترام كرتے ہيں ۔بيد حفرات بھى ميرے چھوٹوں اوركرم فرماؤں ميں ہيں۔شبرك تمام عمائدین سے میرے گہرے تعلقات ہیں اور اس میں مذہب ومسلک کی کوئی قیدنہیں ہے۔

انجمن اصلاح المسلمين ہے اپنے تعلقات کا ذکر کر چکا ہوں۔اس کی صدارت کے دوران مجھے اس کے تمام ممبروں سے کمل تعاون حاصل رہا۔ انجمن میں میرے جانشین خواجہ رائق ایک ز مانے کے میرے شاگر دہیں۔ مشہوروکیل اور بابری معجدا یکشن کمیٹی کے کنو بیز ظفریاب جیلانی بھی ایک زمانے کے میرے شاگرو ہیں۔ ان کی سکریٹری شپ کے دوران انجمن اصلاح السلمین نے بے پناہ ترقی کی۔شہر کے سب سے سینئرمسلم وکیل شفق مرزا صاحب جن کی صدارت میں اسلامیہ کالج ڈگری کالج ہوا،میرے خاص کرم فرما ہیں۔ یونٹی کالج کے بانی اور روح روال اورمسلم پرشل لا بورڈ کے نائب صدرمولا ناکلب صادق صاحب سے میرے ذاتی تعلقات کے علاوہ خاندانی تعلقات بھی ہیں۔ان کے خسر مرزارضا حسین صاحب بھی میرے دوست تھے اور ان کے داماد بھم الحن میرے بیٹے کے خاص دوستوں میں ہیں۔جسٹس مرتضی حسین صاحب جورٹائر منٹ کے بعداب ملّی اورقو می کاموں میں پیش پیش دیتے ہیں میرے ع بیز دوستوں میں ہیں۔ جانے والے عزیز دوستوں میں صباح الدین عمراور چودھری سبط محمہ نقوی میرے مخلص ترین ہمدردوں میں تھے اور ان کی کمی بری طرح محسوس کرتا ہوں۔او لی و نیا میں ان کی حیثیت تھی۔اوّل الذکر مدّتوں نیادور کے ایْدیٹر اور اردوا کیڈی کے سکریٹری رہے اور آخرالذ کرادیب کے علاوہ متند صحافی تھے اور آخر وقت تک اپنا اخبار ہماری توحید نکالتے رہے۔ بیدونوں حضرات وہ تھے جو ہر پریشانی کی گھڑی میں میرے کام آتے رہے اور آج جب میں اپنے کو بالکل تنہامحسوں کررہاہوں بیدونوں بے انتہایا وآ رہے ہیں۔

کس کو با با می می کا فیشل علقے ہے میرے تعلقات صدیق حسن صاحب مرحوم کے زمانے سے قائم ہیں جب وہ کھنئو کے کمشنر اور اسپورٹس کونسل کے صدر تھے۔اس وقت میں اس کونسل کا جوائے سکر یٹری تھا۔اس کے علاوہ بزم شعراء کی وہ روح رواں تھے اور میں بھی اس کا ایک رکن

MAL

تھا۔اے۔این ۔جھاصاحب، کے۔اے۔ بی ۔اسٹیونسن صاحبان کا ذکراپنی گورنمنٹ سروس کے سلسلے میں کر چکا ہوں۔ بیرحضرات بھی ہر ضرورت کے وقت میرے کام آتے رہے۔ لی۔ کے مصرا کا جو بلی کالج کا ساتھ تھا۔ وہ بورڈ آف رپوینیو کے سینٹرمبر کی حیثیت سے رٹائر ہوئے تھادراب دنیا میں نہیں رہے۔سیدحالمصاحب ہاکی کے پلیر ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے اور ای سلسلے میں میراان کا تعارف ہوا تھا۔ بزم شعراء کی نشستوں میں میراان کا ساتھ ہوا کرتا تھا۔ایسی ہی نشستوں کے سلسلے میں حبیب احمرصدیقی ،آئی۔اے۔ایس ،اطهرحسین آئی۔ ا۔۔ایس اور غلام حسین آئی۔ا۔ ایس سے میری مستقل ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں ۔غلام حسین صاحب طالب علمی کے زمانے سے میرے ملنے والے تھے۔ آخری دور کے میرے آخری ساتھیوں میں سریندموہن آئی ۔اے۔ایس ادر کے ۔ کے بخشی آئی۔اے۔ایس قابل ذکر ہیں۔ کے۔ کے بخشی صاحب فاری کے شوقین تھے اور بیجد پڑھے لکھے تھے۔ فارس ادبیات ہم دونوں میں دوی کی بنیادتھی ۔سریندرموہن کواود ھے کچرمیں دلچین تھی اوراس موضوع پرانھوں نے ایک کتاب بھی لکھی۔ یہی کلچرہم دونوں کی قربت کا باعث تھا۔ سلی گوڑی ہے آنے کے بعد جبان سے ملئے گیا تووہ بمیشہ کے لیے جاچکے تھے۔اباس علقے کے صرف دوافراد باتی بچے ہیں۔ایک پروین طلحہ اور دوسرے انیس انصاری ۔ خدا انھیں تادیر سلامت رکھے۔ یہ سب حضرات آئی ہی۔ایس یا آئی۔اے۔ایس تھے۔ پی سی ۔ایس افسروں میں عزبر بہرا پخی میرے اچھے دوست ہیں اور غالبًا اب آئی۔اے۔الیں ہو چکے ہیں۔عزیز الجبار خان ہے ملاقات ان کے اُردوا کا ڈمی کی سکریٹری شپ کے دوران ہوئی ۔ بیحد اچھے آ دمی تھ لیکن شاید بيحدا چھے آدى جلد بلاليے جاتے ہيں۔شس الرحمٰن فاروتى آل انڈيا پوشل سروس كے آدى ہيں کین پوشل ڈیپارٹمنٹ سے زیادہ آھیں اردوادب میں دلچیسی رہی اوراس ڈیپارٹمنٹ سے نجات

یانے کے بعد ہمتن اُردوادب کی خدمت میں مصروف ہیں۔وہ میرے عزیز دوستوں میں ہیں۔ زندگی کے مختلف ادوار میں کچھ ہائی کورٹ کے جول سے بھی میرے گہرے مراسم رہے۔اس سلسلے میں سب سے پہلانام جسٹس مبشر حسین قدوائی صاحب کا یاد آ رہاہے۔جس ز مانے میں میٹروپولیٹن یک مینس ایسوی ایش کامیں انتہائی فعال ممبرتھا، اس وقت موصوف اس الیوی ایشن کےصدر تھے اور اس سلسلے میں ان ہے مسلسل ربط رہتا تھا جوان کے انتقال کے وقت تک قائم رہا۔ان کے بعدجسٹس آندرائن ملا اس ادارے کےصدر ہو گئے کین ان سے میرااصل تعلق شعروشاعری کا تھا۔ ملاصاحب کے کھنؤ سے متنظاً دہلی چلے جانے کے بعدان ے ملا قاتوں کا سلسلہ ختم ہوگیا۔مبشر صاحب اور ملاصاحب دوستوں سے زیادہ میرے بزرگ تھے۔ سیریم کورٹ کے رہائر ڈیج سیرصغیراحمرصاحب سے تعلق اس وقت سے ہے جب انھوں نے قانونی پر پیش شروع کی تھی اور بحد للدی تعلق آج بھی قائم ہے۔صغیرصا حب کے والدسپومحمد حسین صاحب کے بورے خاندان کے فرگی محل سے روحانی رشتہ رہا ہے۔موصوف کی دور صدارت میں میں انجمن اصلاح اسلمین کا نائب صدر بنایا گیا تھا اوران کے متعفی ہونے کے بعد وہ عہدہ مجھے تفویض ہوا۔صغیرصاحب کے خاندانی تعلقات میری بیوی کے گھرانے ہے بھی رہے اور میری المیہ ڈاکٹر ہاجرہ ولی کے برٹیل شپ کے دوران بیگم صغیر صاحبہ ان کی ہم کاربھی ر ہیں ۔جسٹس حیدرعباس عہد طالب علمی سے میرے سسرالی عزیز وں کے بڑوی تھے اور دوران وکالت ہی ہے میرے شناسا رہے۔ آج بھی ان سے تعلقات برقرار ہیں۔جسٹس او ماشکر سر بواستو یو نیورٹی کورٹ کے ممبر تھے اور اسی حیثیت سے ان سے ملاقات ہوئی جو ذاتی ووی میں بدل گئی ۔موصوف بھی اب دنیا میں نہیں ہیں۔جسٹس مرتضٰی حسین صاحب کا کچھ ذکر کر چکا ہوں۔وہ ادب ،خصوصاً شاعری کے دلدادہ ہیں اور عمر میں مجھ سے پچھ سال بڑے ۔مستقل طور

سے لکھنو میں مکین ہوجانے کے بعد میرے شاعرانہ طلقے کی رونق بے رہے۔ بیر طقہ ختم ہو گیا الکین ہمارے تعلقات بدستور قائم ہیں۔ان حضرات کے علاوہ جسٹس ورما بھی میرے کرم فرما رہے، ان کی دختر علی اور میری بیٹی درِ مثین ہمدرس رہیں اور اس تعلق سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان کی دختر علی اور میری بیٹی درِ مثین ہمدرس رہیں اور اس تعلق ہے ہماری ملاقات ہوئی اور ان کی دندگی کے آخر تک قائم رہی۔الد آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شکلا، ڈاکٹر افضال اجمد ایڈ دکیٹ کے بہال شعری نشستوں میں تشریف لایا کرتے تھے اور وہیں سے ان سے شامائی ہوئی جودوی میں تبدیل ہوئی۔

لکھنؤ کے کچھ ڈاکٹر بھی میرے خاص کرم فرما رہے۔ پروفیسر وہال کا کچھ ذکر کر چکا ہول موصوف طالبعلمی کے زمانے سے میرے ساتھ شطرنج کھیلے ہوئے ہیں۔ انھیں کے کلاس فیوج۔ بی حارس کا ذکر کر چکا ہوں۔ وہ تمنیزیم کے میرے ساتھی تھے۔ای گروپ کے ڈاکٹر ر گھو پیر شکھ سیٹھ کا پیرا کی کے سلسلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ چیار لس اور سیٹھ بھی اب دنیا میں نہیں ہیں اور ڈاکٹر وہال میڈیکل کالج میں پیتھالوجی کے پروفیسر کے عہدے سے تقریباً ہیں سال پہلے ریٹائز ہونچکے ہیں۔طالبعلمی کے زمانے کے ساتھیوں میں ڈاکٹر وقاراورڈ اکٹرمنصور کا ذکر کر چکا ہول۔منصور الكلينڈ يطے گئے تھے، وقار پاكتان۔ پية نہيں اب حيات بيں يانبيں۔ أنفيس كے ساتھیوں میں ڈاکٹر عبدالحلیم میڈیکل کالج میں تشریح اعضاء کے پروفیسر تھے اور شہر کے معروف معالج ہیں۔ ڈاکٹر منصور حسن ہارث اسپشلٹ ہیں اور میرے خاص عنایت فریا۔ آج میڈیکل یو نیورٹی کے میرے سب ساتھی جن میں ڈاکٹر کیسری کشور، ڈاکٹر بھار گوا، ڈاکٹر آر کے سنگھی، سب ختم ہو پھیے ہیںاور صرف پروفیسر مسز وادوانی ڈھل کالج میں ابھی کام کررہی ہیں۔ڈاکٹر وقار اورڈاکٹر منصور کے غالبًا دوسال کے بعد کے گروپ میں ڈاکٹر مہدی حسن کا ذکر بھی ضروری ہے۔موصوف غلام حسین آئی۔اے۔ایس کے چھوٹے بھائی ہیں اور علی گڑھ میڈی لکل کالج میں

یروفیسر کے عہدے ہے رٹائر ہوکراب متنقلاً لکھنؤ میں آگئے ہیں۔میرا بحثیت بڑے بھائی کے خیال کرتے ہیں۔ ہومیو پیٹھک ڈاکٹروں میں اشتیاق حسین قریثی صاحب میرے اچھے دوستوں میں تھے۔ چندسال قبل ان کا بھی انقال ہوگیا۔میرےاستاد زادے ڈاکٹر انورمسعود لکھنؤ ہومیو پیتھک میڈیکل کالج میں استاد تھاوراب رٹائر ہوکراپنامطب کرتے ہیں لکھنؤ طب کا مرکز رہا ہے۔ یہال کے کچھ معروف اطباء کا ذکر کر چکا ہوں کے پیم عبد الجلیل خاندانِ اطباء جھوائی ٹولہ کی آخری مثمع تھے جو کئی سال ہوئے بچھ چکی \_موصوف میرے خاص ملنے والے تھے۔اُٹھیں کے کمیل الطب کے ساتھی حکیم فاروق حسن میرے عزیز تھے۔مدّت ہو کی وفات یا گئے۔میرے اس آخری زمانے میں تکیم بشیر احمد صاحب مرحوم کے بیٹے اور معروف تکیم عبدالحلیم صاحب کے شاگر دھکیم مشیراحمہ خالص طبی انداز میں علاج کرنے والےرہ گئے تھے۔ دوسال ہوئے وہ بھی ندرہے۔شہر کے مشہور طبیب حکیم نقی صاحب کے نواسے اور جانشین حکیم صفدر نواب میرے خاص دوستوں میں تھے۔وہ عکیم مشیرسے پہلے ہی چلے گئے اور طب کا مرکز لکھنؤان دونوں کی وفات کے بعداباطباء سے خالی ہوگیا۔میرے دوست حکیم ٹکیل سٹسی بہت يملي بي جا ي على تقد چند مهيني موئ ان كي شاكر د كيم خالد يوسف بهي فتم مو كئ -مرحوم میرےشاگردوں میں تھے۔

کھنو ہاجی کارکنوں ہے اپنے تعلقات کے سلسلے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔خواجہ رائق ایک ایسے کارکن میں جو بیک وقت مختلف ساجی کا موں کی میڈنگ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ وہ ۱۹۴۸ء کے میرے شاگر دوں میں میں اوراس وقت جب ان کی عمر ۲ کسال ہوگئ ہے، ان کی ساجی سرگرمیوں میں کوئی کی نہیں آئی ہے۔ رئیس فاطمی صاحب خاکسار تحریک کے تنہا علمبر دار کھنؤ میں باتی رہ گئے ہیں۔ ان کی پوری زندگی ساجی خدمات میں صرف ہوئی۔ وہ میرے داماد احمد کلیل کے سکے پچاہیں ۔ ظفر یاب جیلانی پیشے سے وکیل ہیں لیکن ان کا زیادہ وقت ساجی کا موں ہیں صرف ہوتا ہے جس میں اسلامیہ کا کے اور انجمن اصلاح اسلمین کے تحت کا م کرنے والے اداروں کی دکھی بھال بھی شامل ہے۔ پروفیسر روپ ریکھا ور ما میری یو نیورٹی کی جو نیر ساتھیوں میں تھیں اور بہت جلد ترقی کرکے پروفیسر اور اس کے بعد واکس چانسلر ہوگئی تھیں۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اب ہمتن سابی کا مول خصوصاً خوا تین سے متعلق مسائل کے حل کرنے میں چیش چیش رہتی ہیں۔ میرے ان کے یو نیورٹی کے قائم شدہ تعلقات آج بھی برقر ارہیں۔ میں چیش وقت ارکھی ان کے علاوہ ڈاکٹر نیم افتد ارملی نے بھی اپنی زندگی مسلم خوا تین کی بہود کے لیے وقف کررکھی ہے۔ موصوفہ بھی میری ایک زمانہ کی شاگر دہیں۔

سیاست دانوں سے میں نے ہمیشہ دور دہنا پندکیا پھر بھی پچھ ہتیاں ہیں جن سے میرا
رابطہ دہا اور ان کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ محسنہ قد دائی صاحبہ اور اخلاق الرجمان صاحب
ہمارے خاندانی تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ محسنہ صاحب میرے داما داحم تحکیل کی خالہ اور اخلاق
صاحب ماموں ہیں۔ محسنہ صاحب کے خسر جمیل الرجمان صاحب میرے بچا منظور الحق صاحب
کے ہم درس بھی تھے۔ بیگم حامدہ حبیب اللہ جو بھی ریاتی وزیر رہ بھی ہیں لیکن اب سیاست میں
ان کانا م ہیں آتا میرے بھو بھا کے خالہ زاد بھائی شخ حبیب اللہ کی بہو ہیں اور اسی رشتے کی وجہ
سے ان کانا م ہیں آتا میرے بھو بھا کے خالہ زاد بھائی شخ حبیب اللہ کی بہو ہیں اور اسی رشتے کی وجہ
سے ان کے شوہر جز ل عنایت حبیب اللہ کے رٹائر ہو کر مستقل طور پر کھنو آتے کے بعد بینٹ
عائس اسکول کے جلسے ہیں بلاکر ان کی عوامی زندگی کا آتا ذکیا تھا۔ نرائن دت تیواری صاحب
سیاست دانوں میں اسے شریف لوگ میں نے کم بی دیکھے۔ ان سے میرے تعلقات آج تک

نقوی میرے چھوٹوں میں ہیں اور دونوں ہی حضرات میراخیال رکھتے ہیں۔ متذکرہ بالاحضرات میں سب ہی وزارت، گورنری اور دوسرے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں کیکن خدا کاشکر ہے کہ کسی کاممنون احسان نہیں ہوں۔

ا بین شعرو بخن کے ساتھیوں کا ذکر میں اپنی شاعری کے سلسلے میں کر چکا ہوں۔اس دور کے میرے آخری دوست عمرانصاری تھے جو سال گذشتہ وفات پاگئے ۔اب جو حضرات ہیں وہ میرے چھوٹوں میں ہیں۔ان سب کا بھی ذکر کر چکا ہوں اور یہی لوگ اب لکھنؤ کے اساتذہ میں شار ہوتے ہیں۔ان میں تسنیم فاروقی نہیم اختر اور معراج فیض آبادی اچھے شعر کہنے والوں میں ہیں۔ ایے شاگر دوں کے سلسلے میں مجھے اپنے استاد۔ ڈی۔ بی بھرجی صاحب کا ایک قول یاد آر ہاہے۔موصوف کہا کرتے تھے کہ میراشا گردوہی ہے جس نے مجھ سے پچھ حاصل کیا ہواور اگر کسی کوابیاایک شاگر دبھی ہر سال ملتار ہے تو وہ بورے کیر ریمیں تمیں پینیٹیں صحیح معنوں میں شاگردوں کا استاد کہا جاسکتا ہے اور پہتعذاد کچھ کم نہیں ہوتی ۔ یہی کچھ میراجھی خیال ہے۔ فاری اورار دوعموماً وه طلباء ليت بين جنعين دوسرے مضامين ميں داخلينہيں ملتا۔ ايسے طلباء ميں اگر کسی نے کچھا چھےشا گریدا کر لیے تواہے ناکامی نہ کہا جانا جا ہے۔ ابتدا، یعنی جب میں نے ۱۹۲۸ء میں ہائی اسکول کے بچوں کو پڑھایا تھا،اس وقت سے لے کر یو نیورٹی سے رٹائر ہونے تک مجھے بھی پھھا یے شاگر د ملے بنصین نظرانداز نہ کیا جانا جا ہے۔ ہائی اسکول کے میرے شاگردوں میں دو قابلِ ذکر ہیں۔ پہلے ڈاکٹراظہار حسین اور دوسرے ان کے ساتھی سیدمحمہ وصی۔اظہارا نتہائی شائسة بچوں میں میں کی کلاس میں ان کی پوزیشن وصی کے بعد سکنڈ ہوتی تھی میملی زندگی میں وہ وسی ہے آ گے نکل گئے۔ پیرس یو نیورٹی ہے انھوں نے ریاضی (Maths) میں ڈاکٹریٹ کی۔

پہلے کشمیر یو نیورٹی میں اور اس کے بعد علی گڑھ یو نیورٹی میں ریاضیات (Mathematics)

کے برسوں پر دفیسر دہے اور کم عمری میں ہی فوت ہو گئے۔وصی بھی علی گڑھ میں انجینئر مگ کالج میں ریاضی کے ریڈررہ کررٹائر ہو گئے اورعلی گڑھ ہی میں مقیم ہیں۔شیعہ کالج میں ایک سال بی۔ اے \_ کے طلباء کو پڑھانے کے دوران بھی وو طالبعلم ایسے ملے جنھیں بھول نہیں سکتا \_ ایک صاحب ولایت حسین کاظمی تھے جولکھنؤ میونیل کار پوریشن میں اکا وُنڈٹ تھے اور عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔انتہائی شریف اورعلم کےشوقین تھے۔ بعد کوا کاؤنٹ آفیسر کی حیثیت سے رٹائر ہوئے اور بہت عرصہ ہوا جب وفات یا بھے۔ دوسر مے حن عثمانی تھے جنھوں نے بعد کوعلم اجتماع (Sociology) میں ایم اے - کیاا ور لکھنؤ یو نیورٹی کے سوشیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں لکچرر ہو گئے لیکن پھو عرصے کے بعد شبلی کالج، اعظم گڑھ میں بحثیت پرٹیل چلے گئے۔ وہاں مجلسِ ا تظامیہ سے نہ بنی اور انھیں کالج چھوڑ نا پڑا اور تبلیغی جماعت کے اہم رکن بن گئے۔ یو نیورشی ملازمت کے دوران صرف چندنام سامنے آ رہے ہیں جو قابلِ ذکر ہیں۔ان میں پہلانا م ڈاکٹر احسن الظَفر كا ہے۔ وہ ميرے تنہا شاگرد ہيں جن پر مجھے ناز ہے۔ انھوں نے اپنی محنت سے ایران مجھی نہ جانے کے باوجود فاری تحریر وتقریر میں وہ مہارت حاصل کر لی ہے جو کم ہی لوگوں کے حقد میں آتی ہے۔ مجھے افسوں ہے کدوہ پروفیسر ہونے سے پہلے ہی رٹائر ہوگئے۔میرے دومرے لائق شاگرد ڈاکٹر رفیع الدین کاظمی ہیں۔ان کا ہمیشہ فرسٹ کلاس کیربررہا اور محکمہ زراعت میں ملازمت کے دوران انھوں نے حصولِ علم کونہ چھوڑ ااور فاری میں ایم ۔اے، پی ۔ ا کی کے اور نقصان اٹھانے کے باوجود چندسال شبلی ڈگری کالج میں فارس پڑھائی۔اب رٹائر ہو بچے ہیں۔ان کے اوراحس الظفر صاحب کے قاری زبان میں مضامین قدر پاری میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اودھ بہاری سرن چوبے میرےان شاگردوں میں ہیں جنھوں نے محض حصول علم کے لیے فاری پڑھی۔وہ شیعہ کالج میں ہندی کے *لکچر رہتے* اور عمر میں مجھ سے

زیادہ \_انھوں نے فاری میں پہلے ایم اے کیا اور بعد کو یی ۔ ایکے ووی کے لیے میں نے انھیں جو مضمون دیااس پر کام کرنامحض فاری دال کے لیے ممکن نہیں اگر چیان کے نتائج سے متفق ہونا ضروری نہیں ۔ان کی کتاب Traces of Vedantic Philosophy in .Persian Poetry شائع ہو چکی ہے۔ مجھے سد محد زیر بھی یاد آرہے ہیں۔ وہ ان شاگردول میں تھے جنھوں نے فاری ککچرر تک محدود ہونا پیندنہ کیا اور انکمٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں اب بھی اسشنك كمشنرين \_ايسے ہى ايك دوسرے شاگردظفرياب جيلاني بيں \_شايدميرے وہ تنہا طالبعلم ہیں جنھوں نے بھی کلائ نہیں چھوڑا علی گڑھ یو نیورٹی سے LL.M کیا اورشیعہ کالج میں قانون کے صدر شعبہ رہے اور پریکش بھی کرتے رہے۔ آج شہر کے شہرت یافتہ وکیل اور اہم ساجی کارکن ہیں بیگرنسیم اقتد ارعلی بھی ان ہستیوں میں ہیں جوعلم کوصرف علم کے لیے حاصل کرتے ہیں۔انھوں نے اردو میں .Ph.D کیاہے اور شہر کی اہم ساجی کارکن خواتین میں شار ہوتی ہیں۔ظفریاب جیلانی کی طرح وہ بھی انتہائی شائستہ ہیں اور دورہ طالبعلمی میں انھوں نے بھی بھی کلاس نہ چھوڑا۔صاحبِصلاحیت شاگردوں میں ڈاکٹرسلمان عباسی مرحوم اورمسلم شبنم نوری کوچھی شارکرتا ہوں لیکن افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کدان سے جوامیدیں وابستھیں وہ پوری نه ہوئیں ۔سلمان آخری عمر میں کمچر رہو گئے لیکن کچھے نہ کیا ۔سلم نوری زندگی بحرممتاز ڈگری کالج میں پڑھاتے رہے کین تقرر کے وقت جو مجھ سے وعدہ کیا تھاوہ نہ پورا کیا۔حدیدہے کہ یی ۔ انچے ۔ ڈی تک نہ کیا ۔ اینے چنداور شاگردوں کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں ۔ ایک ادیب الہندي مرحوم تھے۔شيعہ عالم دين تھاورا ہے علمی ذوق کو سکين دينے کے ليے فاری پڑھ رہے تھے۔ایم۔اے کے بعد پی۔ایکے۔ڈی کرنا چاہتے تھ لیکن موت نے فرصت نہ دی۔ دوسرے وْ اكْثر رئيس نعمانی ہیں جنھوں نے انتہائی معیاری تحقیقاتی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل

ک ۔ بیرمقالہ خدا بخش لائبریری سے شائع ہو چکا ہے۔ اپنی آزاد فطرت اورصاف گوئی کی وجہ سے ترتی نه کر سکے اور فی الحال علی گڑھ سلم یو نیورٹی کے منٹوسرکل اسکول میں فاری پڑھارہے ہیں۔ فاری میں شعر کہتے ہیں اور میری سنجیدگی ہے فاری گوئی میں ان کے اصرار کا کافی حد تک ہاتھ ب\_ اعجاز زیدی بھی میرے لائق شاگرد تھے۔شیعہ کالج میں یارٹ ٹائم ٹیچر کی حثیت سے مد توں پڑھایا۔اب پی چنیں کہاں ہیں۔شہر کے شہور ما برتعلیم خواجہ بینس بھی میرے شاگر درہ بچے ہیں۔انھوں نے ارم اسکولوں اور کالجول کا شہراورشہر کے باہر جال چھیلا دیا ہے۔ساجدزید پوری كافي صاحبِ صلاحيت تقدا ين قناعت پند طبيعت كي وجه ب سلطان المدارس ميں بحثيت لا ئبرىرين كام كرتے ہيں۔فن تاريخ گوئي ميں كھنؤ ميں اگر ميرا كوئي جانشين ہوگا تو وہ ساجد ہوں گے۔ان سب کےعلاوہ شوقیعلم حاصل کرنے والوں میں سردار پریم جیت سنگھ بھی یاوآ رہے ہیں۔ جیالوجیکل سروے آف انڈیا میں ملازمت کے دوران فاری میں ایم ۔اے ۔ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ بیرونِ ہند کے طابعلموں میں محمد سین شکو ہیان سائنس کے طالبعلم میں فاری ادب پڑھنے کے لیے ایم ۔ اے میں داخلہ لیا تھا۔ ایرانی انتلاب کے دوران کچھ پریشانیوں میں مبتلارہ کرامران واپس <u>چلے گئے</u>۔دوافغان شائقین علم بھی یاد آرہے ہیں جوافغانستان کی خانہ جنگی کے دوران ہندوستان آگئے تھے۔ان میں عارف کا شعری فروق بہت سقرا تھا۔ان کی شخصیت پر اصرار تھی اور کچھے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ایم ۔ اے ۔کیے بغیر انھیں یو نیورٹی چھوڑ نا پڑی۔دوسری افغان طالبہ آ دینہ تھیں۔ مجھے نہیں پتا اب بیلوگ کہاں ہیں۔ وزیئنگ پروفیسر (Visiting Professor) کی حیثیت سے کشمیر بو نیورٹی میں ایک سشن کے دویتیوں کو پڑھانے کاموقع ملاتھا۔ان میں ایک نہایت باذوق طالبہ تھیں۔ان کا نام ذہن سے نکل گیا ہے کین بیمعلوم ہے کہ وہ مشمیرر یار پویس کام کررہی ج<sub>یب</sub>اوران کاکشمیر کے اچھے شاعروں میں شار ہوتا

ے۔شعر گوئی کا شوق انھیں طالبعلمی ہی کے زمانے سے تھا۔کشمیر کے ایک کالج کے استاد محرش فیع بچھنے میرے تحت کھنؤیو نیورٹی ہے لی۔انچے۔ڈی۔کیا تھالیکن حالات نے انہیں کالج ہے نکل کر یو نیورٹی نہ جانے دیا عالباسی زمانے کے میرے شاگردوں میں مظفر سلطان حسین ترابی بھی تھےجنہوں نے میری بوی کے ساتھ فاری میں ایم اے کیا تھا۔ صاحب استعداد تھاور میں ان سے یی ۔ ان کے ۔ وی کرانا جا ہتا تھا جو وہ نہ کر سکے اور مراد آباد کے ایک وگری کالح میں بر ھارہے ہیں کھنو کو نیورٹی کے موجودہ صدر شعبہ فارس عارف ایو بی اور صدر شعبہ علوم مشرقیہ محرتقی علی عابدی بھی میرے شاگردوں میں تھے۔ بیدونوں ہم درس رہ بچے ہیں۔ تقی علی عابدی متعدد کتابوں کےمصنف ہیں۔ بنارس یو نیورٹی کےموجودہ صدر شعبۂ فاری ڈاکٹر عمر کمال الدین بھی میرے لائق شاگردوں میں تھے متاز کالج میں پڑھانے والی فرزانہ بیگم میری شاگر دھیں۔ انہوں نے ڈاکٹر احسن الظفر کے بخت ٹی۔ایج نے ٹی ٹیا تھا۔اب وہ ایک کتاب 'سیدشاہ محمدحسن اشرف الله آبادی حیات اور کارنائے 'کی مصنفہ ہیں۔میری ایک اورشا گردہ ماہ ناز ہیں انہوں نے بھی ڈاکٹر احسن انظفر کے تحت ڈی لٹ کیا ہے اور بحیثیت مہمان استاد کے کلھنؤ یو نیورٹی میں پڑھارہی ہیں۔اسی دور کے شاگردوں میں جبارعلی رضوان بھی ہیں۔انھوں نے شعبیّ علوم مشرقیہ سے کی ڈیلوے حاصل کرنے کے بعد فاری اور اُردودونوں میں ایم ۔اے کیا اور میرے اردوكلام يرPh.D بهي كياليكن البهي تك قسمت في ساتهدندديا برببار كي ساتهي والكرصييحانور في مجمی فارس میں ایم \_اے کیا\_وہ اس وقت کرامت حسین کالج میں اُردو پڑھارہی تھیں اور بعد کو و ہاں کی پرنسپل ہوگئیں۔ یو نیورٹی ہے سبکدوثی کے بعد بھی وقاً فو قنا جوطلباء میرے پاس حصولِ علم کے لیے آتے رہے ان میں رٹائر منٹ کے گیارہ سال بعد کے پیچ کے ایک طالبعلم ڈاکٹر علی سلمان رضوی کا ذکر بھی کرناچا ہتا ہوں۔ ۱۹۹۸ء میں لکھنو سے ایم اے کرنے کے بعدوہ ایران چلے گئے

تصاوروہاں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سال گذشتہ واپس آئے ہیں۔اس دوران انہوں نے یی۔ ان کے فری بھی کرلیا۔ حال ہی میں موصوف '' آزادی ہند کے بعد ہندوستان میں فاری شاعری''پرایک کتاب شائع کرچکے ہیں۔ڈاکٹر انیس اشفاق کا ذکر کرنا بھی مناسب جھتا ہوں۔ وہ اُردو کے طالبعلم ہونے کی حیثیت ہے بھی میرے شاگر د خدرہے کیکن ایک استاد کی طرح میرا احترام کرتے ہیں۔اس دفت وہ صدر شعبۂ اردو ہیں اور ہندوستان میں اہم اُردو پر وفیسروں میں ان کا شارہے۔اسکولوں،کالجوں،اور یو نیورسٹیوں میں اینے پڑھائے ہوئے شاگر دوں کےعلاوہ بھی پچھ حفرات ہمیشہ (یو نیورٹی ملازمت کے پہلے اوراس کے بعد بھی )میرے پاس حصول علم کے لیےآتے رہے۔ان میں دوکا ذکر کرنا مناسب بچھتا ہوں۔ڈاکٹر اخلاق حسین کیف کے والد اور پچامیرے بزرگول میں تقے اور انھول نے اخلاق کومیرے سپر دکر دیا تھا۔ میں انھیں سائنس کی طرف کے جانا چاہتا تھا لیکن وہ ادبیات کے میدان میں آگئے۔عربی ڈیپارٹمنٹ سے پی۔ ا پھے۔ ڈی کرنے کے بعد ڈی۔اے۔وی کالح میں ایشین کلچر کے لکچر ہوئے اور بحیثیت ریڈر رٹائز ہونے کے بعد شعروشاعری اور مریضوں کی خدمت میں وقت کا ٹیتے ہیں۔اس وقت بھی وہ این اشعار پر مجھ سے مثورہ لے کر هِنِّ شاگر دی ادا کر رہے ہیں۔میرے گھریرآ کر پڑھنے والوں میں دوسرے صاحب میرے دوست حسن یا در نقوی کے ہمراہ آنے والے وہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنانام بہت بعد کو حسین علی جعفری بتایا تھا۔ان کا ذکر کہیں پہلے کر چکا ہوں ۔وہ دوسال تک مجھ سے انگریزی پڑھتے رہے اور برسوں کے بعد جب پھرمیری ان سے ملاقات ہوئی تووہ ڈاکٹر جعفری کی حیثیت سے امریکن یو نیورٹی، بیروت کے پروفیسر تھے۔

مجھے فخر ہے کہ میرا ہمرشا گرد ہ خواہ میں خودا سے بھول چکا ہوں ، جسے میں نے کسی منزل میں پڑھایا ہومیرا آج بھی و بیاہی احتر ام کرتا ہے جبیبااس وقت جب میں نے اسے پڑھایا تھا۔

# ا كيسوال باب

### میرا گھر اورخاندانی عزیز

'' فقط دود مانم جهانِ منست''

ا پنے خاندان اور آبا وَاجداد کے متعلق ابتدائی میں میں لکھ چکاموں ۔ قارئین کی یاود ہانی کے لیے یہاں اتناعرض کرناہے کہ میزے پردادِ امولانا امان الحق صاحب، جن کا ذکر ہوچکا ہے، کے چار بیٹے اور ایک صاحبز ادی تھیں۔ان صاحبز ادی کا عقد شخ محد شفیع صاحب کے ساتھ ہوا تھا جن کی صرف ایک بایم تھیں جنکا عقد قصبہ بجنور (ضلع لکھنؤ) کے شیخ مہدی حسن کے ساتھ ہوا تھا۔ ( شیخ مهدی حسن صاحب مولانا امان الحق صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا لمعان الحق صاحب کے داماد شخ خورشید حسن صاحب کے چھوٹے بھائی تھے)۔ان رشتے داریوں کے علاوہ اس خاندان ہے پہلے کی بھی رشتہ داریاں تھیں۔اس شادی سے مہدی حسن صاحب کی صرف ایک صا جبزادی صالحہ بانو تھیں۔ان کی پیدائش کے بعد ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش کے سلسلے بیں شیخ مہدی حسن صاحب کے ساتھ میری سگی بردی پھوپھی کی شادی کردی گئ جوعمر میں ان سے بہت کم تھیں۔اس شادی کے نتیجہ میں شیخ مہدی حسن صاحب کے گی اولا دیں ہوئیں لیکن صرف ایک بٹی شاہدہ بانو زندہ بچیں اور خدا کے فضل سے آج بھی موجود ہیں۔ان کی

### Marfat.com

شادی سید قمرالحن صاحب کے ساتھ ہوئی اوران کے تین میٹے اور دوبیٹیاں موجود ہیں۔ بڑے بیٹے ضیاء قمر بینک میں ملازم ہیں،ان سے چھوٹے شہاب قمر کھنؤ میں پی ہی۔او کھولے ہوئے ہیں اورسب سے چھوٹے سلمان قمراعظم گڑھ میں تجارت کرتے ہیں۔ بڑی بیٹی صفیہ قمر کی شادی میرے چیازاد بھائی عبدالوہاب سے ہوئی اور چھوٹی بٹی رعنا کی شادی ستر کھ ضلع ہارہ بنکی کے شوّق قدوائی کے ہر یوتے طارق قدوائی کےساتھ ہوئی۔صالحہ بانو کی شادی ان ہے عمر میں کافی بزےان کے چیازاد بھائی شیخ وحید حسن صاحب سے ہوئی لیکن دونوں لا ولدر ہے اور عرصہ ہوا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔مولانا امان الحق صاحب کے جار بیٹے تھے۔سب سے بڑے میرے دا دا مولانا فصل حق ، ان سے چھوٹے مولانا ضاء الحق ، ان سے چھوٹے مولانا منہاج الحق اورسب سے چھوٹے حکیم متاز الحق۔میرے دادا بسلسلۂ ملازمت حیررآ باد چلے گئے تھے جہاں ان کے دویجیاز او بھائی مولا نامٹس الحق بن مولا نالمعان الحق صاحب اورمولا ناامتیاز الحق بن مولا نالمعان الحق بھی ان کے بعد بینچ گئے تھے۔ان میں دو بھائیوں کا انقال حید رآباد ہی میں ہوا اور تیسر ہےمولا نامٹس الحق صاحب کو گردش تقتریر آخری دنوں میں پاکستان لے گئی اور وہ وہیں پیوندخاک ہوئے۔مولانا لمعان الحق صاحب کے بیٹے طلے بیٹے حکیم وہاج الحق صاحب ککھنؤ ہی میں رہے۔ان کے بیٹے عکیم معراج الحق صاحب لا ولدرہے۔اس طرح مولا نالمعان الحق صاحب کا گھربے چراغ ہوگیا اور چند ماہ قبل کی بارش میں گربھی گیا۔میرے دادا کے سکے چھوٹے بھائی ضیاءالحق صاحب کی پہلی ہیوی زنِ بیرونی تھیں۔ان کی موجودگ ہی میں انھوں نے دوسری شادی کی لیکن کسی بیوی سے اولا و نہ ہوئی۔ تیسرے بھائی منہاج الحق صاحب کی شادی میری بری خالد کے ساتھ ہوئی تھی جن ہے ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹے مصباح الحق

صاحب ہوئے۔ بیٹیوں کا انقال بچین میں ہوگیا اور والدین کے انقال کے بعد مصباح المحق صاحب کی برورش ان کے بوے چھاضیاء الحق صاحب نے کی۔جیساذ کر کر چکا ہوں،مصباح الحق صاحب كاعين جواني ميں لاولدانقال ہوگيا۔ چوتھے بھائي ممتاز الحق صاحب كاطاعون ميں پہلے ہی انقال ہو چکا تھا۔ اس طرح مولانا امان الحق صاحب کی تیسری پشت میں صرف میرے دادافصل حق صاحب کے پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں رہ گئیں۔ بڑی بٹی کا ذکر اویر کر چکا ہوں۔ چھوٹی بٹی کی شادی سید نپور میں شیخ محبوب علی صاحب کے ساتھ ہوئی جن کے جار بیٹے محمہ لطیف، محمرالطاف، محمرحسیب اور محدامین اور نتین بیٹیال شمیم فاطمیه نتیم فاطمیه، اورصبوحی خدا کے فضل ہے آج بھی موجود ہیں لطیف کی شادی اناؤ میں ہوئی ادران کی ایک بیٹی سارہ ادرایک بیٹے سیف ہیں۔ دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔الطاف کی شادی ایک سیدخاندان میں ہوئی ہے ان کے دو بیٹے اسامہ اوراولین ہیں۔ دونوں مگازم ہیں لیکن شادی کسی کی نہیں ہوئی ہے (اسامہ کی شادی حبیب کی بیٹی آ منہ کے ساتھ طے ہوگئ ہے )۔ تیسرے بیٹے محمد حبیب کی دوبیٹیال آ منداور فاطمه بین - چوشھ بیٹے محمدامین کی تین بیٹیاں سعد میہ صوبیہ، اور عائشہ ہیں - میہ پانچوں بیٹیاں تعلیم حاصل کررہی ہیں۔فصل حق صاحب کے بیٹوں میں سب سے بڑے ذکا الحق کی اولاد زندہ ندرہی اور وہ اپنی والدہ کی زندگی ہی میں ہمیشہ کے لیے لا پتہ ہوگئے۔ان سے چھوٹے میرے والدمولانا وجیدالحق صاحب تھے۔ان کی شادی سرسنڈے شلع بارہ بنگی میں رزّاق بخش صاحب کی صاحبزادی فرحت النساء کے ساتھ ہوئی جومیری والدہ تھیں۔میرا ایک اور بھائی وسیم الحق تھاجو ماں کے مرنے کے بعد زندہ نہ رہ سکا۔اس طرح وجیہ الحق صاحب کی تنہا اولا دمیں رہا جس کی عمر والدہ کے انتقال کے وقت ڈھائی سال تھی۔ تبسرے بھائی وحیدالحق صاحب کی شادی

خیرآ باوضلع سیتاپور میں ولی النساء بیگم ہے ہوئی جن سے یا پنچ بیٹے ہوئے کیکن صرف تین زندہ يج محد شعيب فريدالحق ،محمد زبير رشيد الحق ، اورمحه طلحة شيق الحق ـ شعيب بر لا كي الموينم فيكثري HINDALCO میں انجینئر تنے اوراب رٹائر ہوکر لکھنٹو آگئے ہیں۔ان کی شادی ان کی پھوپھی زاد بہن نیم فاطمہ کے ساتھ ہوئی۔ان کے دو بیٹے فرخ نورالحق اور زہیرا زہارالحق ہیں۔ایک بیٹی صباہے جس کی شادی سندیلہ کے عاصم ہاتی کے ساتھ ہوئی ہے جومیرے دا ہا داحر شکیل ہاتی کے پچاکے بیٹے ہیں ۔فرّخ نے علی گڑھ یو نیورٹی سے M.D کیا ہے اور اب سعودی عرب میں ملازمت کررہے ہیں اور زہیر ککھنو یو نیورٹی میں فنونِ لطیفہ (Fine Arts) میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ڈاکٹر فرّخ کی شادی تکھنؤ کے مشہور وکیل شعیب صاحب کی پوتی سے ہوئی ہے اور ایک بیٹے علی کے باپ ہیں۔وحیدالحق صاحب کے دوسرے بیٹے محمدز بیررشیدالحق ڈاکٹر ہیں اور الگلینڈتعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور و ہیں کے ہورہے۔ان کی شادی ان کے نانہالی عزیز وں میں ہوئی۔ایک بیٹی گُل اورایک بیٹے عمیرامان الحق ہیں۔دونوں ڈاکٹر ہیں۔زبیرے چھوٹے طلحہ ہیں۔وہ انجینئر اور M.B.A ہیں۔ٹائمس آف انڈیا میں بہت او نجی پوسٹ پر ہیں۔ان کی شادی دریاباد کے قدوائی خاندان میں ہوئی۔ دو بیٹے ہیں۔ بڑے احد فضل حق انجینئر ہیں اور ملازمت كررہے ہيں۔ في الحال امريكه ميں ہيں۔ چھوٹے بيٹے ياسر بربان الحق اجھی تعليم حاصل کردہے ہیں۔وحیدالحق صاحب ہے چھوٹی میری بڑی پھوپھی تھیں جن کا ذکر کر چکا ہوں۔ان سے چھوٹے مولانا منظور الحق صاحب تھے جو گور نمنٹ اسکولوں میں عربی کے استادر ہے۔ اپنی تعلیم وتربیت کے سلسلے میں ان کا بھی کچھ ذکر کرچکا ہوں۔ یہاں صرف اتنا اور لکھنا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے میں وہ اور چگی حسینہ بیگم مال باپ سے کم نہ تھے۔ چگی کے پورے خاندان

(نانہال اور دادیہال) نے مجھے وہ محبت دی جس سے زیادہ اگر میری ماں کے خاندان میں کوئی ہوتا تو وہ بھی نہ دیتا۔ پیسلسلہ ہنوز برقرار ہے۔منظور چھا کی متعدداولا دوں میں صرف آخری دو زندہ بچیں۔ بڑی بٹی عابدہ اوران سے چھوٹے بیٹے عبدالوہاب خدا کے ضل سے حیات ہیں۔ عابده کی شادی سہوان ضلع بدایوں میں ہوئی۔ایک بیٹے انس واجداورایک بیٹی ماریہ واجد ہیں۔ انس کی شادی ایک عباسی خاندن میں ہوچکی ہے۔عبدالوہاب چیف انجینئر کے عہدے سے رٹائر ہوئے۔ان کی شادی میری بوی چھوپھی کی نواس صفیہ قمر کے ساتھ ہوئی۔ان کے تین بیٹے ہیں ہے اسعد ، محر سعد اور محر سعید اسعد نے ایم لیے ۔ اے کیا ہے اور دبلی میں ملازمت کررہے ہیں۔ان کی شادی کا کوری میں صدف کے ساتھ ہوئی ہے۔ایک بٹی یاسمین کے باپ ہیں۔محمد سعد کی شادی اپنی خالہ زاد بہن کے ساتھ ہوئی ہے اور اس وقت دو بئ میں ملازمت کررہے ہیں۔ سعید جن کی حیثیت میرے دوسرے بلٹے کی ہے زیر تعلیم ہیں اور M.B.A کررہے ہیں۔ میرےسب سے چھوٹے چا ظہور الحق صاحب نے شادی ندکی ۔میرے باپ چاؤں میں کوئی حیات نہیں ۔چھوٹے چیا ہے ایک چھوٹی بہن تھیں جومیری چھوٹی پھوچھی تھیں جن کا اور جن کی اولا دوں کا ذکر کر چکا ہوں لیکن جیسا لکھ چکا ہوں، حالات ایسے رہے کہ سب بھائیوں بہنوں کی اولا دوں کوساتھ مل کرر ہنا پڑا جس کی وجہ ہے وہ اخوت قائم رہی جوعموماً سکے بھائی بہنوں میں بھی نہیں ہوتی ہے۔میرامیرےسب بی Cousins بہت احر ام کرتے ہیں۔میں نے کسی کو سکے بھائی بہن سے کمنہیں سمجھالیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جن سے اندازہ ہوا کہ قانونِ قد رہے نہیں بدلتا۔ سگا سگا ہوتا ہے اور Cousins,Cousins بی ہوتا ہے۔ بہت محبت اور

احترام سے ملنے کے باوجود میں تنہا ہوں اس لیے کہ میں صرف ایک Cousin ہوں۔ بہر حال

جتنا پچھی میرے بھائی کردہے ہیں اس کے لیے ہیں ان کاشکر گڑ ارہوں ور نہ خود خاندان ہی میں دوسرے گھروں میں سکے عزیز ول میں جو پچھ ہور ہاہے وہ باعث عبرت ہے۔اگرممکن ہوا تو خود فریبی ہے حقیقت شناس تک چنٹینے ہر پچھ روثنی ڈالوں گا۔

میری شادی۱۹۵۹ء میں ایک سیدخاندان میں ہوئی لیکن اس سے پہلے کافی دلچسپ واقعات پیش آئے جن میں کچھ کا ذکر کرنا مناسب سجھتا ہوں ۔ابھی میں نے ایم ۔اے بھی مکمل نہ کیا تھا کہ والد مرحوم کومیری شادی کی فکر ہوئی اور باندے کی ایک عزیزہ کی صاحبز ادی آھیں پیندآ ئیں اورانھوں نے پھوپھی کواس سلیلے میں خطائکھالیکن پھوپھی نے اس بنیاد پرخالفت کی کہ ان صاجز ادی کی عمر مجھ ہے زیادہ تھی۔ابھی پیہ خط و کتابت چل ہیں رہی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیااور پھرشادی کا سوال ہی ندرہ گیا۔ میرے ایل ۔ ایل ۔ بی کرنے کے دوران میرے ایک کلاس فیلولطیف میرے میچھے را گئے کہ ان کے ملنے والے ایک پنجابی خاندان میں شادی کرلوں۔بہرحال کسی نہ کسی طرح ان سے جان چھڑائی سکریٹریٹ میں فائنٹس ڈیپارٹمنٹ کی ملازمت کے دوران میرےا بیک ساتھی دانش علی خان نے جونغلیمی دور میں مجھ ہے دوسال سینئر تھا یک صاحب کومیرے پیچھے لگا دیا۔ غالبًا شادیاں کراناان کا پیشہ تھا۔ کچھ عرصے پہلے لکھنؤ کے ا یک مشمیری خاندان کی صاحبزا دے کی شادی ایک دولتمند ٹمبر مرچنٹ کے بیال ہوئی تھی اور سنا ہے کہ اُٹھیں ایک لا کھروپیہ سے ٹمبر کا کاروبار کرادیا گیا تھا۔ اس زمانے میں ایک لا کھ بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ جھے بیسبز باغ دکھایا گیا کہ اگرای خاندان کے ایک دوسرے فرد کی صاحبز ای سے میں شادی کرلوں تو اس ہے بھی زیادہ مجھے کو ملے گا۔ میں بات ٹالٹا رہائیکن وہ بری طرح میرے پیچیے پڑے رہے ۔ آخر میں نے صاف کہددیا کہ میری شادی وہیں ہوگی جہاں میرے

چاجا ہیں گے۔اس زمانے میں میرے چیا کی پوسٹنگ سیتا پور میں تھی۔وہ حضرت ان کے ماس پہنچ گئے اور انھیں یقین دلا دیا کہ مکیں شادی کے لیے تیار ہوں،صرف ان کی رسم منظوری کی ضرورت ہے۔میرے چھا کا خط آیا جس میں انھوں نے مجھے یاد ولایا کہ خاندان فرنگی محل میں سوائے شیوخ لکھنؤ کے اور کسی کھنوی خاندان میں شادی نہیں ہوتی ۔ساتھ ہی انھوں نے لکھا کہ اگر میں نے وہاں شادی کرنا طے ہی کرکیا ہے تو ان کی منظوری کی بھی کیا ضرورت۔ مجھے ان حضرت کی دروغ بیانی پریخت غصّہ آیا اور میں نے دانش علی خان صاحب سے صاف کہد دیا کہ انھیں آئندہ مجھ سے ملنے سے تختی ہے منع کر دیں۔اس کے بعد چیانے ایک نہایت شریف خاندان میں میری شادی طے کردی لیکن میرے حالات ایسے ند تھے کہ بیر مزید ذمہ داری سنصالتا۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر زندگی نے ایک نیاموڑ لیا۔ میں سکریٹریٹ سے ڈائر کٹریٹ آف اکنامکس اینڈ الٹیشنکس چلا گیا جس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہاں کے تین سال میرے سخت ذبنی دباو کا وقت تھا۔اس وقت ۴۸ \_ ۱۹۴۷ء می<del>ق حسی</del>ن آباد اسکول میں میرے ساتھ رہڑھانے والے میرے ایک دوست حسن یا ورنقوی نے اپنے بیہاں ایک خاتون زاہدہ صاحب سے مجھے ملایا جنھیں انھوں نے اپنی منہ بولی بہن بتایا \_نقوی نے بتایا کہ وہ سخت دھو کے کاشکار ہو چکی تھیں جس کی وجہ سے د ماغی انتشار میں مبتلاتھیں اور اس سبب سے یکسوئی سے تعلیم حاصل نہیں کر یار ہی تھیں \_انھوں نے مجھے سے ان ٹی تعلیم میں مدد کرنے کواورا گرمناسب مجھوں تو شادی بھی کرنے ے لیے غور کرنے کو کہا۔ وہ محتر مدمعمولی شکل وصورت کی تھیں اور عمر میں بقینا مجھ سے برای تھیں لین مجھےان سے ہدردی ہوگئ تھی ۔ایج کیشن میر انجھی بھی مضمون نہ تھالیکن میں نے اس کا با قاعده مطالعه کیا اورانھیں پڑھا کر بی۔ایڈ کروادیا۔میراخودیپیؤائدہ ہوا کہاس مضمون (تعلیم)

میں بھی پچھ دخل ہو گیا۔وہ ہر حال میں مجھ سے شادی کرنا حیا ہتی تھیں جب کہ ایک اور صاحب پوسف قریثی جومشہوراُردومقرراورعلی گڑھ یو نیورٹی کےاردواستانسیم قریثی کے بھائی تھےان سے شادی کرنے کے متمنّی تھے۔ میں نے ان سے یوسف صاحب سے شادی کریلینے کو کہالیکن وہ مجھ ہی سے شادی کرنے کو بھندر ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ کیا کروں۔ بے مر وّ تی میری فطرت میں نہیں ہے اور بہت ممکن تھا کہ میں ان کی ضد کے آ گے سپر انداز ہوجا تالیکن ایک اور واقعہ پیش آگیا۔میرے مختلف عزیز چچاپر میری شادی کے لیے زور ڈال رہے تھے انھیں میں میری چچی کے عیشیج عتیق بھائی بھی تھے جن کے تعلیمی دور میں اپنے والد کے ساتھ کھنؤ میں رہنے کا ذکر کر چکا ہوں۔اس وقت عتیق بھائی ماشاءاللہ انگر ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں اسٹینٹ کمشنر تھے۔ منتیق بھائی کے زور دینے پر چیانے انھیں اجازت دے دی کہ وہ لڑی تلاش کریں۔اس وقت عتیق بھائی کی پوسٹنگ کا نپور میں تھی۔ بیوہ دور تھاجب میر اٹیبل ٹینس کا شوق پورے شباب پرتھا۔میرےمکان کے قریب ہی نظامی پرلیں بلڈنگ میں ہم لوگوں نے ٹیبل ٹینس کھیلنے کا انتظام کرلیا تھا۔ایک روز حب معمول میں وہاںٹیبل ٹینس کھیل رہا تھا کہ میرے پھوپھی زاد بھائی لطیف وہال پنچے اور کہا کمنتق بھائی آئے ہوئے ہیں اور ماموں نے فوراً آپ کو بلایا ہے۔ میں گھر پہنچا تھم ملاکہ فورا شیروانی پہنو۔مسولی میں تمہارے نکاح کا انتظار بور ہا ہوگا۔ میں سخت حمران تھا کہ بیکسی شادی ہے جس پرغور کرنے کے لیے جمجھے پانچ منٹ کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے۔ بہرحال بیمعلوم ہوا کہ مثنیق بھائی نے اپنی بیوی کی ماموں زاد بہن سے میری شادی طے کردی تھی اوراس سلسلے میں انھوں نے چیا کو خط بھی لکھا تھا جو انھیں نہ ملا عتیق بھائی کی کار پر میں اور پچامسولی کے لیے روانہ ہوگئے ۔گھر میں سب بخت جیران تھے کہ بیکس فتم کی بارات جا

ر ہی ہے اور کیسی شادی ہور ہی ہے جس میں دلصن کے متعلق کیجھے خبیں معلوم ہم تین آ دمیوں کی بارات مسولی پینچی اورمیرا نکاح ہوگیا۔ رخصتی آئندہ کسی تاریخ کے لیے طے ہوئی۔ رات و ہیں بسر ہوئی اورضبح کوہم متیوں آ دمی کلھنؤ واپس آ گئے ۔ نتین چارروز کے بعدا یک روز ایک شخص میرے مکان کے قریب کی سڑک سے مجھے پوچھتا ہوا آیا اور کہا کہ ایک خاتون مجھے بلا ربی ہیں۔ میں گیا تو زامدہ یعنی حسن یاورنقوی کی منہ بولی بہن میراانتظار کر رہی تھیں۔ آٹھیں اس شادی کاعلم ہوگیا تھا۔ میں نہیں جانتا کیسے۔البتہ اس کا ضرورا ندازہ ہوا کہ انھیں میری ہر ہر بات كاعلم رہتا تھا۔اس وقت ان كى سنجيدگى بچھاور زيادہ ہوگئ تھى ۔وہ مجھےاپنے ساتھ لے گئیں۔ راتے میں کوئی گفتگونہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر صرف اتنی گفتگو ہوئی کہ مجھے آپ کی مجبوری کاعلم ہے۔ خدا کو یہی منظور ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جدار ہیں۔وہ زاہرہ کی میری آخری ملاقات تھی۔ چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکتیان چل گئیں۔ان کے خطوط البتہ کافی دنوں تک آتے رہے۔وہ کھنوکے بی۔ایڈ کر پچکی تھیں اور کراچی کے دواسکولوں میں انھوں نے ملازمت کر لی تھی۔سال بھر سے ذیادہ پیڈ خطوں کا سلسلہ جاری رہ کر بند ہو گیا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انھوں نے شادی کرلی۔ابمسولی کا قصد سنیے عتیق بھائی کے سالے اشرف بھائی اینے مامول عبدالحليم قدوائي صاحب پر ذصتي كے ليے زور ديتے رہے كيكن وہاں پچھاور يہي تماشا ہور ہاتھا۔ وہاں خبر پنچی تھی کہ میں اپنی پوری شخواہ بھو پھی کو دے دیتا ہوں (جوغلط تھا) لہذا بیوی کو کیا دوں گا عبدالحلیم صاحب کی بیگم کے رشتے دارشادی کے خلاف تھے۔اس سلسلے میں مسولی کے ایک پیر حبیب احمد صاحب عثیق بھائی سے خط و کتابت کر رہے تھے عثیق بھائی ان لوگوں کے رقبیہ ہے تخت پریثان تھے۔ شادی کے فوراً بعد ہی میرے ہم درس اور بڑے بھائی کی طرح محتر م

**የ**ለተ

اور عزیز دوست بانے شریف کے جمال احمد رزاتی نے بتایا کہ میں کہاں پھنس گیا۔اگر مسولی ہی میں شادی کرناتھی تو ان پیر صاحب ( یعنی حبیب احمد صاحب ) کی صاحبزادی ہے شادی کی ہوتی جہا تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ صاحبزادی نہ صرف جاہل محض ہیں بلکہ برصورت بھی ہیں۔ مسولی میں ای زمانے میں لؤکیوں کا اسکول کھلاتھا اور تحض یہ محض ہیں بلکہ برصورت بھی ہیں۔ مسولی میں ای زمانے میں لؤکیوں کا اسکول کھلاتھا اور تحض یہ دکھانے کے کمحتر مداسکول میں تعلیم صاصل کر رہی ہیں ان کا نام بھی چوتھے پانچویں در بے میں کھوادیا گیا تھا۔ بہر حال جو ہونا تھا وہ ہو چکاتھا۔ میں اپنچ کھیل کو دمیں مست تھا اور ان تمام باتوں کی طرف خور کرنے کا میرے پاس وقت نہ تھا۔ یکا کیا گیا کید ور منظور پیچانے خطوط کا ایک چوٹا بنڈل مجھے دیا۔ بیدہ خطوط کا ایک چھوٹا بنڈل مجھے دیا۔ بیدہ خطوط کا بات کے پیر حبیب احمد صاحب کے پیر حبیب احمد صاحب کے پیر حبیب احمد صاحب کے پیر حبیب احمد طلاق چاہے ہیں۔ بہانہ بیتھا کہ صاحب زدی ماشاء اللہ بھول مرز اسودا

''بولے کے سعادت ہے پروہ ابھی بالی ہے''

صاحبزادی کی عمر چودہ سال بتائی گئی جبکہ عبدالحلیم صاحب کے بھانجے اشرف میاں نے خود قبولا تھا کہ دن سال قبل جب میں ایک مہینہ کے لیے اشرف بھائی کے ساتھ حیدرگڑھ میں عارضی ملازمت کے سلسلے میں رہ رہا تھا، موصوف نے اپنے بھانجے سے کہا تھا کہ بید لڑکا جانے نہ پائے اور ای پر اشرف بھائی نے عتیق بھائی کے ذریعہ ممل کر دکھایا تھا۔ حبیب صاحب کے آخری خط میں جھے تھم دیا گیا تھا کہ جھے چاہیے کہ عمر کے اس فرق کی وجہ سے طلاق دے دوں۔ ان خطوط کود کی کے کرمیرے غیر شجید گی شجیدگی میں بدل گئی۔ میں خود بے جوڑشادیوں کے سخت خلاف تھا اور جول کیکن اب مسئلہ میرے وقاد کا بن گیا تھا۔ چھاا ونتیق بھائی کو اطلاع

**የ**ለ٣

کے بغیر میں نے حبیب صاحب کو جواب لکھا کہ میں آپ کا تھم مانے کو تیار ہوں بشر طیکہ آپ اس بات پراینے مریدعبدالحلیم صاحب ہے مل کروائیں۔ (میرے علم میں آچکا تھا کہ محترمدان کی دوسری بیوی تھیں جوان سے عمر میں کم از کم ہیں سال چھوٹی تھیں )۔میرا میہ خط اعلانِ جنگ تھا۔ میں پورے طور ہے سمجھ چکا تھا کہ عثیق بھائی کی شرافت ہے فائدہ اٹھا کر مجھے شکار کرلیا گیا تھا۔ میں نے محسوں کیا کہ میں ایک کنویں میں گر گیا تھا۔لیکن بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر کوئی زندہ مخص گرجائے تو وہ أبل کرخود اسے اچھال دیتے ہیں اور وہ کنوال بھی ایسا ہی کنوال تھالیکن مجھے بھی ضد پیدا ہوگئ تھی کہ خواہ زندگی خراب ہوجائے کیکن ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ای کنویں میں غرق کردوں گا۔اس وقت کرشن چند کے''گدھے'' (ملاحظہ فرمایے'' ایک گدھے کی سرگذشت'' بیرگدها کوئی فرضی گدهانہیں تھا) نے بھی کنویں کے اندر مجھ پر دولتیاں جھاڑنا شروع کردیں جن سے اچھل اچھل کر میں خود کو پچھا ٹا رہالیکن ایک مرتبہ ایسا اچھلا کہ کنویں کی جكت برآ گرا\_منظور چيا بنتي بهائي اورتمام عزيز مير اس رويد سيخت پريشان تھے كه ايك مرتبه پھر جمال رزاقی صاحب میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کے عبدالحلیم صاحب تشریف لائے تھے اور قدموں پرٹو لی رکھ دی کہوہ آٹھیں میرے عذاب سے نجات دلائیں ۔منظور چیا ک پریشانی میرے لیے سوہانِ روخ تھی۔ میں نے جمال بھائی کی بات مان کی اور حلیم میاں کی شیر خوار بچی کوآ زادکردیا کیکن موڈا تناخراب ہو چکا تھا کہ طے کرلیا کیآ ئندہ اپنی آزادی کو کسی قیت پر فروخت نہ کروں گا۔ میری ایک پھوپھی جدے میں اینے بھانج کے پاس جارہی تھیں۔ انھوں نے مجھ سے جمبی تک پہنچانے کو کہا عثیق بھائی کا کلکتہ تبادلہ ہو گیا تھا۔ بھا بھی جان نے مجھے سے کلکتہ آنے کا وعدہ لے لیا۔ دوران سفر پھوپھی نے ایک اور رشتہ بتایالیکن میں ٹال گیا اور

<u>የ</u>ለ የ

مبیئی سے حیدرآ باد ہوتا ہوا کلکتہ پہنچ گیا۔ نتیق بھائی اور بھابھی جان نے مسولی ہی کی کچھاور لؤ کہاں بتا نمیں کیکن میں نے اٹکار کردیااور کھنؤ چلا آیا۔ پیٹنہیں عثیق بھائی اہل مسولی ہے کیوں ا تنا مرعوب تھے جبکہ ان کے چھوٹے بھائی، جمیل بھائی، ای وجہ سے ان سے سخت نالا ل تھے۔ چندسال ای طرح ر ہااور پھریوری توجیھیل کود کی طرف ہوگئی۔ آج سوچتا ہوں کہ بیسب تماشا کیوں ہوا تو اس نتیجہ پر پہنچنا ہوں کہ تائید خداوندی ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔اگر جھے سے خود کچھ غلط فیصلے ہوئے یامیرے متعلق غلط فیصلے کیے گئے تو ان کےمصراا ثرات سے قدرت کی طرف ہے جھے بیالیا گیا۔میری تھیس کے اگز امنر بظاہر مجھے نقصان پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے کیکن وہی میرے مددگار ثابت ہوئے۔ قاضی عبدالود ودمقالہ رد کرنے کے لیے مقرر ہوئے تھے۔انہوں نے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرکے اسے اس حد تک درست کروادیا کہ کسی دوسرے صاحب کواس پراعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔مقالہ کورد کرانے کے لیے ایرانی ممتحن مقرر کیے گئے تھلیکن اٹھیں میں سے ایک کی توجہ ہے وہ تہران یو نیورٹی سے شائع ہوئی۔ موجودہ تماشے کےسلسلے میں بھی کچھالیا ہی ہوا۔مسولی کے شعبدہ بازی کا مقصد مجھے زاہدہ بیگم ہے بیجانا تھا۔وہ مقصد پوراہو گیااور برکھیل ختم ہو گیا۔بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگران جاہلوں کے چکرمیں پڑار ہتا تومیرا کیاحشر ہوتا۔:

### مجھ کو بچالیا مرے پرورد گارنے

متذکرہ واقعات کے بعد میرے گھر میں شادی کے لیے کی نے مجھ سے نہ کہالیکن منظور پچانے اپنی کوششیں جارہی رکھیں۔انھوں نے معاملہ میرے رشتے کے پچا حیات اللہ صاحب کے سپروکر دیا۔میری چچی بیگم سلطانہ حیات عورتوں کی ایک انجمن بزمِ خواتین جلاتی

"ለል

تھیں اور اس سلسلے میں ان کا خواتین ہے مسلسل رابطہ رہتا تھا جن میں اچھے خاندانوں کی تعلیم یا فتہ غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی ہوتی تھیں۔ میں سلطانہ چچی سے کافی بے تکلف تھا۔ وہ مجھے ہر یا نچویں چھے روز بلالیا کرتی تھیں۔اُردو کے مسائل کے سلسلے میں ان سے اور حیات اللہ پچاہے ميري گفتگو ہوا کرتی تھی ليکن اکثر مواقع پر کوئی نہ کوئی لڑکی بھی وہاں موجود ہوا کرتی تھی۔ چيا حیات الله اور چچی بیلے خود ہی میرے شادی کے سلسلے میں آپس میں گفتگو کرتے تھے کیکن عموماً حیات اللہ پچاخود بی الریوں کورد کردیتے تھاس لیے کم منظور پچانے ان سے ' ہڑی' کا خیال ر کھنے کو کہا تھا جس کے جواب میں انھوں نے کہا تھا کہ'' جی ہاں'' گوشت کا بھی خیال رکھوں گا۔ ''ہڑی'اور'' گوشت'' دونوں کی کوئی لڑکی ان کے سامنے ندآ رہی تقی۔ایک روز میری موجود گی میں تین لڑکیاں ان کے یہاں آئیں۔ایک کا نام ہاجرہ، دوسری کا عائشہ، اور تیسری کا صفیہ بتایا گیا۔ پاڑکیاں حیات اللہ بچا کے معیار پر پوری اتر رہی تھیں بعنی ان میں ہڈی بھی تھی اور گوشت بھی۔ تنیوں سید خاندان ہے تعلق رکھتی تھیں اور خاصی قبول صورت بھی تھیں۔ حیات اللہ چیانے مجھے کہا کہان میں ہے کسی کا انتخاب کرلو۔شادی کی طرف سے میراخراب موڈاثر کھوتا جارہا تھا۔ان میں سے سب سے بڑی جھے پیندا گئیں اس لیے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ عمر کے لحاظ سے وہ میرے لیے مناسب رہیں گی معلوم ہوا کہ ان کا نام ہاجرہ ہے اور وہ تعلیم گاونسوال کے انثر میڈیٹ سکشن میں اُردولکچرار رہیں۔اس سلسلے میں چند باتیں اورلکھنا حیاہتا ہوں۔ ہمارے ا خرمیڈیٹ کے خاندانِ اجتہاد سے تعلق رکھنے والے ایک کلاس فیلو یوسف حسین نقوی تھے۔ نام يوسف تفاليكن تصياه فام \_ كيونكه سانولارنگ بھي ايك اپناحسن ركھتا ہے اس ليے حلقه ُ احباب میں کالے یوسف کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کالے یوسف کی بہن فاطمہ بھی تعلیم گاہ نسوال

میں ہندی کی کیچے راور ہاجرہ خاتون کی جگری دوست تھیں ۔ فاطمہ کوان کی شادی کی فکرتھی ۔ پوسف نے مجھ سے ذکر کیا۔ میں نے کہا کہ یہ بات میرے گھر والوں سے کبو۔ چنا نچرانھوں نے پھوپھی ہے بات کی جنھوں نے یو چھا کہ وہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ یوسف نے بتایا کہ کھنؤ کے۔ پھو پیھی نے یہ کہد کرا نکار کردیا کہ ہمارے یہاں اہل کھٹو سے شادی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف فاطمہ نے میراذ کر ہاجرہ کی والدہ ہے کیا۔ انھوں نے پوچھا کون لوگ ہیں۔ فاطمہ نے کہا كرانصارى جيسے آپ كے انصارى صاحب - ہاجرہ كى والدہ نے انكار كرديا كہ جارے يہال انصاریوں میں شادی نہیں ہوتی۔ (علی گڑھ یو نیورٹی کے اختر انصاری کے بھائی اصغرانصاری ہےان لوگوں کے خاندانی تعلقات تھے لیکن اصغرانصاری صاحب کا تعلق مومن انصار گروپ سے تھا۔ انکار کی یمی وجھی )۔ یوسف نے ہاجرہ کی جو خصوصیات مجھے بتائی تھیں وہ بیتھیں کہ ہر وقت ہنتی رہتی ہیں اور خاندانی ذمہ داری سنجالے ہوئے ہیں۔ بہر حال اس وقت دونوں طرف ے اٹکار ہو گیا تھالیکن خدا کی مرضی کے مطابق بیشادی ہوناتھی۔سلطانہ چیجی نے ہمارے گھر والول کو بتایا کہ ہاجرہ اہل تکھنو میں نہیں ہیں بلکدان کے خاندان کا تعلق کو یا مؤصلع مردوئی کے ا یک معتبر خاندان سے ہے۔ساتھ ہی انھوں نے ہاجرہ کی والدہ کی بیہ غلط فہمی دور کر دی کہ میر آنعلق مومن انصار گروپ سے ہے۔ ہماری شادی ۱۴ سرا ۱۹۵۹ء کوہوگئ ۔ اس وقت ہاجرہ أردوش ايم اتتيس ميرى خوائش كاحترام مين انھوں نے ندصرف أردومين لي - انكا-ڈی کرلیا بلکہ فاری میں بھی ایم۔اے کیا۔میں نے ہاجرہ کوزاہرہ بیگم کا سارا قصہ بتادیا ساتھ ہی ان کے بھیج ہوئے خطوط بھی دے دیے۔انھوں نے بتایا کہ اس پوری کہانی سے پوسف قریثی صاحب ان کے اہلِ خاندان کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ہم زندگی میں سوائے اس عرصے کے

جب میں ایران میں ہوتا تھا کبھی جدانہیں ہوئے اور صرف ۱۸راپر میں ۲۰۰۰ء کوموت ہی ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرسکی۔ یوسف نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہاجرہ ہروقت ہنتی رہتی ہیں۔ حسن صورت کے علاوہ حسن سیرت اور شگفتہ طبعی میں ان کی الی خواتین کم ہی ملتی ہیں۔ میری بیٹی مثین کی ایا م شیر خور دگی ہی سے انھیں تکالیف شروع ہوگئی تھیں لیکن ان کی خوش مزاجی میں اس وقت تک فرق نہ آیا جب تک کینسر نے انھیں صاحب ِفراش نہ کردیا۔ ان کو جانے والے ابھی موجود ہیں اور میرے اس تول کی تصد تی کر سکتے ہیں۔

موجود میں اور میرے اس قول کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہاجرہ سے میری شادی طے ہونے کے بعدان کے بڑے بھائی اخلاق جو بھی میرے ہم درس رہ چکے تھے میرے یاس آئے۔ میس نے ان سے صاف بتادیا کہ تم اپنی بہن کی شادی تو مجھ سے کررہے ہولیکن پیشھیں بتا دوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ آئندہ کچھ مہینے ہو سکے گا۔ اخلاق نے کہا کہتم ہے کوئی مطالبہ نیج ہوگا۔ دوسری طرف یعنی میرے گھر میں میرے عزیز دوست نصیرالدین (جن کا ذکرکرچکا ہول) کے ذریعہ شادی کے سلسلے میں خرچ کے لیے تقاضا کیا گیا۔ میں نے نصیر کو بتادیا کہ وہ خوداور گھر کا ہر فردمیری آمدنی اور خرج سے واقف ہے اس کے علاوہ کہاں سے لاؤں قرض سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی اور کسی حالت میں بھی میں نے ایک بیسے کا مقروض رہنا پیند نہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت تک جمارے اقتصادی حالات درست نہ ہوئے تھے اور یہی دجہ میری شادی نہ کرنے کی تھی نصیر ہی نے مجھے بتایا کہ انھول نے میری والده کے زیورات کے متعلق میرے گھر میں دریافت کیالیکن پتا جلاتھا کدان پریشان کن حالات میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے اور صرف ایک گلو بند بچاتھا جو بعد کو مجھے دیا گیاتھا کہ بیوی سے ملا قات کے وقت انھیں پہنا دوں۔ بہر حال شادی میں پچھے نہ پچھاتو خرچ ہی ہوا۔ ممکن ہے کہ

**ሶ**' ለ ለ

میری مجعلی دادی (ضیاء الحق صاحب کی بیوہ) کا وہ تھوڑ اساز پور بکا ہو، جوان کے انتقال کے پھی عرصے کے بعد ان کی بہن نے ایک چھوٹی ہی پوٹلی کی شکل میں جھے دیا تھا اور جے میں نے لاکر منظور چھا کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاجرہ نے نہ جھے سے پھی بتایا کہ انھیں سسرال سے کیا ملا اور نہ بھی شکایت کی۔

شاعرانه طبیعت رکھنے کے باوجود میراحسن وعشق کا تصوّ ردوسروں سے جدا ہے۔ میں حسن پیندخرور ہول کیکن حسن برست بالکل نہیں ۔حسن صرف طبقه 'نسواں تک محد د ذہیں ۔ ہرشی کا شباب اے ایک رعنائی عطا کرتا ہے۔ بیٹن ورعنائی جھے گلمرگ کے سبزہ زار پر تھیلے ہوئے بے شار پھولوں میں بھی نظر آیا ، خن چن زونگا کی چیکتی ہوئی رنگین برف میں بھی دکھائی دیا ، ننگلور کے خوبصورت تھیلے ہوئے درختوں میں بھی اسے دیکھا، چنٹی میں سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں میں بھی وہ جلوہ فرما نظر آیا ، برہم پتر اور گنگا کے پرشوکت دھاروں میں بھی وہ موجزن دکھائی دیا ، مردول کے کثر تی جسموں میں بھی اس کا نور دیکھا، بچّے ں کے معصوم چیروں میں بھی اس کی طلسماتی کیفیت نظرآ ئی اورخوا نتین کی پا کیز ہ فطرت میں بھی اس کی جلوہ نمائی دیکھی ۔ بی<sup>حس</sup>ن خواہ سن شکل میں ہوانسان کواپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور جب اس کا اثر حدہے بڑھ جاتا ہے تو وہی عشق کہلاتا ہے۔ایک شاعر کوفطرتی مناظر ہے عشق ہوتا ہے، ایک عالم کو کمابوں ہے، ایک کھلاڑی کواینے کھیل ہے اورایک فذکا رکواینے فن ہے۔الغرض اگر حماس آئکھ اور پُر گداز دل ہے تو وہ ہر چیز میں موجود نظر آئے گا۔ایئے ان تصورات کے تحت عشق کے عام تصور کو میں بھی غالب کی طرح خلل د ماغ سمجھتا ہوں ۔مرداورعورت میں ایک دوسر سے کی طرف کشش فطری ہے اس کا سبب ظاہری خوبصورتی کے علاوہ فطری صلاحیتیں، اچھی عادتیں، حسنِ اخلاق، اور

بهت ی دوسری با تیں ہوتی ہیں اور بقول حافظِ شیرازی''بسیارشیو ہاست بتال را کہنا منیست''۔ یمی کشش با ہمی محبت اور ہمدردی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ بیرجذبہ صنف ِ خالف کی جوانی تک مدود ندرہ کرزندگی بھرقائم رہتاہے۔میراایک شعراس کی ترجمانی بول کرتاہے۔ رفتارِ زندگی نے بگاڑے تو خال و خد چیرے پیاس کے آج بھی جونور تھاسو ہے ا بني شادي كيسليل ميس بيجي لكورون كدوه ميري بسندكي ضرور تقي ليكن اس ميس عشق وشق كاكوئي دخل ندتھا۔جسماني بياريوں كى طرح روايتي عشق كے مرض سے بھى خدا كے فضل سے میں ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس کے لیے نہ میرے پاس پیسے تھا اور نہ وقت ، البتہ میرا جوعثق کا تصور ہے اس كامفهوم ہےانانى بمدردى كابر ها بواجذبداس ميس ميس بميشد جتلار بااورآج بحى جتلا بول اور یہ وہ عشق نہیں ہے جے بقولِ سعدی ' وُشق کی قحط سالی' یا بقولِ نظیرا کبرآ ہادی کی ''شهر آ شوبیٰ ' ختم کرا سکے۔ ہمارے شاعرون نے عشق کے مختلف تصوّر پیش کئے ہیں۔جرأت کے تتم کے شاعروں نے اس کا وہ تصوّ ر پیش کیا ہے جے میرتقی میر نے''چو ما جا ٹی'' سے تعبیر کیا ہے۔ غالب نے ہوں اورعشق میں تمیز کی ہے جب وہ پر کہتے ہیں۔ خواہش کواحمقوں نے پرستش دیا قرار کیا پوجٹا ہوں اس بتِ بیدادگر کو میں اب آبروئے شیوہ اہلِ نظر گئی ہر بوالہوں نے حسن پرستی شعار کی

ہر بوالہوں نے حسن بریتی شعار کی اب آبروئے شیوہ اہلِ نظر می اوراس معاملے میں ذوق بھی ان کے ہم نوانظرآتے ہیں جبوہ کہتے ہیں۔ تھابوالہوں کے دل میں بھی ایک آبلہ گر نشتر کا نام سنتے ہی منھ زرو ہو گیا میر تقی میراورا قبال نے جوعشق کا تصوّر پیش کیا ہے وہ مافوق الفطرت عشق ہے اور

19.

اسے اس قوت جذب وانجذ اب نے تعبیر کر سکتے ہیں جوکا نکات کی ہرشے کوایک دوسرے سے مر بوط رکھتی ہے۔ صوفی شاعروں نے جوعشق اللی کا تھت رہیش کیا ہے اس کو بھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ خالق و مخلوق کے رشتے کو عبدو معبود کے تعلق کے بجائے عاشق و معثوق کے رشتے کی نظر سے دیکھنا میری بجھ میں نہیں آتا۔ المخصر صن میرے خیال میں کا نکات کے ذرّ سے ذرّ سے میں موجود ہے اور اگر حتا س دل ودیدہ ہیں تو اسے دیکھر کراس سے منط اُٹھایا جا سکتا ہے اور عشق وہ پاکیزہ جذبہ ہیشہ باتی اور عشق وہ پاکیزہ جذبہ ہیشہ باتی سے والا ہے۔ میں نے اپنا تھت وعشق اپنے مندر جدذیل شعر میں چیش کردیا ہے۔ مشتق ہمدردی کامل کا فقط ہے ایک نام حسن بھی بھی نہیں پاکیزہ شاکل کے سوا عشق ہمدردی کامل کا فقط ہے ایک نام حسن بھی بھی نہیں پاکیزہ شاکل کے سوا عشق ہمدردی کامل کا فقط ہے ایک نام حسن بھی بھی نہیں پاکیزہ شاکل کے سوا موجاتا ہے اور اس کا خاص عفر جنسی ہو جاتا ہے اور اس کا خاص عفر جنسی ہو جاتا ہے اور اس کا خاص عفر جنسی خواہش ہے۔

میری بیوی کے دو بڑے بھائی اشتیاق احمد صاحب اور اخلاق احمد صاحب ہے۔
اخلاق میرے کلاس فیلوبھی رہ چکے ہیں اور اشتیاق صاحب علی گڑھ یو نیورٹی میں ملازمت کے
دوران کینسر میں مبتلا ہوکر وفات پاگئے ۔ ہاجرہ کے تیسرے بھائی اشفاق احمد ان سے چھوٹے
سے ۔ اخلاق اور اشفاق ماشاء اللہ حیات ہیں ۔ ان کی بڑی بہن زبیدہ جن کی شادی لہر پور میں
ہوئی تھی ۔ دوسال قبل وفات پا گئیں ۔ ان کی سب سے چھوٹی بہن عائشہ حیات ہیں ۔ بڑی بہن
زبیدہ کے تین مینے صغیراحمہ بصیراحمد اور قدیراحمہ ہیں ۔ ان کی ایک بیٹی صفیہ غیرشادی شدہ ہیں،
دوسری کا جوانی میں انتقال ہوگیا اور تیسری ماشاء اللہ صاحب اولا دہیں ۔

ہمارے دواولا دیں ہو کئیں۔ بڑے میٹے محمسلیم انوارالحق ہیں اور چھوٹی بیٹی در تثنین ہے۔سلیم خدا کے فضل سے ریائنس کمیونی کیشنس میں مشرقی یوبی کے سرکل ہیڑ ہیں۔ان کی شادی مچھلی شہر کے کلیم اطہر صاحب جعفری کی دختر ہ سمیر ہ جعفری ہے ہوئی ہے جن کی ایک بیٹی آ فرین اورایک بیٹے حمزہ و جیالحق ہیں۔ دونوں تعلیم کے ابتدائی مدارج میں ہیں۔ سلیم دل کے بہت اجھے ہیں۔ ہرعزیز کی ،خواہ وہ دور کا ہویا قریب کا، مدد کرنا اپنا فرض بیجھتے ہیں اور نہ جانے کتنے نو جوانوں کو ملازمت دلا چکے ہیں۔ بید دصرف عزیز وں تک محدود نہیں ہے۔ سلّی گوڑی میں نہ جانے کتنے ضرورت مندان ہے فیض اٹھایا کرتے تھے لکھنؤ میں بھی یہی حال ہے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ذاتی ڈرائیور نے ملازمت کے وقت ڈھائی ہزار ماہانت نخواہ مانگی لیکن کہا گیا کہ موجودہ مہنگائی میں وہ کم ہے اور تین ہزار روپیتیخواہ دی جانے لگی۔ بیٹی درِ مثین کی شادی شرفائے سندیلہ کے ہاشی خاندان میں احمد کلیل ہاشی سے ہوئی ہے جن کے دو بینے زید ہاشی اور کا مران ہاشی ہیں۔ دونوں اینے مال باپ کے ساتھ بنگلور میں تیم ہیں اور تعلیم حاصل کررہے ہیں \_ سلیم انوارالحق ، درّ نثین اورشکیل متیوں ایم \_ بی \_اے ہیں \_میری بہوسمیرہ کی دلچیسی کمپیوٹر سائنس میں ہے۔

ہیوی میری تھی خوش رُ دوخوش طبع و باضمیر ہر پاشکتہ کے میرے بیچے ہیں دشگیر

اپنے خاندانی گھر وں کے سلسلے میں بھی کچھ عرض کرنا چا ہوں گا۔ فرگی تحل کی دونمارتیں
ہمارے اجداد کو دی گئی تھیں ۔ فرنگی کی اصل رہائش گاہ ملا نظام الدین کے بھیتے ملا احمد عبدالحق بن
ملاسعید کے حصے میں آئی اور ان کے بعدان کے فرزند مولا ناانو ارالحق کی رہائش گاہ بی ۔ ان کے فرزند اکبر میرے جدمولانا نورالحق صاحب نے والد کی زندگی ہی میں وہ مکان بنالیا جس کے

ایک صعه میں اب میرا قیام ہے۔ان کے چھوٹے بھائی مولانا علاء الدین ملاعبرالعلی بحرالعلوم کے پاس مدراس چلے گئے تھے جن کی چھوٹی دختران سے منسوب تھیں۔ تیسرے بھائی مولانا اسرارالحق کاوالد کےسامنے ہی انقال ہو چکا تھا۔مولا نا انوارالحق صاحب کی دوسری ہیوی ہے بھی ان کے دوییٹے تھے،مولا نامحمد احد اور مولا ناعبد الصمد مولا نا نوار الحق صاحب کے انتقال کے بعد مولانا نورالحق صاحب نے آبائی مکان سب سے چھوٹے بھائیوں مولانا محدا حمداور مولانا عبدالصمد کو دے دیا اور اینے بھانچے مولا نا عبدالوالی صاحب کو باپ کا روحانی جانشین بنا دیا۔ تذکرۂ علائے فرنگی محل ہے بیتہ چاتا ہے کہ بعد کو بیہ طے پایا کہا گرکوئی ھتہ داراس مکان میں اپنا ھت**ہ لینا جاہے ت**و تقمیری خرج ادا کرکے لے سکتا ہے۔مولانا نورالحق صاحب کی اولا دان کے بنا کردہ مکان میں رہتی تھی۔ان کے بیٹے مولا نابر ہان الحق صاحب کاھتے۔ان کے دونوں بیٹوں مولانا امان الحق صاحب (یعنی میرے بروادا)اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا لمعان الحق صاحب میں تقسیم ہوا۔اس طرح موجودہ مکان ۲۷۔فرنگی محل کے دارث میرے دادااوران کے تینوں چھوٹے بھائی ہوئے۔میرے دادافھلِ حق صاحب بہسلسلۂ ملازمت حیدرآ بادیٹس رہے اور میری دادی مولانا انوارالحق صاحب کے بیتیج مولانا ظہورالحق صاحب کے مکان ۲۲ دلالی محلّه مين رئين جن كي وه! يني والده اور لا ولدخاله كي طرف سے تنها وارث تقين \_مولا نا امان الحق صاحب کا مکان (موجودہ ۲۷\_فرنگ محل)ان کے نتیوں چھوٹے بیٹوں کی رہائش گاہ بنا\_میری پیدائش سے قبل ہی ان میں سے دومولا نا ممتاز الحق صاحب اور مولا نامنہاج الحق صاحب كا انتقال ہو چکا تھااوران سے بڑے تیسرے بھائی مولا ناضیاءالحق اس پورے مکان میں مقیم تھے جس کے دوھتے تھے۔وہ بھی لاولد تھے۔انھوں نے اپنے چھوٹے بھائی منہاج الحق صاحب کی

تنهااولا دمصباح الحق صاحب كى پرورش كى تقى مەلانافھىل حق صاحب كى تمام اولا دوں كا قيام ا بني والده كساتهوان كے مكان ٢٢ ولالي محلّے ميں تھا جودوحقوں ميں تقسيم تھا۔ميري پيدائش این دادی کے اس مکان میں ہوئی۔ جب میں نے ہوٹ سنجالاتو اس کا براحتہ ١٩٢٣ء کی شدید بارش میں گر کر گھنڈر ہو چکا تھا اور اس کا بچا ہوا ایک خشہ حال کمرہ شخ جمن صاحب کی ر ہاکش گاہ تھا۔ شخ جمن صاحب انتہائی بھین میں کہیں یائے گئے تھے اور میری دادی کے ساتھ ہی ان کی برورش ہوئی تھی اور اس رشتے ہے انھیں میرے باپ پچاسب جمن مامول کہتے تھے۔وہ زیریائیوں کے تاجر تھے اور انھوں نے میری دادی کے مکان کے قریب میں ایک چھوٹا سامکان بنالیا تفالیکن زندگی بھروہ میرے باپ چیا کے ساتھ ہی رہے اور جمارے خاندان کے اس حد تک وفا دار تھے کہ میرے دادا کے یکا یک انتقال کے بعد جب میری دادی کے یہاں بھی بھی فاقد شی کی نوبت آتی تھی تو وہ بھی فاقہ کرتے تھے۔مکان کے بڑے تھے کا بیرحال ہونے کی وجہ سے ا ہارے خاندان کے رہنے کے لیے صرف اس کا چھوٹا ھتے۔ بیا تھا۔میرے ہوش سنجالتے وقت میرے والد ملازمت کے سلسلے میں باہررہتے تھے۔ان سے بڑے بھائی پہلے ہی غائب ہوگئے تھے۔ چوتھ جھائی منظور الحق صاحب بھی ملازم تھے اور لکھنؤ سے باہر تھے۔ تیسرے بھائی وحیدالحق صاحب بھی میری یادداشت کے ابتدائی دور میں حیدرآ باد چلے گئے تھے۔ لے دے کر چھوٹے چیاظہورالحق صاحب اور چھوٹی چھوپھی اس چھوٹے حصہ میں رہنے والے رہ گئے تھے۔ وہ حتہ بھی کا فی بوسیدہ تھا۔منظور چھا کے کھنوآنے کے بعد بڑے حضے کا گلی کے طرف کا دومنزلہ حصہ جوگر چکا تھااس کی جگہ ایک دالان تغمیر ہوا۔اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ بعد کومیری بڑی پھو پھی کی بٹی نے جو مجھ سے بڑی ہیں بتایا کہاس کی تغییر کے لیے میرے والدنے رو پیدویا تھا۔

اس کے پچھ عرصے کے بعداس والان کے مقابل ایک دوسرا دالان تغمیر ہوا جس کا خرج میرے پچامنظوارالحق صاحب نے اٹھایا تھااوراس والان کی نکلی ہوئی دھتیوں سے چھوٹے حقے کا گلی کی طرف کا چھوٹا سا دالان جو باور چی خانہ کا کام دیتا تھا اسے یاٹ کرچھوٹے سے کمرے کی شکل دی گئی جو گھر کا ڈرائنگ روم بنا۔اس ڈرائنگ روم کا کل فرنیچر دومتھے دار کرسیاں اور پڑھنے کی ایک میز کری تھے۔ میں جب تھوڑ اسا بڑا ہوا تو ای میں میرا بلنگ بچھا دیا گیا اور شادی ہے قبل تک یہی کمرہ جس میں پلنگ بچھنے کے بعد تین طرف چھانچ کی بھی گنجائش نہیں بچی تھی میرا بڈ روم بنار ہا۔ میز کری جس کا ابھی ذکر کیا ہے تھطے چیا دحیدالحق صاحب کی طالبعلمی کے دور کی یادگار تھے اور اس وقت میرے پڑھنے کھنے کے کام آتے تھے منظور چیانے کھنؤ تبادلے کے بعد بڑے ھنے کے بیچے ہوئے کمرے کے او پراپنے لیے ایک چھوٹا کمر بنالیا تھالیکن اس کے چو کھٹول میں درواز ہے بھی نہلگ سکے۔اس کمرے کے بغل میں ایک چیوٹا ساشکتہ کمرہ تھا۔اس ك بھى مرمت كرائي گئ اور ١٩٥١ء ميں جب وحيد پچيا كا حيدرآ بادميں انتقال ہوا تو چچى مع اينے تیوں بیٹوں کے اس کمرے میں مقیم ہوئیں جس میں صرف دو پلنگوں کی گنجائش تقی۔ چھوٹے حقیے کا پچیلاهته جوایک شکته کمرےاوراس کے آگے دالان پرمشمل تھااس وقت اسٹور روم بن گیا تھا۔ میری ملازمت میں آنے کے وقت بیاحال تھااس گھر کا جس میں مکیں نے آتکھیں کھولی تھیں۔اسی زمانے میں میرے دادا کا مکان ہے۔فرنگی عل جس میں ان کے چھوٹے بھائی ضیاء الحق صاحب رہنے تھے گرنے لگا تھااوران کی بیوہ کا ان کی بہن کے یہاں قیام کے دوران ایک حادثه میں انتقال ہو گیا تھاا در ساتھ ہی ہارش میں بیر مکان بھی گر گیا۔ ۱۹۵۱ء میں وحید چیا کی فیملی کے کھنو آنے کے بعد گھر کاخرچ کافی بڑھ گیا تھا اورآ مدنی تھی صرف میری اورمنظور پچیا کی تنخواہیں (اس

سلسلے میں پہلے ہی کچھ روشی ڈال چکا ہوں۔) والد مرحوم کے پراویڈنٹ کے پانچ ہزاررو پیدکا کچھ ھتے حیدرآ باد کے سفروں برخرج ہوا تھا۔گھر کی آ مدنی بڑھانے کے لیےا کیے عزیز کی تجارت میں شرکت کرنا چاہی اور ڈیڑھ ہزار روپیہ سے ہاتھ دھو جیٹھا۔ بہر حال آ مدنی بڑھانا ضروری تھی چنانچہ بقیدروییہ ہے موجودہ گھر کو بنوا کر کراپہ پر اٹھانے کا ملان بنایا۔اس روپیہ سے جتنا بھی مکان بن سکتا تھامنظور چیاکی و کیھر کیھیں بنالیا گیالیکن ایک عزیز کی مہر بانی سے ایک داروغہ شکلا نے اس پر قبضه کرلیا۔ بہر حال وہ تمیں رو پیم بہینہ کراید دینے کو تیار ہوا۔ جھگڑا مناسب نہ سمجما گیا اوراس قلیل رقم پرییجه کرقناعت کرلی گئی که جب اس کا جادله ہوگا تو گھر خالی ہوجائے گا۔ لیکن ایبانه ہوا۔ وہ جاتے وقت دوسرے داروغہ چو ہان کومکان دے گیا اوراس نے جانے کے وقت اپنے بھائی کو گھر میں تھہرادیا۔ کراپیلنا بھی بند ہو گیا۔ اس زمانے میں میں نے کہیں نہ کہیں ے روپیکا انظام کر کے اس مکان کے دوسرے حصے کے دو کمرے منے سرے سے بنوائے جو میں روپیمبینه برکرایه پراٹھادیے گئے۔اس وقت مولا ناامان الحق صاحب کے نام کی مناسبت ہے میں نے اس پورے گھر کا نام دارالا مان رکھ دیا۔ بیدوہ ز مانہ تھاجب میری شادی کی سب کوفکر تھی اورمسولی والا واقعہ پیش آ چکا تھا۔شادی کی سب کوفکرتھی کیکن رہا کہاں جائے گا اس کا خیال کسی کو نہ تھا کسی نہ کسی طرح کچھے روپیدیکا انتظام کر کے دلالی محلّہ کے مکان کے چھوٹے ھے کو جس کے متعلق لکھے چکا ہوں کہ اسٹور بن چکا تھا ایک کمرے اور دالان اور ایک کوظری کی شکل میں درست کرایا۔ ہاجرہ مرحومہ سے شادی کے بعدای حقیہ میں میرا قیام ہوا۔ سڑک والے گھر (۲۷ فرنگی محل) کو پولیس والول سے خالی کرنے کے لیے تمام ذرائع اختیار کرنا پڑے لیکن نا کا می ہوئی۔ بالآخر مقدمہ بازی کی نوبت آئی جس میں بی۔اے آٹرس کے ایک کلاس فیلووکیل

ہادی حسین مرحوم نے بہت مدو کی۔مقدمہ توجیت گئے لیکن مکان خالی کرانے میں خاصی معر کہ آ رائی کرنا پڑی۔اس کے بعد مکان خالی چھوڑ نا مناسب نہ مجھا اور میں دلالی محلّہ والے مکان ہے اس سے افرنگی محل میں منتقل ہو گیا اور آج بھی ستی گوڑی ہے واپسی کے بعدای میں مقیم ہوں۔دلالی محلّہ والے مکان کے بننے کاسلسلہ جاری رہا۔ میں نے برادرم عبدالوہاب سے اس مکان میں ڈرائنگ روم بنوانے کو کہا۔انھوں نے خرچ یو چھا۔ میں نے کہا کہ فی الحال بندرہ سو روپیہ دو بعد کو دیکھا جائے گا کہ کتنا اور جاہیے ہوگا۔ منے میال نے میدروپیر بھیج دیا اور برادرم الطاف كى مگرانى ميں كام شروع موكيا۔ روپي ختم مونے كے بعد ميں نے برا درم عبدالوہاب سے مزید ڈیڑھ ہزار روپیر چیجنے کو کہا جوانھوں نے بھیج دیئے لیکن اب اُسپنے پرائے کا دورشر دع ہوا۔ ہماری بہن صاحبہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بیروتیہ میرے لیے سخت تکلیف دہ تھا۔ میں نے الطاف ہے روپیہ لے کران کو وے دیا اور منے کولکھ دیا کہ تہارار دپیتے تہاری بہن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہارہ بنگی میں ہمارے بیٹھلے دا داضیاء الحق صاحب کا ایک چھوٹا سام کان تھا۔میرے کرم فرماصدیق احمد صاحب وکیل کے کہنے ہے اس کے لیے مقدمہ بازی شروع ہوئی جس کا پوراخرج مجھی کواٹھانا پڑ رہا تھا۔مجبوراً مجھے پندرہ سوروپیہ لے کرسلے کرنا پڑی۔اس رقم سے زیادہ میں مقدمہ برخرج کر چکا تھا۔اس بندرہ سورو پیہے میں نے کسی نہ کسی طرح اور کچھ رو پیماینی طرف سے ملا کراس ڈرائنگ روم کوجس میں مجھے بھی نہ بیٹھنا تھا کمل کیا۔ ساتھ ہی میں نے اس کے برابروالے دالان کو کمرے کی شکل دی۔ان حالات میں جھے دوسوروپیہ برادرم شعیب سے اوراتی ہی رقم برا درم الطاف سے مانگی بڑی۔ کچھ عرصے کے بعد براددم عبدالو ہاب کالکھنو تبادلہ ہو گیااوران کے لیے ای ڈرائنگ روم پر کمر ہتمبر کرادیا گیا جس کے لیے مجھے تحت کوفت کا سامنا

کرنا پڑا تھا۔استعمیر میں میرا کچھ ھتیہ نہ تھا۔اس عرصے میں میاں لطیف کی شادی ہوگئی تھی اور وہ میرے چھوڑے ہوئے کمرے دالان میں مقیم ہوگئے تھے۔اب الطاف کی شادی ہونے جار ہی تھی لیکن دلھن کہاں رہے گی اس کی کسی کوفکر نتھی۔الطاف نے مجھے ہے کہا کہ ڈراننگ روم کے برابر کے کمرے اور خسل خانے کے حیوت کی دھتیاں گر چکی ہیں اورای پر سے منے میاں نیج آتے ہیں اگر میں کہوں تو وہ اسے بنوادیں۔ میں نے اٹھیں منع کردیااور گھر کی تین کوٹھریوں کو ملا کرخوداینے لیے کمرہ بنوانے کے لیے کہا۔ میں نے ان سے بتادیا کہ جن چھوں کوتم بنوانے کو کتے ہوائھیں میں بنوادوں گا۔ چنانچہ کامشروع ہوگیا۔ میں نے اپنی بھانچی یعنی وہاب میاں کی بیوی کوآٹھ سورویید دیئے کہ چھت بنوالیں۔ کچھ دن کے بعد انھوں نے اطلاع دی کہ روییے ختم ہو گیا۔ میں نے چیسورو بیداور انھیں دے دیاور کمرے اور موجودہ باور جی خانے کی چھتیں بن گئی۔ بچھتیں کیے بنیں اس کاعلم اب تک میر ےاڈرصفیہ کےعلاوہ کسی کونہیں۔میرے کہنے کے مطابق الطاف نے اپنے لیے کمرہ بنوالیا۔ ساتھ ہی اس سے متصل برانے کمرے دالان کو بھی درست کرایا۔ بعد کو ہرا درم امین نے شادی کے وقت الطاف کے کمرے کے او براینے لیے کمرہ بنوایا۔ میں نے تکلیفیں اٹھا کران گھروں میں جو کچھ بنوایا اس کا مقصد باپ دادا کے کھنڈروں کو مکان کی شکل دینے کےعلاوہ دیگراہل خاندان کومکنہ آرام پینچانا تھا۔ میں نے زندگی میں جو کچھ کمایا وہ سب ان مکانوں میں لگا دیالیکن خود مجھے کیا ملا ؟لکھنؤ آنے کے بعد منے (عبدالوہاب) دلالی محلّہ کے مکان کے ڈرائنگ روم کے اوپر والے کمرے میں اور پنیچ ڈرائنگ روم کے برابر والے کمرے میں رہ رہے تھ کیکن اندور سے ملازمت ختم ہونے کے بعد تماد صاحب کا خاندان بھی آ گیا تھا اور منے صرف اوپر والے کمرے تک محدود ہوگئے تھے۔ مجھے ان کی تکلیف کا

احساس تھا۔ میں نے 27 فرقگی محل کے اس حقہ کو خالی کرانا جا ہا جس میں ایک نہایت شریف کرابیددار مردار حبیدرره رہے تھے۔نوبت مقدمہ پازی کی آئی جس کا بوراخرچ مجھے برداشت کرنا پڑا تھا۔اس حقے کے باہر کی دوکان ایک بسکٹ والے کے پاس تھی۔اسے بھی مقد مہ لڑ کر خالی كرايا اوراس ميں بيبلے عابدہ صاحبه كا اندور سے آنے والا سامان ركھوايا اور بعد كووى منے مياں كا گیرج بنا۔ کرابیداروں سے مکان خالی کرانا تقریباً ناممکنات میں سے ہے اوراس سلسلے میں <u>جم</u>ھے کیا کیا کرناپڑااس کااحساس کرنے کی کسی نے ضرورت شیجھی۔مکان غالی ہوااور منے سے پہلے ہی عماد صاحب نے آنے کی تیاری شروع کردی لیکن بقول صفید کے منے اس پر راضی نہ ہوسکے۔ میں اور منے رو بھائیوں کی طرح دونوں حقوں میں رہنے گئے۔ بغیر منے کے عماد صاحب ولالی محلّمہ میں ندرہ سکے اور اینے بڑے بھائی کے پاس کو نچے مطبے گئے اور برکاری میں جہاں تک میراعلم ہےان کے پورے گھر کا باران کے بڑے بھائی رشادصا حب ادران کی بیوی اٹھاتے رہے۔ پچھ ع صے کے بعد تماد صاحب کھنو آئے۔ میرے دوست کے ریجنشی آئی۔ اے۔الیں گورز کے سکریٹری تھے۔ میں ان ہے ملنے جار ہاتھا،موصوف بھی ساتھ ہو لیے \_ تعارف کے دوران میں نے بتایا کہ ان کی سروس اندور میں ختم ہوگئ ہے۔اس شریف آ دی نے جس آئی۔اے۔ایس افسرنے ان کی ملازمت ختم کی تھی اسے خطاکھااور کی مہینہ برکیار ہ کر تماد صاحب کونوکری جوائن کرنے کی اجازت مل گئی۔ (عمادصاحب نے ایک موقع پر اس سے اٹکار کردیا اوران سے امید بھی کیا کی جاسمتی تھی۔ بہرحال کے۔ کے بخشی ابھی حیات ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں)۔ بات پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ متے دلالی محلے کے مکان سے تو زیادہ آ رام سے تھے۔ پھر بھی جگہ کم تھی۔ باہر کی تین درول کی دوکان خالی تھی۔ میں نے ان سے متعدد

بارکہا کہ وہ اسے بنوالیں لیکن وہ ٹال گئے ۔سڑک والے گھر میں صرف یہی وہ حصہ تھا جسے میں نہ بنوا سکا تھا۔ منے مجھ سے زیادہ بجھدار ہیں۔ جب انھیں اس گھر میں زیادہ رہنا ہی نہ تھا تو کیوں ا پناپید پینساتے عادصاحب ریٹائر ہوکر بیٹی کی تعلیم کے سلسلے میں علی گڑھ ملے گئے اور وہاں ہے جارسال کے بعد جب کھٹؤ تشریف لائے تومنے سے مکان کا وہ حصّہ جس میں منے رور ہے تھے خالی کرا کر قیام پذیر ہوئے۔اس زمانے میں ان کی میرے یہاں آمدور فت بہت کافی تھی۔ میں نے محسوں کیا کہ وہ میری ہوی ہے مسلسل میری بہن لینی اپنی ہیوی کی برائیاں کیا کرتے تھے مثلًا ایک موقع پر میں نے سنا کہ وہ فرمار ہے تھے کہ آ داب (وہ اپنے والدکوآ داب کہتے تھے ) نے تعم دیا تھا کہ عابدہ کوچھوڑ دو۔ویسے ہی ایک دوسرے موقع پر میں نے سنا تھا کہ فرمارہے تھے کہ میرے گھر میں دوملحد میں ایک میرے بڑے بھائی رشاداور دوسری عابدہ۔ایک تیسرے موقع پر میں نے سنا تھا کہ میری ہیوی ہے فرمار ہے نتھے کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کی تھی جے دیکھ کر عابدہ نے کہا کہ اچھا اب بیرکا مجھی ہونے لگے گا۔اس تیم کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہوہ عابدہ کی طرف سے میری بیوی کا د ماغ پھیرنا چاہتے تھاوراب جھے یقین ہے کدوسری طرف بھی ایبا ہی کیا جار ہا ہوگا۔موصوف کی ذہنیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے اپنی ان بھاوج کی موت کا ذکر جنہوں نے مہیتوں ان کے پورے گھر کا خرچ اٹھایا تھاان الفاظ میں کیا تھا' شہناز مرسکیں، جھےکوئی افسوٹ نہیں ہوا'' ککھنؤ آنے کے بعدان لوگوں کا روبیہ میری طرف سے بمسربدل گیا۔میرے بیٹے کی شادی کے موقع پر میں نے رات کومف چند گھنے کے لیےاپی (اوران کی بھی) ایک عزیزہ کو تھہرانے کے لیے ایک کمرہ ما نگالیکن انکار کرویا گیا۔ ایے ہی بنوائے ہوئے کمرے سے بیہ بے دخلی میرے لیے جس تکلیف کا باعث ہوئی وہ بیان نہیں کرسکتا۔

یماں پہلکھنا بھول گیا ہوں کہ منتے کے جانے کے بعد گیراج میں سامان کےعلاوہ میں نے اپنے یے بیٹے کی گاڑی رکھوانا شروع کردی تھی کٹجی ایک خاص جگہ رکھی رہتی تھی اور جس کو بھی ضرورت ہوتی تھی وہ گیراج کھول لیتا تھا۔ایک روز مجھ سے کہا گیا کہ میں گیراج کی دوسری کنجی دے دوں۔ میں نے معاملہ کو بالکل غیرا ہم بیجھتے ہوئے کہا کہ پرانے قفل کی دوسری کنجی نہیں ہے تم بنوالو میری فلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنی بیوی سے سنہیں بتایا کہ میں نے ان لوگول سے دوسری سنجى بنوانے كوكهدويا تقا- كيونكة قفل بالكل برانا تقااس ليے ميرى يوى في آلد آباد سے لايا موانيا تفل اس کے بحائے ڈال دیااور کنجی جہاں رہتی تھی وہیں رکھ دی۔ چندروز کے بعد میں نے اس تفل پردوسر اتفل پڑا ہواد یکھا۔ بیگویا جھے سے اعلان جنگ تھا۔ میرے بیٹے کی گاڑی گیران کے ا ندر ہی بندرہ گئی۔ بجائے اس کے کہ ان لوگوں ہے بوچھا جاتا کر قفل پید دوسرا قفل ڈالنے کی کیا ضرورت ہے جھی سے کہا گیا کہ بھائی جان آپ ہی اپناقفل کھول لیچے۔ کیونکہ میرا بھی بھی اس ھتیہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں تھالہٰذا میں نے قفل کھول دیا گاڑی نکال دی جوسڑک پر پڑی ر بنے لگی اوراس کی دیکھ بھال کے لیے جھے ڈیورھی میں سونا پڑتا تھااس لیے کہ ماروتی گاڑی ہر سنجی ہے کھل جاتی ہے۔ اپنی ان بہن صاحبہ کا جو مجھے بٹی ہے کم عزیز نتھیں بیدو میمیرے لیے جتنا تکلیف ده تھا اس کا انداز ہنیں کیا جا سکتا ۔جھگڑوں کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں گھروں کو بنواتے وقت میں نے یائیہ اس طریقے سے لگوایا تھا کہ دونوں گھروں میں برابریانی جا تار ہے۔ مجھے تھم ملنے لگا کہ فلاں سے فلال وقت تک میری طرف یانی کا پمیے نہیں چلے گا اور اس سلسلہ میں پمپ کے پائپ کوکا لیے کی دھمکیاں بھی ملتی رہیں۔ میں سب خاموثی سے برواشت کرتار ہا لیکن مجھےافسوں کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ میرے وہ بھائی بہن جومیری محبت کا دم بھرتے تھے

ان میں سے بڑے سے لے کرچھوٹے تک سی نے اس کی ضرورت نہ محسوں کی کہ بندالفاظ ہی میں ہیں موصوفہ کوسمجھا ئیں۔ بہر حال کیوں کوئی اپیا کرتا جب کسی کا کوئی نقصان نہیں ہور ہاتھا۔ جمگتنا مجھے تھا میں بھگت رہا تھا۔میری بیوی سال بھرد ماغی کینسر میں مبتلا رہی کیکن پڑوں میں کسی نے بھی ان کی خیریت یو چھنے کی ضرورت نہ تھجی۔میری بیوی کا انقال ہو گیا اور پڑوں ہے کسی نے اس موقع پر بھی آنے کی زحمت نیفر مائی اورا یک عزیزنے اس کا دفاع یوں کیا کہ اگروہ آتیں توان کے ساتھ خراب برتاؤ کیا جاتا جس سے حالات خراب ہوجاتے ۔ گویا کہ نہ آنے سے حالات اچھے رہے۔اختلاف ہرگھر میں ہوتے ہیں میرے بجپین میں ہمارے گھرسےاور میرے مجھلے دا داضاءالحق صاحب کے گھر ہے آ مدورفت بندھی لیکن ان کے مرض الموت میں میرے گھر کا ہرفر دشریک تھا اوران کے انتقال کے بعدان کی بیوہ کو بےسہارانہیں چھوڑا گیا۔میرے دادا کے پیچازاد بھائی حکیم وہاج الحق صاحب سے گھر سے بھی ہمارے گھرکی آ مدورفت بندھی جس کا سبب ان کی بردی بہن کا غلط رویہ بتایا جا تا تھالیکن ان کے انتقال میں بھی ہمارے گھر کا ہر فردشریک تھا۔ میری ہوی کے انتقال کا واقعہ غالبًا پہلاموقع تھا کہ اس گھر کے ایک جھے میں رہنے والےان کی تجہیز و تکفین میں شامل بنہ ہوئے۔ بیوی کے انتقال کے بعد میں سلّی گوڑی چلا گیا۔ پتہ چلا کہ گیراج کی جگہ ڈرائنگ روم بنالیا گیا ہے گیراج میں میرے باور چی خانے والے دالان کی دھنماں اور لیے شہتیر رکھے تھے اور گیراج کی حبیت جن ٹین کی جیادروں سے بنی تھی وہ میری بیوی کے خریدے ہوئے تھے۔اب واپسی پر مجھے کچھنیں ملا اور لکڑی کے سلسلے میں میہ کہدد یا گیا کہ بڑوں کے گھنڈر سے لوگ اٹھالے گئے ۔ میں جیران تھا کہوہ کمیے شہتیر جن کے اٹھانے کے لیے کم از کم چار آ دمیوں کی ضرورت ہوتی تھی کیسے دیوار پھندا دیئے گئے۔ بہر حال مجھے قطعاً

اس نقصان كاكوئى افسوس نہيں ہوا۔ چھيٹر چھاڑ كاكوئى موقع ہاتھ سے نہ ديا جاتا تھا۔ گلى ميں پائپ لائن بیڑنے کے بعد نیایانی کاکنکشن لے لیا گیالیکن میرایائی جس کامیں ہمیشہ ٹیکس ادا کرتا تھا اس کو بھی اس میں جوڑلیا گیا۔اس کا مقصد سوائے مجھے تکلیف دینے کے پھوٹنیں تھاا در تھن مجھے پید کھانا تھا کہ وہ یا ئیپ ان کا ہے ہمارا پورا گھر خاموثی ہے اس تماشے کو بھی دیکھتار ہا۔میری بہن صاحبہ کو بعد میں ہوش آیالیکن وہ اس وقت جب سب ہر باد ہو چکا تھا۔ بہر حال میں آج بھی ان ہے اس طرح ملتا ہون اور شاید زندگی بحر ملتا رہوں گا جس طرح چیا کے انتقال کے بعد ان کا خیال رکھتا تھالیکن میری اولا دیں اس بات کوشا پرنہیں بھول پار ہی ہیں کدان کی مال کے ساتھ کیا برتاؤ كيا گيا \_ كاش وه بهي چيلے واقعات كو بھلاكرآ كے كى طرف دىكھيں \_ دنيا ميں توبيرب ہوتا ہی رہتا ہے اوراس کا نام دنیا ہے۔زندگی بہت تھوڑے سے وقفہ کی ہوتی ہے کاش کہ بیتھوڑ اسا وقفہ سکون سے بسر کیا جائے اور دوسرول کو بھی بسر کر لینے دیا جائے لیکن اس بات کو سمجھتا کون ہے۔ لڑائی میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے زندگی کے ابتدائی دور کی بیہ حکایت یاد آ رہی ہے جوشاید میں نے بہارستان جامی میں بڑھی تھی کہ دولوگ حضرت عیسٹٰ کے یاس زمین کا جھگڑا لے کر گئے ۔ان میں سے ہرایک بد کہدر ہاتھا کہ زمین میری ہے۔حضرت عیسی نے کہا کہ زمین تو کچھاور کہدرہی ہے۔ دونوں نے یوچھا کہ زمین کیا کہدرہی ہے۔حضرت عیسیٰ نے کہا کہ زمین كهدوبى كددونول ميرب بين \_ كيراج چيننے پر بيققد مجھے بے تحاشد يادآيا تھا۔

بہر حال زندگی کے آخری دنوں میں جب جھے کل کے متعلق بھی نہیں بھروسہ کے زندہ رہوں گا یانہیں جھے بیتمام با تیں زبان پر نہ لا کردل میں ای طرح دبائے رکھنا چاہیے تھیں جیسی اب تک دبائے رکھیں لیکن جب زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ لکھ رہا ہوں تو مجبوراً بیہ تکلیف دہ ذکر

بھی کرنا پڑر ہاہے۔ مکانوں کے متعلق تفصیل ہے اس لیے لکھنا بڑا کہ یائپ پر قبضے کے سلسلے میں بیاندازہ ہوگیا کہ فاندان میں باہرے شامل ہونے والوں کا بیدخیال ہے کہ بیسب بے بنائے مکان اس حال میں باپ دادا ہے ملے ہیں۔ جب کہ حقیقت ریہ ہے کہ صرف گھروں کی زمین مشتر کہ ہے نہ کہ محارتیں۔ان سب کے باوجود جیسا لکھ چکا ہوں، میرےسب ہی بھائی بن مجھے اور میری اولا د سے بہت ہی اچھی طرح پیش آتے رہے ہیں اور یہی بہت ہے۔ فرنگی محل نہ صرف ایک علمی مرکز کی حیثیت ہے ختم ہو چکا ہے بلکہ اس کے افراد بھی جھر ہے ہیں اور جولکھنؤ میں رہ بھی گئے ہیں وہ بھی اتنی دور دور آباد ہیں کہ مدّ توں ملاقات نہیں ہوتی۔ فرنگی محل میں چند گفتی کے افرادرہ گئے ہیں اور ان سب سے میرے تعلقات برادرانہ ہیں ۔ تقسیم ہند کے بعد جوحضرات باہر چلے گئے تھے ان میں صرف دولیعنی جمال میاں اور اصغرانصاری زندہ ہیں اور دونوں عمر کی ستاسی منزلیس طے کر رہے ہیں۔ان کی اور دیگر ترک وطن کرنے والول کی اولاد کے ناموں سے میں تو واقف ہول کین یقین ہے کہ اس سل کے لوگ میرے نام تک سے واقف نہ ہوں گے۔:

از دیده دوراز دل دور

۵٠۴

#### ضميمه

# " موس كوم فشاط كاركيا كيا"

آج زندگی کے بیای سال، چیر مبینے اور پچھروز طے کر چکا ہوں کیکن شوق تماشا اور ذوق تجس میں میں کوئی کی نہیں آئی۔اینے حالات زندگی تقریباً دس ماہ قبل تکمل کر لیے تھے اور خیال تھا کہان میں کچھ اوراضافہ نہ ہوگالیکن چندروزقبل جب میرے بیٹے سلیم انوارالحق نے شملہ چلنے کی تجویز میرے سامنے رکھی تو میں اسے دونہ کرسکا۔اس دَی ماہ کے عرصے میں نہ صرف بینائی مزید کمزور ہوگئی ہے اور ٹانگئیں سوگز تک ساتھ دینے سے معذور ہوچکی ہیں نیز تنفس کی شکامیتی بھی شروع ہوگئی ہیں اور چندسٹر صیاں چڑ صنابھی دشوار ہے۔ پھر بھی ہمالیہ کی دلفریبیو ل کی کشش میں میرے لیے کوئی کی نہیں آئی ہے۔ چنانچہ ۱۲ جون ۷۰۰ ءکو گیارہ بج شملہ جانے کے لیا کھنؤ۔ چندی گڑھا کسپرلیں ہے ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ ۱۵رجون کی دوپہر کو چندی گڑھ ینچے اور فور اشملہ کے لیےروانہ ہو گئے جس کا فاصلہ چندی گڑھ سے ۱۲۵ کلومیٹر ہے۔ ہماری پہلی منزلYodavindra Graden, Pinjora موئی۔ پٹیورا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یانڈو نے جلا دلمنی کے ۱۲ سال بہاں ہی گزارے تھے اور بعد کواپنی حکومت کے ۳۷ برسوں کے دوران وہاں آتے جاتے رہے۔موجودہ پنجوراباغ جوسات طبقوں پرمشمل ہےاورنگ زیب کےمعملہ پنجاب کے گورنر اور شاہی میجد لا ہور کے بنوانے والے فدائی ضان نے بنوایا تھا۔ باغ کا انداز تشمير كے شاليمار باغ سے ملتا جلتا ہے كين اب جي كي نهر كے فورے فائب ہو يكے ہيں۔ پنجورا

ے تقریباً ایک گھنٹہ کے کار کے سفر کے بعد چھوٹاسالیکن صاف ستھراشہر کا کا ملاجو براڈ گیج ر ملوے لائن کا آخری اشیشن ہے۔ کا لکا کے بعد ہی بروانو کی خوبصورت تفریح گاہ ہے جہال دو پہاڑیوں کو ملانے کے لیے Rope way بنادیا گیا ہے جس کا کراریہ-3001 روپیہ فی کس ے۔ Parwanoo سے جمالیائی کوہستانی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے اور یہی مقام جماچل یردیش کی مہابستی ہے۔ ہر پہاڑی سڑک کی طرح جیسے جیسے پر چھ داستے سے بلندی کی طرف برھتے ہیں، قدرتی حسن اور سبزے کی کثرت میں اضافہ نظر آتا رہتا ہے یہاں تک کہ سون(Solan) بننی جاتے ہیں۔ بیونی شہرہے جواپی Whisky کی کشیدگاہ کے لیے مشہور ہے۔ کم ہی لوگوں کواس کاعلم ہوگا کہ بیکشیدگاہ کسی زمانے میں جلیا نوالہ باغ کے قتل عام کے سلسلہ میں بدنام زمانہ جزل ڈائز کے اخلاف کی ملکیت تھی۔سولن کے بعد د بیودار کے جنگلول ہے ڈھکے پہاڑوں کی بلندیوں اورنشیب میں عادیوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے اوروہ ایسانظارہ پیش كرتے ميں كهان كے د كيھنے سے طبیعت سير بى نہيں ہوتى۔ ايسے بى خوبصورت منظرراتے كے ا یک چیوٹے شہر کیاری گھاٹ کے قریب کنڈا گھاٹ (Kandaghat) میں ویکھنے کو ملتا ہے جہاں کی پہاڑیوں کی جنگلوں ہے دھکی ڈھلانیں ایک بہت خوبصورت وادی کی شکل اختیار كرليق بين \_اس طلسماتي مأحول سے كزرتے ہوئے يانچ گفتے كائيكسى كاسفراس طرح ختم ہوجاتا ہے کہ بتا ہی نہیں چلتا۔ ۱۵رجون ۷۰۰۷ء کو تقریباً چار بج ہم لوگ شملہ پینچے اور Victory Tunnel کے قریب سرکلر روڈ پر ہول بلجیز ریزیڈنی میں تھبر گئے جس کے تین كرے ميرے بيٹے كے ہمكاروں اج راج اور بسنت ترياشى نے پہلے ہى سے بك كرواليے تھے۔ بے جگہ شملہ کے مشہور مارکیٹ اور ساجی فعالیت کے مرکز Mall Road کے بالکل فیج

تھی۔ چنانچہ کچھ دیر آ رام کرنے کے بعد میرے بیٹے اور دوسرے عزیز مال کی سیر کے لیے نکل گئے اور میں تنہا اپنے کمرے میں آ رام کرتار ہا۔

دومرے روزیعنی ۱۷ رجون کوشهر شمله اوراس کے مضافاتی علاقے دیکھنے کا پروگرام بنا۔ شېرشملسات مخلف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پرآباد ہادان میں ہرایک کی چوطرفہ و هلانیں پوری طرح جنگلوں کے درمیان آباد ہیں اور اضیں بہاڑیوں کی بلندیوں اور ڈھالوں سے بنتی موئی وادیاں شملہ کے حسن کی ذمددار ہیں۔۱۸۲۰ء ہے بل تک بیعلاقہ گور کھوں کے قبضے بیس تھا کیکن اس کے بعد اس پر انگریزوں کا تسلط ہوگیا اور انھیں میں کے دو اشخاص نے اس جگہ كودريافت كياجهال موجوده شمله آباد ب-انكريزول كوبيهقام بصد بسند آيااوريهال انهول نے الگلینٹریس نبی ہوئی عمارتوں کے طرز پر عمارتیں بنوانا شروع کردیں اور شملہ انگریزوں کے لیے اپنے وطن کا ہی ایک حصہ معلوم ہونے لگا۔ ایس عمارتیں آج بھی جابجا نظر آتی ہیں۔ جب تك ميں نے شملے نہيں ديكھا تھا ہيں گينگ ٹاك كوخوبصورت ترين پہاڑى شېرسجمتا تھااور پچھمعنى میں بیلصور آج بھی قائم ہے لیکن بحثیت جموعی شملہ شہرا پی کچھ خصوصیات میں اس سے کمنہیں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بیاس سے کافی براہے اور موجودہ شہری آبادی تقریباً ڈیڑھ لا کھ ہے، سرسبزی اورشادانی میں بدگینگ ٹاک ہے بھی بڑھ کر ہادر گینگ ٹاک کے برخلاف، جوسرف ایک بی تیخ کوه (Ridge) کے دونوں طرف آباد ہے، اس کی سات پہاڑیاں مختلف Ridgesاوروادیاں بناتی ہیں۔البتہ یہاں چشمے، ندیاں اور آ بشار کہیں نظر نہیں آتے جو سکم اور مغربی بنگال کی خصوصیت ہیں۔شہر کی بلندی تقریباً دو ہزار دوسومیٹر (سات ہزارفٹ) ہے اور یمی بلندی اس کی صحت بخش آب وجواکی ذمه دار ہے۔تشمیر کی طرح بیباں بھی چیڑ اور دیو دار کے جنگل بہاڑی حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ کا لکا سے شملہ تک آنے والی شاہراہ تمام دوسری بہاڑی شہروں تک جانے والی سڑکوں سے زیادہ کشاہ اور محفوظ ہے۔ دارجلنگ کی طرح یہاں بھی کا لکا سے شملہ تک Toy Train چاتی ہے۔

شمله میں تھبرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دوروز تھے اس لیے صرف شہراور مضافات کے بچھ علاقے دیکھنے کے لیے ۱۱رجون کودس بچے ہم لوگ ہوٹل سے نکلے۔ہم مال روڈ کے بعد ککڑیا زار سے ہوتے ہوئے آ کلینڈ کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں ہے تھوڑے فاصلے پر منڈی جانے والی سڑک سے نبولی شہر آ گئے۔اس کے آ گے منٹری ہے جہاں ایک بلند Ridge کوایک سرنگ سے پارکرنا ہوتا ہے۔سرنگ کے اس پارسیبوں کے باغوں کی وادیاں ہیں۔ سرنگ کے دوسرے طرف شملے کی منڈی ہے اور اس سے گذر کر ڈھٹی کا علاقہ ہے جہال سے ایک راستہ کفری (Kufri) جاتا ہے اور دو طرامنڈی اور اس دوسرے راستے پر شملہ سے تقریباً ٢٦ كلوميٹر آ كے نال دہرا ہے جو ديودار كے جنگل كے درميان بلندى پر گالف كورس كے ليے مشہور ہے۔ سڑک سے گالف کورس کی طرف جانے کے لیے گھوڑے ملتے ہیں، چنانچہ ہمارے کچھ ساتھی اس سواری پراوپر بلندی تک گئے جہاں سے کافی فاصلہ پردریائے تنایج کا پانی نظر آتا ہے اور وہاں ہی گندھک کے صحت بخش پانی کے چشمے بھی ہیں۔وقت کی کی کی وجہ سے ہم آ گے نہ جا سکے اور ڈھنی تک واپس آ کر ہم لوگ کفری جانے والی سڑک پر مڑ گئے ( کفری سے شملہ ۲ اکلو میٹر دور ہے )اوراسی سڑک کے کنارے ہمیں وہ خوبصورت مناظر و یکھنے کو ملے جن کے دیکھنے کی تمنا لے كر بهم شمله كے تھے۔ وصلى سے كزركر بهم لوگ امرى بہنچے كفرى كے راستے ميس بيايك انتہائی خوبصورت مقام ہے۔ سڑک ہے اوپر بلندی سے دیودار کا جنگل شروع ہوتا ہے اور اس کا

سلسلہ بنیجانتہائی گہری وادی تک چلا جاتا ہے۔ یہ دادی تین طرف سے بلندیہاڑ وں ہے گھری ہوئی ہے جن پر کے گھنے جنگل وادی میں جا کرمل جاتے ہیں اوراو پر سے دیکھنے میں لاجواب منظر پیش کرتے ہیں۔ بیتمام علاقہ جو Reserve Forest ہے جو عرف عام میں گرین ویلی کہلاتا ہے۔اس کے قریب ہی شملہ کاسب سے مہنگا او برائے ہوٹی Wild Flower House ہے۔ کفری سے جائل جاتے ہوئے راستے پر کچھ فاصلہ پرچینی بنگلہ ملتا ہے جہاں سے پہاڑی چوٹی تک جانے کے لیے گھوڑے اور یاک ملتے ہیں۔ ہم لوگ چینی بنگلہے آگے نہ جاسکے۔ ساہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے مناظر بے حدخوب صورت نظر آتے ہیں۔ ( جائل جس کا فاصلہ شملہ سے تقریباً ۴۵ کلومیٹر ہے کسی زمانے میں مہاراجہ پٹیالہ کا موسم گر ما کا مستقر تھا اور سنا ہے کہ اپنے حسن میں سوئٹڑ رلینڈ کوشر ما تا تھا)۔ کیفے للت میں کنچ کے بعد ہم لوگ شملہ واپس آ گئے اور پھر میں ہوٹل ے باہر نہ نکلااگر چہمیرے ساتھی شام کو مال روڈ کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ ۱۷ جون کومیرے بیٹے کے ندکورہ دونوں ساتھی ہمیں سیر کرانے لے گئے ۔ہم پھر شکر دلی ہوتے ہوئے کفری کی سمت گئے اور گرین ویلی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چینی بٹنگے سے پہلے ہی بائیں طرف بلندی کی طرف مڑ گئے اور پھے دور موٹر کے سفر کے بعد Helipad پینچ گئے۔میرے خیال میں شملہ کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس سے بہتر جگہنیں ہے۔ پہاڑکی چوٹی کو ہموار کر کے ایک وسیع میدان بنایا گیا ہے اور یہی وہ ہیلی پیڈ ہے جہاں اہم شخصیتیں ہیلی كاپٹر سے اترتى جيں۔اس بلندى سے ينچ كرين ويلى كاحسن دوبالا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بيلى پيڈ سے دالپی کے بعد ہمارے میز بان ہمیں سرنگ پار کر کے شگرولی کے رائے واپس لانے کے بجائےBye Pass سے لیے اور اس راتے پر چل کر ہم نے پورے شملے کو گھیرے میں لے لیا۔ راست میں بسنت وہار پڑا جہال ان حضرات کے فلیٹ تھے۔ پھھ در وہاں قیام کرنے کے بعد ہم پھر چلے اور شہر کے دوسری طرف وائسرائیکل لاج پینی گئے جہال اب سینشر آف ہائر اسٹیڈ یز ہے۔ پاس ہی پرندوں کا ایک زوبھی ہے جے دیکھنے بیچ گئے۔ آگے بڑھ کر ملٹری کا میوز یم ویکھا اور اس سے آگے بڑھ کر مطاف کی ابتدا ہوجاتی ہے لیکن وہاں کا رلے جانے کی ممانعت ہے۔ لہذا میں وہال سے اپنے ہوٹل واپس آگیا اور میرے ساتھی رات تک کے لیے مال کی سرکونکل گئے۔

آ ئندہ روز ہماری والیسی کا دن تھا۔تقریباً دس بچے ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا۔راستے کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہا چل کی آخری بستی Parwanoo پنچے اور وہیں دن کا کھانا کھایا گیااورمیرے بیٹے اینے ہم زلف کے ساتھ Rope way پر بیٹھنے چلے گئے ۔ تقریباً تین بے ہم لوگ کا لکا ہوتے ہوئے چندی گڑھ پہنچے اورسکٹر 9 میں ریائنس کے دفتر میں چلے گئے۔وہاں کے انجارج نے ہمارے لیے گیسٹ ہاؤس میں تھبرنے کا انظام کردیا تھا۔ساڑھے یا نچ بچے ہم لوگ سکٹر ہےا کا بازار دیکھنے کے لیے نکلے ۔خواتین دوکانیں دیکھنے چلی کئیں اور میں کار لے کرشہرکود کیھنے نکل گیا۔ سب سے پہلے چنڈی گڑھ کی جھیل پہنچے جہاں بوٹ کلب بھی ہے۔انتہائی برفضاعلاقہ ہے۔اس سے کتّ Rock garden ہےجس میں ٹوٹے ہوئے چینی کے برتنوں سے بنی ہوئی زمین بر پھر کی تراثی ہوئی مور تیاں نظر آئیں۔گارڈن کی جہار دیواری بھی پھر ہی ہے بنائی گئی ہے۔ باہرایک بڑے بلاک پر بنانے والےصناع کا نام نظر آیا جھیل ے سامنے ہی گورنر کی قیام گاہ ہے۔ میرے داماد شکیل کے ماموں اخلاق الرحمٰن قد وائی ای روز حیدر آباد سے واپس ہوئے تھے لیکن میرے پاس ان کے یہاں جانے کا وقت نہ تھا۔راک

گارڈن ہے آگے ہائی کوٹ کی عمارت ہے اور اس کے متصل ہی سکریٹریٹ ہے۔ ان تمام جگہوں کو دیکھا ہوا ہیں چندی گڑھ یو نیورٹی کا کیمیس دیکھنے نکل گیا۔ خورشہر چندی گڑھ کی طرح یہ کیمیس ہوں انتہائی قریخے ہے بنایا گیا ہے۔ بہر حال شام کے وقت کیمیس میں سنا ٹا تھا اور جون کی تعطیل کی وجہ ہے وہاں کمل خاموثی تھی۔ واپسی میں چندی گڑھ کا روزگا ڈون بھی دیکھنے کا موقع ملا اور ان تمام جگہوں کو دیکھنے ہوئے ہم سکٹر کا کے بازار واپس آگئے جہاں میرے ساتھی میرا انتظار کررہے تھے۔ ہم لوگ سید ھے اسٹیشن آئے اور ساڑھے آٹھ بج شب کو چندی گڑھ میرا انتظار کررے تھے۔ ہم لوگ سید ھے اسٹیشن آئے اور ساڑھے آٹھ بج شب کو چندی گڑھ

یہ ہے مختم حال ہما چل پردیش کے اس مختصر سفر کا۔ اندازہ ہوا کہ شادا بی اور حسن میں سے
علاقہ بھی پڑوی سٹمیر ہے کم نہیں ہے۔ افسوں ہے کہ میں دھرم شالہ، کلو، منالی، دلہوزی وغیرہ نہ
جاسکالیکن ان کی خوبصورتی کا پچھ تصور قائم ہوگیا۔ شلے سے کلوجانے میں تین کلومیٹر کی سرنگ
سے گزرنا ہوتا ہے جو ہندوستان کی سب سے بڑی سرنگ ہے۔ کلوویلی سٹمیر کے بعد سیبوں کے
باغوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ سیب کے علادہ آلوچہ (Plum) ،خوبائی، آڑو، نا سپاتی بھی
ہما چل کے خاص پھل ہیں۔ گرین ویلی کے قریب جینے رس دار اور شیریں Plum اور خوبائی
کھانے کو ملے ویسے زندگی میں بھی نہیں ملے۔ بلا شبہ آم بھلوں کا باوشاہ ہے لیکن ہما چل کے
خوبائی اور آلوچے ، سٹمیر کے سیب ، مدینے کی مجبور ، مشہد (خراسان ) کے انگوراس کی سیادت کو
سٹلیم کرتے نظر نہیں آتے۔

### اختتاميه

میں نے اا دَمبر۱۹۲۴ء کوانس دنیائے آب ورگل میں آئکھ کھولی تھی اور آج اارتتمبر ۲۰۰۲ء کوا کا می سال ، نو ماہ کی عمر میں اپنی اس سر گذشتِ حیات کو مکمل کر رہا ہوں ۔ یہ بھی پچھ ا تفاق ہے کہ بیرہ ہ تاریخ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک بے نوانے دنیا کی سب سے بردی طاقت کو ہلاکرر کھ دیا تھا اور آج یا نچ سال گزرنے کے بعد بھی وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت دنیا کی دوسری بزی طاقتوں کے تعاون سے دوملکوں کومکمل طور سے نتاہ کرنے اور لاکھوں بے گناہوں کا خون بہانے کے باوجوداس بےنواکونہ پارسکی ۔سبب بیہ ہے کداس بری طاقت کے حکمرانوں نے مسله کوسمجھا ہی نہیں اور نہ ہجھنے کی کوشش کرر ہیں ہے۔اس کے سر براہ محض دہشت گردی کے تحت وجود میں آنے والے ایک ملک کی مدد میں اپناد ماغی توازن کھو بیٹھے میں اور خوداینے ملک کورُنیا کی سب سے بڑی دہشت گردطافت کے طور پر وُنیا بھر میں بدنام کردیا ہے۔وہ نہیں سجھتے کہ بمول سے اور زیادہ آگ لگتی ہے، بجھائی نہیں جاسکتی۔افسوں اس کا بھی ہے کہ اس بے نوانے ا بنی اس ذاتی ساسی جنگ کوڈینی جنگ بنادیا ہے اور دشمنان اسلام کواسلام کو بدنام کرنے کاموقع فراہم کردیا۔اگرچہ بہجی ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسانیت کے علمبروار ہونے کا ڈھنڈورا یٹنے کے باوجود عیسائی دنیا یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ تفریق برت ری ہے جس کے ثبوت ترکی کو یورپین یونین میں جگہ نیددینا اور بوسینیا میں مسلمانوں کے قتلِ عام

**DIP** 

کے سلسے میں قاتلوں کے ساتھ عالمی عدالت کا زم گوشہ ہے۔ وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے جب بربادی

کر کے دینا کے ممالک کو غلام بنالیا جا تھا۔ اب ہر برباد ہونے والے ملک کے عوام ہر قیمت پر
اپنی آزادی حاصل کرنا اپنا تو می اور بلی فرض سجھتے ہیں۔ خواہ چیچنیا ہو یا افغانستان یا عراق ، ان
ممالک کو ہزور طاقت زیادہ عرصے تک غلام بنا کرنہیں رکھا جاسکا۔
خانہ آزادگان رہ نہ سکا نور بن
شعلے فروزان ہوئے جل نہ سکا نور بن
میں عمر کے بیاسی سال کھمل کر رہا ہوں۔ میرے سب ساتھی جا چھے ہیں اور پنائہیں
میں خود کس وقت رخب سفر باندھ لوں۔ اس لمبے عرصے میں اس و نیا میں جو پچھود کے ھایا محسوں کیا
اے اس لیے صفحہ قرطاس پرلے آیا کہ پڑھنے والے پچھے چھت حاصل کریں۔
دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو
دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو

多多多多

#### ٥١٣

ہم خاک میں ملنے پہ بھی ناپید نہ ہوں گے وُنیا میں نہ ہول گے تو کتابوں میں ملیں گے

اُردوشعری تخلیقات فاری منظوم تخلیقات اور شعری تخلیقات اوراک او شعلهٔ ادراک او شعلهٔ دراک اور فی شعلهٔ دل اور فی شعلهٔ دل اور فی شعلهٔ دل اور فی شیراغ اور این میانی اور میانی این میانی این میانی میانی این میانی این میانی میا



WIII.



ALLER ROLL SUBJECT OF THE SERVENT OF

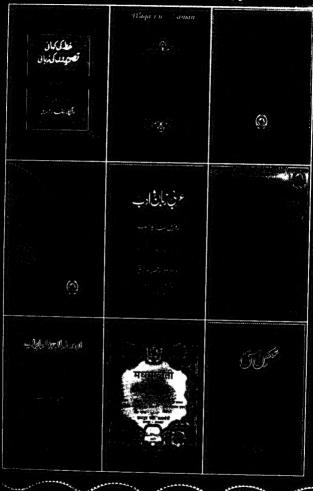

Marfat.com